



معلى الأوالحسرين

تصنیف قاری ظهرزاحکر دفیضی

مَكْتَبَنَّ إِلَا فَعَلِن الْمُقَّى بَالْمَنْ لَكُون الْمُقَّاء بَالْمَنْ ثَالَ



| صع المالم المسترسلية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | :   | نام کتاب     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|
| وَاحْدَادَ عَدَادَ عَدَادُ عَدَادَ عَدَادَ عَدَادُ عَد | =   | تَصَيِّف     |
| علام تصيراح تعشيندي اوج شريف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | :   | پروف دیاری   |
| هما د نیخی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | :   | فمحادثت      |
| حسين ظبور قادري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | z   | كيوزعك       |
| مرابد -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | :   | یک درک       |
| 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ŧ   | تحداد        |
| ١٤٤١ ه. بمطابق تمبر 2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 ( | الطبعةالأولي |
| <i>ू</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1   | =+           |
| حياة الهدئ الثربيه تل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | بتعا ويت     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |              |

ناثر : مَكْتَبَة بَابُ العِلْل ، لاهور- يا كستان

Tel: 042-37321214, 0300-4150021, 0321-178888 E-mail: maktbababullim110ihr@gmail.com, www.mbip.com.pk

### لأسلرى بيوارز

مها والقرآن بیلی کیشنز : شخ بخش دو دُلا مود اارد و بازان کرا پی احمد بک کار پوریش ، اقبال رو دُکینی چوک ، را دلینڈی سلیمی بک دُ پواحمہ پورشر قیہ مکتبہ شور و میر ملت ، نز دکینال ریسٹ ہائی ، اورج شریف (بہا دل پور) مکتبہ شور و میر ملت ، نز دکینال ریسٹ ہائی ، اورج شریف (بہا دل پور) 0300 248 5037 - 0300 415 0021





# بانتساب

تمام حن كورت ببند، اصحاب صدق وصفاا ورارباب عزيمت كنام بالخصوص فضيلة الشيخ عمدة الأولياء نقيب الأشراف، مرشد شريعت وطريقت السيد محمد انورشاه الجيلاني القادري الوازقي الحموي أدام الله ظِلَّهُ وَمَتَّعَنَا بِهِ. سجاده شين خانقاه عاليه سدره شريف، ياكتان -



# إهْدَاء

ميفقيرا بني إس معمولي كاوش كوأس بستى كى بارگاه ميس هديه كرتا ہےجنہیں انگانا گانا کے شیطان کے ہر مکروفریب سے محفوظ فرمادیا تھا، جوہستی حق وباطل،عدل وبعثاوت، ہدایت وصلالت اور دین ود نیا کے مابين حدفاصل اورامتيازي حيثيت ركفتي تقى بن كي حقانيت كابيعالم تفاكرام الموشين سيده عا تشمد يقدوشي الله عنها كيسام فيكب جمل میں حق کوئی کا اظہار فرمایا تو اماں یاک نے فرمایا: میں دوسرے سی مجھی صحالی کے بارے میں کچھ کہنا جا ہوں تو کہد سکتی ہوں مگران کے بارے میں کہنے کو کھے بھی نہیں، کیونکہ بیرسر کے بالوں سے قدموں کے تکووں تک سرایا ایمان ہیں۔ نیزام المومنین نے ان کے حق میں فرمایا: آب بهت زیاده حق کویس، اس پرانهوں نے کہا: اُس الله علله کے لیے حمہ ہے جس نے آپ کی زبان پرمیری حق کوئی کا فیصلہ جاری فرماديا \_ يعنى بيكرحق ، عاشق مصطفى الميليلم ، سياى مرتضى الطيعلا ، شهيد اين الشهيد تن سيدنا ومولانا عمارين ماسر هه. ع:

الكرقبول افتلاري عزورشرف

# اظها رتشكر

- الله تعالى آپ كوباع تسواري عطافر مائ
  - ۲۔ کشادہ گھرعطافرمائے
  - ٣\_ اور بهترين اداره عطافر مائے۔

جس مقام پر اُنہوں نے رور وکر دعا ما تکی تھی وہ سیدنا عباس بن علی بن ابی طالب دیا ہے کا روضہ مقدر۔ تھا۔ اُن کی ما تکی ہوئی نہ کورہ بالا دعا وُں میں سے پہلی دعا کوتیو لیت کا جامہ عطا ہو چکا ہے، دوسری دعا کی تبولیت کے آٹارنمایاں ہورہے ہیں اور ان شاء اللہ تعالیٰ تیسری دعا بھی ضرور تبول ہوگی۔ ائل بیت کرام علیم السلام سے آن کی والہاند میت کا عالم بیہ ہے کہ پیں اپنے افراجات پورے کرنے کے لیے ایک ادارہ کا نوکر تھا، آس ادارے کا تحقیق کا م کرنے کی وجہ سے میراذ بمن تھک جاتا تھا اور جھے میں اپنا تحقیق کا م کرنے کی وجہ سے میراذ بمن تھک جاتا تھا اور جھے میں اپنا تحقیق کا م کرنے کی ماہ سے جال کو بھانپ لیا تواز فود میرا اپنا تحقیق کا م کرنے کی سکت باتی نہیں رہتی تھی۔ آس ادارے کا نوکر رہنے کی حاجت نے رہی اب میں ہمہ ودت اہل بیت کرام علیم السلام کا نوکر موں اور اس توکری سے زیادہ معزز نوکری کوئی بھی نہیں۔ یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ میری کی گئے کتب بھی اُن کے تعاون سے شائع ہو کمیں اور بعض ہورہی ہیں۔ اُس محب اہل بیت سے مراوسا بق میری کی کھی اور بعض ہورہی ہیں۔ اُس محب اہل بیت سے مراوسا بق ایک شخصیت ایک مرشد شریعت وطریقت حضرت علامہ سید شعیب شاہ نواز بخاری مہروی مدخلہ العالی کی شخصیت یا ہرکت ہے۔

عبال بینا کارہ اپ عزیز مرم علامہ نصیرا ترفقشبندی آف اوج شریف کاشکر بیادا کرنا بھی ضروری سیحتا ہے، کیونکہ وہ انتہائی بار کی بنی سے میری کتب کی پروف ریڈنگ فرماتے ہیں اور ہمہتم کی اغلاط کی نشاندی کر کے حتی الامکان کماب کواغلاط سے میراء بنانے میں معاونت فرماتے ہیں۔

اللَّىٰ فَالَاَ مَعَىٰ كُودارين كى مِرْجَرعطا اللَّهُ فَالْفَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالدين كى مِرْجَرعطا فرمائ اور قارم من كا ورعزية و فرمائ اور مِرْمُر من معاونين اور وفات يافة والدين اورعزية و فرمائ اورمِرْمُ مب كا زنده اوروفات يافة والدين اورعزية و الأمائ الله تعالى عليه وعلى الآل الله تعالى عليه وعلى الله الطيبية وأصحابه السابقين المعقوبين.



### حمد وضلاة

الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّيْبِيْنَ الطَّاهِرِيْنَ الْمُطَهَّرِيْنَ وَأَصْحَابِهِ الْمُنْتَخَبِيْنَ وَمَنَّ تَبِعَهُمُ بِإِحْسَانِ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ.

### مقصد تأليف

یہ بات ضرور ذہمن کشین رکھے گا کہ اہل ہیت کرام علیہم السلام کے متعلق میری کمی تحریر کا مقصد محض اُن کے فضائل یا تفضیل نہیں بلکہ اُن کی اعلیٰ سیرت ہے آگاہ ہونا اور آگاہ کرنا بقام امور ہیں اُن کے اعتدال وتوازن ہے اہل اسل م کومعلو بات فراہم کرن ،خود غرضی ہے اُن کا منزہ دمبرا ہونا اور ہر حال ہیں کتاب وسنت پر قائم رہنے اور اُمت کو قائم رکھنے ہیں اُن کی کا دشوں اور قرب نیول کو پیش کرنا میر امقصد ہے۔

اُن کی افضیت و قفسیل کا اثبات میرا مقصد تالیف ہے اور نہ ہی اُن و و سیمقد سدکو اِس ہے کوئی مرد کا رہے۔ اُن کے مدفظر تو بہیشہ و بن اسمام کا شخفظ اُس کا ابلاغ اوراً س کی برتری رہی ہے ،اوراُن کی انتباع میں بھارا مقصد بھی بہی ہے۔ نبی کر بھی سب سے زیادہ فکراس بات کی تھی ، بہی وجہ ہے کہ انتباع میں بھارا مقصد بھی بہی ہے۔ نبی کر بھی سب سے زیادہ فکر اس بات کی تھی ، بہی وجہ ہے کہ سب سے نیادہ فی واضح تھی ، نبی وجہ ہے کہ سب سے نیادہ فی واضح تھی منظر مایا اور غیر سب سے بیادہ فی واضح تھی منظر مایا اور غیر اللہ بیت کے ایس سے نبی و کا بات فر مایا اور غیر سلم کے دل میں سے خیال ہی شاآ سکے کہ اسید التا کمین کے دل میں سے خیال ہی شاآ سکے کہ سب بھی کر سال بیت کے گھر والوں کے لیے سب بھی کرتے دہے۔

سیدناعلی بین بھی ای نبوی طرز ممل پرگامزن رہے ،ان ہے جب بعض لوگوں نے کہا کہ خد فت نبوت اہل بیت سے تکل کرووسروں کی طرف جارہی ہے، ورساتھ ہی آ فربھی کروی کداگر آپ چا ہیں تو ہم آپ کی مدرکو تیار ہیں تو سیدنا عن وی سے برجستدار شاوفر مایا:

سَلامةُ الدِّيْنِ أُحِبُّ إِلَّيْنَا مِنْ غَبْرِهِ.

'' دین کی بقاہمیں دوسری باتوں سے زیادہ عزیز ہے''۔

(المرتضيٰ لأبي الحسن علي الندوي،عربيص٨٩،ومترجم اردوص٩٤١) چنانچددین ہی کی سلامتی اور عروج کی خاطروہ شیخین کریمین رضی الله عنها کے ساتھ تعاون فرماتے رہے،ای لیے آن ووتول حضرات کا دورخلافت بہترین رہا، محرضلیفہ ٹالث کے دور میں اُن کے رشتہ داروں نے اُن کے بڑھا ہے سے نا جائز فائدے اُٹھانے کی کوشش کی اورمعاملہ بگاڑ دیا۔ بغرض اصلاح سیدناعلی ﷺ نے اُنہیں بھی سمجھانے کی بہت کوشش فرمائی اور بسااوقات اُن کی نفیحتوں کوخلیفہ ٔ ثالث نے تبول بھی کیالیکن معابعد ہی خلیفہ عالث کے بعض رشتہ داروں نے آ کرایی چکنی چیڑی یا تنب کیس کے سید تا علی ﷺ کی اخلاص مجری نصیحتوں برعمل نه موسکا۔ بالاَ خراُن ہی عاقبت نااندیش رشتہ دار دں کی ریشہ دوانیوں كى وجه سے خليفه كالث عظافة ميركردي مكت اس كے بعد بارخلافت خودسيدناعلى على كمبارك كندهول برآ يرا أنهول نے خلافت سنجالتے ہی محض كتاب وسنت كى بالادى كى خاطر بعض أن نالائق لوگوں كو معزول كرديا جن كاتقرر بوجوه كتاب وسنت كےمطابق نبيس فقااورانديشة تفاكه أكروه اينے منصب يرمزيد بر قرارره محيح تو خلافت كارُخ ملوكيت كي طرف مزجائے گا۔ إِس تَحكم معزد لي يروه بغاوت برأتر آئے توسيد نا على دار آن وسنت كى بالا دى كے ليے أن كے خلاف جهاد كرنا يزا، جس سے قيامت تك كے ليے سيدنا مى كالمائية كاحقانية اور باغى كى بغاوت عيال موكى - مجرايك موقع يرتحكيم كامعامله سامنية ياتو أي بجورا تبول کرنایزا، پیمرفریق خالف نے تحکیم بی*ن تحریر کر*ده شرا نظ کی خلاف ورزی کی توسید ناعلی ﷺ ﴿ فَعَسَاتِسلُوا الَّيني تَهْفِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمُو اللَّهِ ﴾ كورنظرر كت بوئ بحرأن كفاف جهادى تياريول س مشغول ہو گئے مگر درمیانی مت میں خوارج کے ساتھ جنگ ناگز میرہوگئی، اُدھرے فارغ ہوئے اورشام کی طرف جانے کے لیے تیار یوں میں مشغول تھے کہ اچا تک اُنہیں شہید کردیا گیا۔

پُراُى لَشَكْرُكُو لِي كَرسيدِ ناامام حسن مُجَبِّلَى ﴿ مِنْ مِنْ كَارِحْ كِيا تُوانْبِين صَلَح كَى پَيْنَ كُروى كَنْ، جس كوتبول كرنا بوجوه أن كى مُجَبُورى تقى \_ أنبيس افتدار عزيز نبيس تفا بلكه وه چيزمجوب تقى جو أنبيس بطور تھٹى ورشه مِن لَمُحَتَى، حِس كوقر آن بول بيان فرما تا ہے: ﴿إِنْ صَلابِتِي وَنُسَيكِي وَمَعْ حَيَا يَ وَمَعَالِي لِلْهِ رَبِّ المعالم بوالم المعارف المحامرة ملح مين أنهول نے كتاب وسنت اور خلفا وراشد ين والي كار يرخل ك شرائط برزياده زورديا تفااورا بيخ فالف كودنيا وآخرت مين جوابده بنايا تھا۔ معامدة صلح مين بيشرائط كورائ كي باباكريم الم باك التيليخ تو برى الذه مهو كي ليكن دوسرى جانب سے وہى يكھ ہوا جس كا أنہيں اور أن كے باباكريم عليما السلام كوخد شرقفا كه خلافت كى جگہ المورائ بي جگہ ہورو فى سلطنت نے لے كى ،عدل كى جگہ ظلم آگيا، اخلاص كى جگہ خورفرضى آگى ، انتخاب كى جگہ ہورو فى سلطنت نے لے كى ،عدل كى جگہ ظلم آگيا، اخلاص كى جگہ خورفرضى آگى ، سنت كے مقابلہ ميں بدعت آگى اور مشوره كى جگہ جبرواستبداد آگيا۔ علم آگيا، اخلاص كى جگہ خورفرضى آگى ، سنت كے مقابلہ ميں برحت آگى اور مشوره كى جگہ جبرواستبداد آگيا۔ معلوم سوہمارا مقصد تالیف جن وباطل كى إلى معرك آرائي ميں بير سيالل بيت كوداضى كرتا ہے، تا كہ معلوم ہوئے كہ اس كي خورورى كى فود الل بيت كام دورى ماتھ جودومرى چيز چيوڑ كى فود الل بيت ہيں ، اور ہے كہ الل اسلام كى فوز وفلات كے ليخ آن جيد كے ساتھ جودومرى چيز چيوڑ كى فود الل بيت ہيں ، اور انہيں أمت ميں محض محب يا دعا قال ميں وسلہ چيش كرنے كے ليے نہيں چيوڑ آگيا بلكہ إلى ليے چيوڑ آگيا ہے ۔ كہ ان كى اتباع كى جائے۔

# انعام يافتة اورانعام يذبر

قرآن مجید بین انعام یافتہ ہستیوں کی راہ اور اُن کے اُسوہ کواپنانے کی تلقین فرمائی گئی ہے۔انعام یافتہ لوگوں میں کچھ ہستیاں از لی منتخب ہوتی ہیں اور کچھ کسی۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہا جاسکتا ہے کہ کچھ انعام یافتہ ہوتی ہیں اور کچھ انعام یڈیر۔ای حقیقت کو یول بھی اوا کیا جاسکتا ہے کہ کچھ ہستیاں دنیا ہیں علم حاصل کرنے اور ریاضت وعماوت سے قبل ہی انعام یافتہ ہوتی ہیں۔ چنا نچرا عمیا مکرام علیم السلام سب کے حاصل کرنے اور ریاضت وعماوت سے قبل ہی انعام یافتہ ہوتی ہیں۔ چنا نچرا عمیا مکرام علیم السلام سب کے سب ای شان کے حامل ہوتے ہیں، جیسا کرقر آن مجید ہیں ہے:

اَللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَا لِكَةِ رُسُلًا وَّمِنَ النَّاسِ.

"الله تعالى منتخب فرماليتا ہے فرشتن اورلوگوں میں سے رسولوں كؤا\_

(الحج: ٥٧)

سوچونكدوه ازلاً منتخب بوت ين اى لي إرشادفر ما يا كميا: وَلَقَدُ التَيْمَا إِبُوَاهِيْمَ رُشَدَهُ مِنْ قَبُلُ. " اوریقیناً ہم نے عطاقر مایا تھاا براجیم کوژشد پہلے ہے "۔

(الأنبياء: ١٥)

سیدناابراجیم الطنی کے فرزندار جمند کے بارے میں بھی ای طرح آیات آئی ہیں۔ چنانچہ انہوں نے جب بیٹے کی دع مانگی تو انہیں یوں خوشخبری دی گئی:

فَبَشُرُكَاهُ بِعُلامِ خَلِيْمٍ.

''پس ہم نے مژدہ سنایا آنہیں ایک حلیم فرزند کا''۔

(الصافّات: ١٠١)

دوسرےمقام پرعلیم بیٹے کی بشارت دی گئی۔ارشادالبی ہے:

وَبَشُرُوهُ بِغُلامٍ عَلِيْمٍ.

"اوراً نہوں نے بشارت دی اُنہیں ایک صاحب علم فرز ندگی"۔

(الذاريات: ۲۸)

اُن کے از فی میم ہونے کی عملی شہادت ہے کہ جب اُنہیں اُن کے بایا کریم الظینی نے فر مایا کہ بیٹا میں نے خواب میں و یک میں شہریں و نے کرر ہا ہوں ﴿ فَالْسَظُورُ مَا ذَا قُورِی ﴾ ( نور سیجے آپ کی کیا دائے ہے؟ ) نیچ نے جوابار نہیں کہا کہ بیٹواب ہے، البقراس کی کوئی تعبیر ہوگی بلکہ عرض کیا:

يَاأَبُتِ إِفْعَلُ مَا تُوْمَرُ.

"اباجى اكرۋاليے جوآپ كوتكم ديا كيا ب"-

خواب کو کام اہلی مجھنا از کی علیم ہونے کی دلیل ہے، جبکداُن کے از لی حلیم ہونے کا عالم بیہے کہ اُنہیں رضائے اللی کی خاطروں کیاجانا تھا، لہذا فطری بات بیہ کہ اُن کے بابا اُنہیں تسلی ویے لیکن اُنہیں رضائے اللی کی خاطروں کی اجانا تھا، لہذا فطری بات بیہ کہ اُن کے بابا کریم النظامی کو بیاں وی جونے والا بچہ اُلٹا اپنے بابا کریم النظامی کو بیاں عرض کر رہا تھا:

يَاأَبَتِ اِفْعَلُ مَا تُؤْمَرُ . سَعَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِيْنَ.

"اباجى اكردالي جوآب كوهم ديا كياب، الله تعالى نے چاہاتو آپ جھ كومبركرنے

### والول بيس سے يا كيس مكے"۔

(الصافات:١٠٢)

سیعلم وحم اُنہیں دنیا کے کس کھنب دیدرسہ سے حاصل ہوا تھا؟ کس سے بھی تہیں بلکہ وہ از ل منتخب ہستیوں میں سے تھے۔ای لیے علا مدرحمۃ اللّٰہ علیہ نے ارباب فکرودالش کو اِس علم وحلم میں غور وفکر کی دعوت دسیتے ہوئے دریادت کیا ہے۔

# یہ نیشانِ نظر تھا یا کہ کتب کی کرامت تھی اسکھائے کس نے اساعیل کو آداب فرزندی؟

أَمَا تَرُضِيْنَ يَا فَاطِمَةُ ! أَنَّ اللَّهَ اخْتَارَ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ رَجُلَيْنِ أَحَلُهُمَا أَبُوْكِ وَالآخَرُ زُوْجُكِ.

"اسع فاطمه! كياآب ال يربات راضي تيس كه الله الله عن عدد وخمول

كونتخب فرمايا ب: أن مين سايك آب كابابا بادرووسرا آب كاشوبر ب-"-(المعجم الكبير ج١١ ص٤٠٩٣ حديث ١٩٩٠١٠)

عافظ يعثى كلصة بين:

"بیحدیث امام طبر انی نے ابر اہیم بن عجائ ازعید الرزاق روایت کی ہے۔ دہیں کہتے ہیں: بیابر اہیم غیر معروف ہے اور اس کے باتی راوی سجے حدیث کے راوی بیں ،اورام ام طبر انی نے اس کو ایک اور ضعیف سند ہے بھی روایت کیا ہے"۔

(مجمع الزوائدج 9 ص ۱۱۲ وط: ج 9 ص ۱ ٤٤ وحديث ١٤٢٥) امام سيوطى في اس صديث كوخطيب بغدادى سے روايت كركيا ہے كماس كى سند سن ہے۔

(تاریخ بغدادج ٤ ص ١٥ ٤ ٤ مسند فاطمة الزهرا، للسیوطي ص ٢٣ حدیث ١٥١)

ای لیه صحیح احادیث شرسید تاعلی کی کریم شرای آن می نیس این انتخب فرمایا ہے۔
(کتاب السنة لابن أبي عاصم ج٢ ص ١٩٨ حدیث ١٣٦٥ ٤ مسند البزارج ٣ ص ١٠١ حدیث ١٤٩٠)

# ازلی منتخب مستیوں ہے بھی لڑائی؟

تمام از کی منتخب ہستیاں بے ضرر ہوتی ہیں کین اس کے باوجودلوگ اُن سے بھی پڑگا لینے سے باز نہیں اسے کہ بی دولت واقتد ارکو بچانے کے لیے۔

آتے کبھی یہ پنگے بازی کفراورا ققد ارکو بچانے کے لیے ہوتی ہے اور بھی دولت واقتد ارکو بچانے کے لیے۔

ضیل اللہ اور کلیم اللہ علی السلام کے ساتھ نمر ودوفر عون کی لڑائی کفروا قتد اردونوں کو بچانے کے لیے تھی۔

سیدناعلی عظیہ کے ساتھ االل جمل کی لڑائی تو غلطی کی وجہ ہوئی اور اُن حصرات رضوان اللہ علیم پر
اُن کا غلط ہوتا واضح بھی ہو گیا تھا اور وہ ٹا دم بھی ہوئے تھے ،کیکن دوسر بے لوگوں نے کیوں لڑائی کی تھی ؟ کیا وہ موالی علی القیمین ہے اور کیا وہ موالی علی کو دین کی طرف لانے کے اور کیا وہ موالی علی کو دین کی طرف لانے کے اور کیا وہ موالی علی کو دین کی طرف لانے کے لیے برسر پیکار ہوئے تھے؟ اگر واقعی بھی بات تھی تو اُن کی لڑائی کو دین محمل جاسکتا ہے اور اُر اُن کو دین کی اُن اُن کی لڑائی کو دین کی اگریہ بات تھی تو اُن کی لڑائی کو دین کی اُن کی اُن کا میا فتہ ہستیوں کے اُسوہ پر چلنا مطلوب الی ہے یا اگریہ بات تھی تو اُن کی لڑائی کو دین کی اُن کی کہ اُن کی بات تھی تو اُن کی لڑائی کو دین کی اُن کی کہ اُن کی اُن کی کہ کہ کی کہ کی کہ کو کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کو کی کہ کی کہ کو کہ کی کہ کو کر کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کی کہ کو کھوں کے اُن کی کہ کی کر کی کی کہ کی کہ کی کی کہ کی کر کر کی کو کی کی کو کر کی کی کی کی کی کی کو کی کی کی کی کر کر کی کی کی کر کر گئی کی کہ کی کی کر کر گئی کی کر کر گئی کی کر کر کر گئی کی کر کر گئی کی کر کر گئی کر گئی کی کر کر گئی کی کر کر گئی کر گئی کر کر گئی کر کر گئی کر کر گئی کی کر کر گئی کر گئی کر گئی کر گئی کر گئی کر کر گئی کر گئی

أن سے لڑتا؟ اگر کہا جائے کہ وہ تصامی عثان کی خاطر لڑر ہے جھے تو پھر سوال ہیدا ہوتا ہے کہ سید نااما محسن مجتبی التلفظ کے مقابلہ میں سلے نشکر لے کر کیوں آئے تھے؟ کیا سید ناامام حسن معطف کے سامنے تصامی عثان عظی کامطالبہ دکھا گیا تھا؟ نہیں ، کیونکہ اُن کا ہدف تصاصی تھا ہی نہیں بلکہ اُن کا ہدف اقتد ارتحاا ورنعر و تصاص حصول اقتدار کا بہانے تھا، جیسا کہ آئندہ صفحات میں اس سلسلے میں واضح تصریحات آئیں گی۔ مصول اقتدار اور نشتہ اقتدار

ا قد ارکی لذت اور چرکاانسان بین اس صد تک سرایت کرجاتا ہے کہ انسان اقد ارکا بھی نشہ کی صد

تک عادی بن جاتا ہے، الا ماشاء اللہ ، اور جس طرح نشہ کاعادی شخص جسمانی صلاحیتوں کے نقصانات کو بچھنے

کے باوجود عمد اُنشہ کور کے نہیں کرتا ای طرح اقتدار کے نشرکا عادی شخص بھی و بین وابیان کے نقصانات کو بچھنے

کے باوجود عمد اُاقتد ارکور کے نیس کرتا۔ اِس کی ایک مثال اُس طویل صدیت میں موجود ہے جس میں بر نقل کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ اُس نے نبوت جمری مثال آب طویل صدیت میں موادل کا اعاطہ کر لیا تھا جو اُسے مطلوب تنے اور اُس نے کامل بیتین کے ساتھ کہ تھا:

سَيَمْلِكُ مَوْضَعَ قَدَمَيٌ هَاتَيُنِ.

" عنقریب وه نی میری اس جگه کا بھی مالک ہوگا"۔

حتى كدأس في يون اظهار عقيدت بهي كياتها:

وَلُوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ عَنْ قَدْمَيْهِ.

" اگریس اُن کے قریب ہوتا تو ضرور اُن کے قدم مبارک دھوتا"۔

پھراس نے وہ خططلب کیا جواس کے لیے ٹی کریم ٹاٹیا آجا کی طرف سے آیا تھا، وہ اُس نے سا،
پھرا بی کا بینہ کے اراکین کواپیت ایوان میں طلب کیا اور ایوان کے درواز وں کو بند کرنے کا تھم کیا، پھر پچھ دریہ بعداراکین کے سامنے آیا اور اُن سے یوں تاطب ہوا:

يَامَعُشَرَ الرُّوْمِ ا مَلُ لَّكُمُ فِي الْفَلاحِ وَالرُّشَدِ ، وَأَنْ يَفْبُتَ مُلْكُكُمُ ، فَعُبَايِعُوا الرُّفِ وَالرُّشَدِ ، وَأَنْ يَفْبُتَ مُلْكُكُمُ ، فَعُبَايِعُوا النَّبِيِّ؟ فَحَاصُوا حَيْصَة حُمُو الْوَحْشِ إِلَى الْأَبُوابِ،

فَوَجَدُرُهَا قَدْ غُلِقَتْ ، فَلَمَّارَائى هِرَقُلُ نَفُرَتَهُمُ وَأَيِسَ مِنَ الإِيْمَانِ ، قَالَ: رُدُّوهُمْ عَلَى، وَقَالَ: إِنِّي قُلْتُ مَقَالَتِي آيفًا أَخْتِرُ بِهَا شِدْتَكُمْ عَلَى دِيْنِكُمْ ، فَقَدْ رَأَيْتُ . فَسَجَدُوا لَهُ وَرَضُوا عَنُهُ.

"رومیوا اوائی کامیا بی اور ہدایت کے بارے بیس تمہارا کیا خیال ہے، وہ یہ کہ تمہارا ملک بھی باتی رہے اور تم اس نی کی پیروی بھی کرلو؟ یہ سنتے ہی اُن تمام اراکین نے جنگلی گرھوں کی طرح وروازوں کی طرف دوڑ لگادی تو انہیں بند پایا۔ پس جب برقل نے اُن کی بینفرت دیکھی اورا یمان سے ماہیں ہواتو کہا: ان اراکین کومیرے باس لوٹا دو، اور کہا: بین نے ابھی ابھی جو کچھ کہا تھا اُس سے بیس تمہاری دینی پچھٹی کو پاس لوٹا دو، اور کہا: بین نے رکھ لی۔ یہ سنتے ہی وہ تمام لوگ اُس کے سامنے سر بھی وہو گئے اور اُس پرخوش ہوگئے"۔

(بخاريص٧١٦حديث٧)

اکثر جزوی یا کلی منصب واقتداری قبول چن کی داہ پین رکا دے بنیا ہے۔ بھی غور فر ما ہے کہ معروف مقرد، نامور مفتی، شہور پیرا ور منصب پر فائز انسان چن کی جمایت و تائید ہے گریز ال کیوں ہوتا ہے؟ علی خذا القیاس پین الاقوامی تناظر پین مسلم ممالک کے باہمی اتحاد کی راہ پین بھی منصب و کری رکا دے ہے۔ فی الجملہ یہ کہ جس طرح سیدنا محمد مؤتر بھتے کو ول پین کی برخن یقین کرنے کے باوجود کھلم کھلا آپ کی نبوت کے اعتراف میں افتد ارمانع ہو گیا تھا اسی طرح نفس رسول ہفتی نبی اور "عَلَی مِنْی وَ اُنامِنَه" کی شان والے ضیفہ کرچن کی خلافت و طاعت کو مائے پین ہو کی افتد ارمانع ہوا تھا۔ کیوں اور کیے؟ اس کو بچھنے کے لیے آپ کو ذرا کی خلافت و طاعت کو مائے پین ہو تو کا مشرم وکھۃ القلوب سے تعااور اُس کا شارموکھۃ القلوب کی اُس فیمل ماضی ہیں جھا نکنا ہوگا: فلافت مرتصوی کا مشرموکھۃ القلوب سے تعااور اُس کا شارموکھۃ القلوب کی اُس فیمل سے تھا جے ایک ہی جنگ پین سواونٹ اور ڈ چیروں سونا جا ندی اُس کیا تھا۔ ایک "حسف آئی ہوئی کی اُس فیمل سے تھا جے ایک ہی جنگ میں کیا تین سواونٹ اور ڈ چیروں سونا جا ندی اُس کیا تھا۔ ایک "حسف آئی ہوئی کا مقدر مالی فراوائی کود کھنا معمولی بات نہیں تھی البذا خود سوچئے کہ اگر اُس فیمل (نادار) مخص کا اپنے سائے اس قدر مالی فراوائی کود کھنا معمولی بات نہیں تھی البذا خود سوچئے کہ اگر اُس فیمل کی برس

تک اُس جزوی انتذار کے مزے لوٹنارہ، پھراُسے کوئی خلیفہ برخق معزولی کا تھم نامہ بھیج تو کیا وہ اُس ندیر افتذار کور کے کرنے پر تیار ہوگا؟ ہرگز نہیں، بہی وجہ ہے کہ مغیرہ بن شعبہ نے سید ناعلی مظالہ کو مشورہ دیا تھا کہ اگر آپ معاویہ کواس کے منصب پر رہنے دیں گے تو آپ کا معاملہ مشحکم رہے گا، ورژ دہ مزاحمت کرے گا۔ بیہ بات باحوالہ آگے آئے گی۔

# طلقاء كمتعلق الفاظ نبوى ملتيكم كالورابونا

دراصل السے طلقا واور مؤلفۃ القلوب لوگوں کے بارے میں وہ الفاظ انقریرین گئے تھے جوائی وقت زبانِ نبوی طلقا واور مؤلفۃ القلوب لوگوں کے بارے میں وہ الفاظ اتقاریرین گئے تھے جوائی وقر مایا تھا کہ جہیں میں نے تہمارے اسلام کے میرد کیا ہے اور آئیس دنیا کے میرد کیا ہے۔ عنقریب بدالفاظ باحوالہ آرہ جیسے میں میں نے تہمارے اسلام کے میرد کیا ہے اور آئیس دنیا کے میرد کیا ہے۔ عنقریب بدالفاظ باحوالہ آرہے جیس میں میں مجھونا بن گئی تھی۔ چنا نچے سیدنا محارین یا سر میں نے میدانِ سفین میں فر مایا تھا کہ قصاص عمال میں اور اصل بات اقتدار کو بچانا ہے۔ میدانِ سفین میں فر مایا تھا کہ قصاص عمال میں کا بہانہ ہے اور اصل بات اقتدار کو بچانا ہے۔

(البدایة والنهایة (قطی) ج ۷ ص ۵ و ۱ وط: بتحقیق عبدالمحسن التر کی ج ۲۰ ص ۲۷ ص)
اندرکی یکی بات خودمعا و بیکی زبان سے بھی اُس وقت نکل گئتی جب عمر و بن العاص نے اُسے کہا
تھا کہ علی تہمیں بلا رہا ہے کہ آؤاش اورتم ایک ایک باتھ کر لیتے ہیں تا کہ میرے اور تیرے درمیان اہل
اسلام تو ہلاک نہ ہوں۔ اِس برمعا و بیے ہے کہا تھا:

وَاللّٰهِ لَقَدْعَلِمُتَ أَنَّ عَلِيًّا لَمْ يُقَهَرُقَطُ ، وَإِنَّمَا أَرَدُتَ قَتُلِيُ لِتُصِيبُ لِ الْمُحِلَةِ مَنْ بَعْدِي ، وَذُهَبُ إِلَيْهِ فَلَيْسَ مِثْلِي يُخْدَعُ.

"الله كى تتم توخوب جانبا ہے كه على بمى مغلوب نبيس موا، اور تو نقط مير آئل جا ہتا ہے تا كه مير سے بعد حكومت تجھے ل جائے، جاتوى اس كى طرف جا! مجھ اليے فض كودهوكه نبيس ويا جاسكنا".

(البدایة والنهایة ج۷ص ۲ ه ۶ موط: ج۵ ص۳۶۳ وط: ج۰ ۱ ص ۱۸ ه) ایک اور مقام میں ہے کہ معادیہ نے عمر و بن العاص کو کہا: إِنَّكَ لَتَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ يُبَارِزَهُ رَجُلٌ قَطَّ إِلَّا قَتَلَهُ ، وَلَكِنَّكَ طَمِعْتَ فِيهَا بَعْدِي.

''تم خوب جانے ہوکہ آئیں جس مخص نے بھی لاکاراتو اُنہوں نے اُسے آل کر دیا کیس تم میرے بعد حکومت کی امیدر کھتے ہو''۔

(البداية والنهاية بتحقيق التركيج ١٠ ص ١٥٥) ام الموتين سيده عائشه مديقة رضى الشعنباني يكى أن كافتدار كودينوى افتدار قراردياتها، بلكه

اس سے بھی سخت ٹرین ہات کردی تقی۔

(مبیر أعلام النبلاء ج٣ص١٥) سيدنانفيل بن عياض فطافه نه بحي معاويه كوحب ونيا مي مبتلاقر ارديا تھا۔

(البدايةوالنهايةج٨ص٢٠٣)

یک وجہ ہے کہ اُن کے دور میں دنیوی فتو حات، چیک دمک اور طاہری تمکنت تو تھی لیکن باطنی اور دینی تمکنت مفقود تھی۔ چنانچے مولا تا محمر قاسم نا نوتوی لکھتے ہیں:

> " برچند كه أن كو بظا برنمكين ميسر آنى اليكن حقيقت ميں و ممكنين دين نه مى جمكنين مُلك وسلطنت تقى" \_

(هديةالشيعةص٦٦)

> وَإِلِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافَ عَلَيُكُمُ أَنْ تُشْرِكُواْ بَعُدِي ، وَلَكِنُ أَخَافُ عَلَيْكُمُ الدُّنِيَا أَنْ تَنَافَسُوا فِيْهَا.

"الله كالتم المجيمة م يرية وف تبيل كهم ميرك العدشرك كروم اليكن ميل تم ير ونيا كاخوف كرتابول كهم أس ميل مبتلا موجاؤك" -

(بخاريص ١٨٠ حديث ١٣٤٤)

مسلم شریف میں بیحدیث بایں الفاظ آئی ہے:

وَلَكِينِي أَخْشَىٰ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا أَنْ تَتَنَافَسُوا فِيهَا وَتَقُتَعِلُوا فَتَهَلِكُوا، كَمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ.

"لیکن جھے تم پر دنیا کا خدشہ ہے کہ تم اس کے لا کی میں بہٹلا ہو کرایک دوسرے سے لڑنے لگولو ہلاک ہوجا وَ ، جیسا کہ تم سے پہلے لوگ ہلاک ہوئے''۔

(صحيح مسلم: كتاب الفضائل، باب إثبات حوض نبينا الله وصفاته، ص١٠١٠ حديث (٢٢٩٦)

بیحدیث بخاری شریف میں تقریباً چومقامات برآئی ہے، اُن میں سے بعض مقامات کی تشریکے میں حافظ ابن جمرعسقلانی نے فرمایا ہے کہ اِس حدیث میں جن جن باتوں کے واقع ہونے کی نبی کریم ملٹی آیا ہے نے خبر دی وہ واقع ہو کرد ہیں۔وہ کھیتے ہیں:

وَأَنَّ أَصْحَابَهُ لَا يُشْرِكُونَ بَعُدَهُ فَكَانَ كَلَالِكَ ، وَوَقَعَ مَا أَتَلَرَ بِهِ مِنَّ التَّنَافُسِ فِي الدُّلْيَا.

"اورآپ مٹھ اِلم الے خبردی کہ آپ کے اصحاب آپ کے بعد شرک نہیں کریں کے تو الیابی ہوا، اورد نیامیں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کے متعلق جو انہیں ڈرایا تھادہ بھی واقع ہوکررہا"۔

(فتح الباري: كتاب المناقب ج٨ص ٢٧٧ حديث ٢٥٩٦ البحر المحيط التاج شرح صحيح مسلم لابن الحجاج، ج٢٧ص٤٤) مسلم لابن الحجاج، ج٢٧ص٤٤) علام ايوالحياس ترطبي لكست بين: هَلَذَا اللَّذِي تَوَقَّعَهُ النَّبِي عَلَى اللَّهِ اللَّهِ وَقَعَ بَعْدَهُ ، فَعَمَّتِ الْفِعَنُ ، وَعَظَمَتِ الْفِعَنُ ، وَعَظُمَتِ الْفِرَجُ إِلَىٰ وَعَظُمَتِ الْفِرَجُ إِلَىٰ يَرْعَظُمَتِ الْفِيَامَةِ.

" فرمائی وہ آپ کے بعد ہو کررہا، بس فتنے عام ہو گئے، تکالیف بڑھ کئیں اور اُن فتنوں اور تکلیفوں سے مجات اُس نے پاکی جے محفوظ رکھا گیا اور وہ فساد قیامت تک باتی رہے گا''۔

(المفهم لأبي العباس القرطبيج ٦ص ٩٤)

جب اِل آل وقال کاسب فظ مال دنیا کوتر اردیا گیاہے تو ذراغور کر کے ہتلاہیے کہ وہ کون سے صحابہ تضے جود نیا کی خاطر لڑے؟ اگر مال دنیا اورا قتد ارکی خاطر ازلی انعام بیافتہ ہستیوں سے لڑنے والوں سے مرا د وہ لوگ نہ ہوں جنہوں نے جنگوں کے ذریعے اقتد ارحاصل کیا اور پھر جاتے جاتے وہی افتد اراپی اولا دو قوم کے میرد کر گئے تو پھر تلاش کر کے بتاہے کہ دوسرے کون سے صحابہ مرادیں؟

بعداز وصالی نبوی منظفاہ دنیا کی خاطرائے نے والوں کواہل تحقیق محدثین نے محابہ تو تسلیم کیا ہے لیکن اُن کا لغین نہیں کیا۔ آئے اِس سلسلے میں احاد مرف صححہ اور حسنہ میں جو پچھ اشارات ملتے ہیں اُن میں غور و گلرکر لیتے ہیں۔ کتب احاد یث وسیرت کے مطالعہ سے فاہم ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں میں طلقا وسر فہرست ہیں جن کی تعداد تقریباً دو ہزار کے لگ بھگ تھی ، اُن میں سے پچھلوگ زیادہ معزاور جنگ جو تھے ، اُن کے دلول موزم کرنے کے لیے انہیں مال دیا گیا ، اُنہیں طلقا و کے علاوہ مؤلفۃ القلوب بھی کہا جاتا ہے۔ ایسے لوگوں میں ابوسفیان اور اُن کی فیمل کے نام سر فہرست آئے ہیں۔ چنا نچے سیرت نگار حضرات غزوہ حضرت کے ذکر میں کوئے ہیں:

#### کو بھی مواونٹ دیائے۔

(السيرة النبوية لابن إسحاق ص ٤ ٨٥ السيرة النبوية لابن هشام ج ٤ ص ١٣٢ ادلائل النبوة للبيهقي ج ه ص ١٨٢ الروض الأنف للسهيليج ٤ ص ١٧٠ البداية والنهاية عدار المعارف ج ٤ ص ٩ ٥٠٠ سبل الهدى للصالحيج ٤ ص ٠ ٠٤)

إِنِّي لَأَعْطِي وِجَالًا حَدِيْثُ عَهُدُهُمْ بِكُفُرِ، أَمَا تَرْضُونَ أَنْ يَلْدُهَبَ السَّاسُ بِالْأَمُوالِ وَتَرْجِعُوا إِلَىٰ دِحَالِكُمْ بِرَسُولِ اللّهِ ؟ فَوَاللّهِ مَا تَنْقَلِبُونَ بِهِ. قَالُوا: بَلَىٰ يَارَسُولَ اللّهِ قَلْ رَضِيْنَا.

''میں نے پچھالیے لوگوں کوعطا کیا ہے جن کا زمانہ کفر کے قریب ہے ، کیا تم اِس بات پرخوش نہیں ہو کہ لوگ مال لے جا کیں اور تم اپنے گھروں میں رسوں اللہ میں آتا ہے کو لے جا وُ ؟ اللّٰہ کی تم ! جو چیز تم لے کر جا وَ کے وہ اُس ہے بہتر ہے جس کووہ لے کر جا کیں کے ۔اُ نہوں نے عرض کیا: کیول نہیں یا رسول اللہ! ہم یقیدنا راضی ہیں'۔

(صحیح بخاری ص ۲۲ عدیث ۱۲۷ مسلم ص ۲۲ عدیث ۲۳۱) بیحدیث متعددالفاظ کے ماتھ آئی ہے۔ لعض مقامات پرالفاظ ہیں:

أَلَا تَوْضُونَ أَنْ يَلَهَبَ النَّاسُ بِاللَّنْيَا وَتَلُعَبُونَ بِوَسُولِ اللَّهِ \_ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللللّهِ عَلَى الللّهِ

" كياتم إلى بات برخوش نبيل موكه لوگ دنيالے جائيں اورتم رسول الله من الله

### كوائي المرف لے جاؤء آپ كو بميشہ كے ليے اپنالو؟"-

(بخاری ص ٥٨٩ حدیث ٤٣٣٧ امسلم ص ٤٢٧ حدیث ٢٤٤١)
"خار یکور خورا" کامعنی ہے اکھا کرنا جمع کرنا۔اس سے بیتلانا مقصود ہے کہ لوگ جس دنیا
کولے کرجارہے ہیں اُسے کوئی بقائیس اورتم جس چیز کواپنارہے ہووہ ہمیشدرہے گی۔

ای حقیقت کو بایس الفاظ بھی بیان فرمایا گیاہے:

يَامَعُشَرَ الْأَنْصَارِ اللَّهُ لَعَاعَةٍ مِنَ اللَّهُ لَيَا تَأَلَّفُتُ بِهَا قَوْمًا لِيُسَلِّمُوا وَوَكَلْتُكُمُ إِلَّا لَكُمُ الْعَامَةِ مِنَ اللَّهُ لَيَا تَأْلُفُتُ بِهَا قَوْمًا لِيُسَلِّمُوا وَوَكَلْتُكُمُ إِلَى إِلَّهُ اللَّهِ عَلَى يَامَعُشَرَ الْأَنْصَارِ أَنْ يَلْهَبُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى إِلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللهُ الللّهُ الللّهُ الللللهُ الللللّهُ اللللهُ الللللهُ الللللللّهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللللهُ اللللهُ الللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ اللللّهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللله

''اے جماعت انصار اونیا کی قلیل العمر چیزے میں نے قوم کے دل لبھانے کی کوشش کی ہے اور تہمیں تمہارے اسلام کے میروکر دیاہے، اے جماعت انصار اکیا تم اس بات راضی نہیں ہوکہ لوگ مکر یاں اور اونٹ لے جائیں اور تم رسول الله می ایک کو (سینوں میں ) ساتھ لے کرایے گھروں کو لوٹو ؟''۔

(مسنداحمد[بتحقيق أحمد شاكر]ج ١٠ ص ٢٤ ١٠٢٤ - ١ ص ١٠٦٤) "لُعَاعُة" كامعنى بوه معمولى ساأكن والاسبر وجواك كرفورا فتم بوجا تاب، الى سالي عربي

مقوله ب

"إِنَّمَا الدُّنْيَا لَعَاعَةً العِنْ دِيَا ابتدائى روسَدِي كم ما نند بحس ك لي بقانبين"-

(مصياح اللغات ص٧٧٩)

حدیث پاک کے ذرکورالصدر متعدد الفاظ میں نور فرمایئے کہ آقا الظینی نے کس قدرواضی الفاظ میں فرمادیا ہے۔
فرمادیا ہے کہ پچھلوگ مال دنیا ، بکریاں اور اونٹ لے گئے اور پچھاللہ بھلائے کے رسول مٹھ ہی آج کے ، پچھ لوگوں کو مال دنیا ہے ہیں دکردیا ہے میں دکردیا ہے میں دکردیا ہے ہیں دنیا ہے ہیں دکر کیا ہی اُنہوں نے بعد میں فتو حات کا سلسلہ جاری دکھا تو اُس میں بھی اُن کا مطمی نظر مال وزر بی فقاعرب جنگ جو

اور بهادرتوه میلے سے بی تھائین اب أنهول نے أس بهادری كا زُرخ نوحات اسلام كى طرف موڑد يا تھا۔ يعن شجاعت وطانت كامصرف بدل كيا تھا۔ شايد فاضل ديو بندمولا ناسعيدا تمرا كبرآ بادى بايس الفاظ يبي حقيقت سمجما ناجا ہے بيں وہ لکھتے ہيں:

"آب (معاویہ) کوخلفاء اربعہ کی طرح آنخضرت الفائیلم کی خدمت اقدی میں دہنے اور براو راست آفان بیوت ورسالت سے کسپ فیض کرنے کا زیادہ موقع نہیں ملاء اس کا نتیجہ بیرہ اکر کر لیٹ کے ایک معزز اور نامور خاندان سے تعلق دکھنے کے باعث آپ میں جوعمہ و صفات تھیں بھٹلا سیاسی تمریرہ استقامت واستقلال اور شہامت وشجاعت اسلام تبول کرنے کے بعد اُن یرادر جلا ہوگئ اور اُن تو توں کا مقرف بدل گیا"۔

(مسلمانوں كاعروج وزوال: ص ٤٥)

خلاصہ یہ ہے کہ جن لوگوں کے نصیب میں رسول اللہ میٹی آیا ہے وہ آخر دم تک اسلام پر مر مضح رہے اور اسلام اور اہل بیت کرام علیم السلام کو میٹ رہے اور اسلام اور اہل بیت کرام علیم السلام کو مٹانے کی کوشش کرتے رہے۔ کو یا اُن کے بارے میں صادر شدہ الفاظِ نیوی مٹھ آیا ہے اُن کا مقدر بن گئے اور وہ ایک کھے کے کو یا اُن کے بارے میں صادر شدہ الفاظِ نیوی مٹھ آیا ہے اُن کا مقدر بن گئے اور وہ ایک کھے کے لیے بھی دنیا ہے جی جی دنیا ہے جی ان جی اُن کے بارے میں صادر شدہ الفاظِ نیوی ماصل ندہ ہوگی کہ خلفاء را شدین ایک کھے کے لیے بھی دنیا ہے جی ان تھڑ الیتے نہیں بلک وہ آخر تک دنیوی اقتدار سے بیات ہو اُن کے اس سے آب اندازہ لگا کی کہ افسار میٹھا ورطابقاء کے بارے میں زبانِ نیوی مٹھ آن اولا دکوشنگ کرکے۔ اِس سے آب اندازہ لگا کی کہ افسار میٹھا ورطابقاء کے بارے میں زبانِ نیوی مٹھ آنے اولا دکوشنگ کرکے۔ اِس سے آب اندازہ لگا کیں کہ افسار میٹھا ورطابقاء کے بارے میں زبانِ نیوی مٹھ آنے اولا دکوشنگ کرکے ۔ اِس سے آب اندازہ لگا کیں کہ افسار میٹھا ورطابقاء کے بارے میں زبانِ نیوی مٹھ آنے اور دشدہ الفاظ کس مدتک یورے تا بہت ہوئے؟

### حُبِّ اقتدار پھراجتہاد؟

يهال ضمناً ايك تكته ذبهن بين آكيا ب جي پيش كرنامناسب مجمعتا بون:

جب علمی بفتی ،ادرمشاہداتی حقیقت بیہ ہے کہ وہ سب پھے حصول دنیا کے لیے کرتے رہے تو چردنیا کی طاطراز لی انعام یافتہ ہستیوں کے خلاف اشخے والے قدم کواجتہا دقر اردینا کہاں کی دائش مندی ہے؟ اگر اُن کی ساری تک ودود نیا کی خاطر نہیں تھی تو پھر علی وحسن کے خلاف اُٹھنے والے قدم کودینی تو تب کہا جا سکتا ہے

رَسَقُسُلُكُ الْفِينَةِ الْبَاغِيَةُ) أَيُ الْجَمَاعَةُ الْخَارِجَةُ عَلَى إِمَامِ الْوَقْتِ وَخَلِينَ فَةِ النَّمَانِ، قَالَ الظِينِيُّ: تَرَحَمَ عَلَيْهِ بِسَبِ الشَّدَةِ الَّتِي يَقَعُ فِيهَا عَمَّالُ مِنْ قِبَلِ الْفِينَةِ البَاغِيَةِ يُرِيلُهُ بِهِ مُعَارِيَةَ وَقَوْمَهُ فِإِنَّهُ قَيْلَ يَوْمُ صِفِينَ ، وَقَالَ ابُنُ مِن قِبَلِ الْفِينَةِ البَاغِينَ بَاغِينَ بِهِلَا الْمَلِكِ: إِعْلَمُ أَنَّ عَمَّارًا فَتَلَهُ مُعَارِيَةً وَفِينَهُ فَكَانُوا طَاغِيْنَ بَاغِينَ بِهِلَا الْمَلِكِ: إِعْلَمُ أَنَّ عَمَّارًا كَانَ فِي عَسْكِرِ عَلِي وَهُوَ الْمُسْتَحِقُ للإِمَامَةِ فَامُتَنَعُوا الْحَدِيثِ ، وَلَانَ عَمَّارًا كَانَ فِي عَسْكِرِ عَلِي وَهُوَ الْمُسْتَحِقُ للإِمَامَةِ فَامُتَنَعُوا الْحَدِيثِ ، وَيَقُولُ : "نَحُنُ فِئَةً بَاغِيَةً وَمُن بَيْعَتِهِ وَيَقُولُ : "نَحُنُ فِئَةً بَاغِيَةً وَمُ الْمَامِةِ فَامُتَنَعُوا الْحَدِيثِ ، وَيُقُولُ : "نَحُنُ فِئَةً بَاغِيةً مَنْ الْمَعْدِيثِ وَيَقُولُ : "نَحُنُ فِئَةً بَاغِيةً مَنْ الْمَعْدِيثِ وَيَقُولُ الْمَامِةِ فَامُتَنَعُوا مَعْنَى الْحَدِيثِ وَيَقُولُ الْمُامِعُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْ وَعُولَةِ وَلَا اللّهِ عَلَيْ وَعُولَةً وَلَا اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْ وَعُولَةً وَلَا الْمَعْمَلُولُ وَلَعَ اللّهُ عَلَيْ وَيُولُ الْمُامِ وَلَيْ الْمُعْمِى وَيَعَلَى اللّهُ عَلَيْ وَيُولُ الْمَامِةُ وَلَيْ الْمُعْلَلِهُ عَمَّالُولُ وَلَيْ الْمُعْلِقِ وَيُولُولُ الْمُعْلِقِ وَيُولُولُ " وَيُلَ " فِيلَةًا كَلِمَةً عَقُولَةٍ تَقَالُ عَلَى الْمَامِ السَّخِيلُ بِوالِهَا كَلِمَةً عَقُولَةٍ الْإِمَامِ لِللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِي وَالِيَةِ الإِمَامِ اللّهُ عِلَى يَسْتَحِقُهُ الْ وَلِي الْمُعِلِي وَالِيَةً الْإِمَامِ اللّهُ عِلْمُ وَلَيْ الْمُعْلِى الْمُعِيلُ وَلَيْ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلَى الْمُعِلُولِ الْمُعْلِي الْمُعِلَى الْمُعِلِي الْمُعِيلُ وَالِيَةً الإِمَامِ الللّهُ عِلْمُ الْمُعِلَى الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلِي الْمُعِلَى الْمُعَلِي الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلِ

أَحْمَدَ وَالْبُحَارِيِ عَنْ أَبِي سَعِيْدِ مَرُفُوعًا" وَيُحَ عَمَّارُ تَقْتُلُهُ الْفِنَةُ الْبَاغِيةُ يَدُعُوهُمْ إِلَى الْسَجْنَةِ وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ" وَهَذَا كَالنَّصِ الصَّرِيْحِ فِي مَعْنَى الصَّحِيْحِ الْمُتَسَادِرِ مِنَ الْبَغِي الْمُطُلَقِ فِى الْكِتَابِ، كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: الصَّحِيْحِ الْمُتَسَادِرِ مِنَ الْبَغي الْمُطُلَقِ فِى الْكِتَابِ، كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: وَوَيَنُهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكورِ وَالْبَغي ﴿ [النحل: ٩] وَقَوْلُهُ شُبُحَالَةُ ﴿ وَإِنْ السَّعَى إِلَى الظَّلْمِ اللَّهُ وَيَ عَلَى الْأَخْرِي عَدُولٌ عِنِ الْعَدْلِ وَمَيْلٌ إِلَى الظَّلْمِ الّذِي هُو وَضَعُ إِرَافَةِ الْمُعْنَى اللَّهُ وَيَ عَدُولٌ عِنِ الْعَدْلِ وَمَيْلٌ إِلَى الظَّلْمِ الَّذِي هُو وَضَعُ الشَّرِي عَدُولٌ عِنِ الْعَدْلِ وَمَيْلٌ إِلَى الظَّلْمِ الَّذِي هُو وَضَعُ الشَّرِي عَدْرُوجِ الْمَعْنَى الشَّرْعِي عَلْمُ وَمَعْنَى الطَّلْمِ اللَّهُ وَيَ عَلْمُ وَمَعْنَى الطَّلْمِ اللَّهُ وَيَ إِلَى طَلْبِ اللَّهُ وَيَ الْمُعْنَى الطَّلْمِ اللَّهُ وَيَ إِلَى طَلَبُ الشَّرِ وَلَا عَلَى الطَّلْمِ اللَّهُ وَيَ عَمْوهُ مَعْنَى الطَّلِمِ اللَّهُ وَيَ إِلَى طَلَبُ الشَّرِ الْمُعْنَى الطَّلْمِ اللَّهُ وَلَى عَلْمُ وَمَعْمَ اللَّهُ وَيَ الْمُعْنَى الطَّلْمِ اللَّهُ وَيَ الْمُعْنَى الطَّلِمِ اللَّهُ وَيَ إِلَى طَلَبُ اللَّهُ وَى الْمُعْنَى الطَّلْمِ اللَّهُ وَيَ الْمُعْنَى الطَّلْمِ اللَّهُ وَيَ إِلَى طَلَبِ اللَّهُ وَى الْمُعْنَى الطَّلْمِ اللَّهُ وَالْمَالِ اللَّهُ وَيَ الْمُعْلِي اللَّهُ وَي وَلَمْ يَعِمُ اللْمُعْنَى الطَّلْمُ الْمُعْلَى الطَّلْمِ اللْمُعْنَى الطَّلِمِ اللْمُعْرِقِ إِلَى طَلْمُ اللْمُعْنَى الطَّلِمِ اللْمُعْنِي الْمُعْلِي اللَّهُ وَالْمُ الْمُولِ اللْمُعْلِي اللْمُعْلِى اللَّهُ وَالْمُ اللْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِي

وَقَدْ حُكِي عَنْ مُعَاوَيَة تَأُويُلُ أَقْبَحُ مِنُ هَلَا حَيْثُ قَالَ : إِنَّمَا قَتَلَهُ عَلِيْ وَفَارَ سَبَا لِقَتْلِهِ فِي الْمَآلِ ، فَقِيلَ لَهُ فِي الْحَوَابِ : فَإِذَنْ قَاتِلُ حَمْزَة هُوَ النَّبِيُّ وَهَا حَيْثُ كَانَ بَاعِثَا لَهُ عَلَىٰ ذَلِكَ الْحَوَابِ : فَإِذَنْ قَاتِلُ حَمْزَة هُوَ النَّبِيُّ وَهَا حَيْثُ كَانَ بَاعِثًا لَهُ عَلَىٰ ذَلِكَ وَاللَّهُ سُبُحَانَهُ وَتَعَالَىٰ حَيْثُ أَمْرَ الْمُؤْمِئِينَ بِقِتَالِ الْمُشْوِكِيُنَ. وَالْحَاصِلُ أَنَّ وَاللَّهُ سُبُحَانَهُ وَتَعَالَىٰ حَيْثُ أَمْرَ الْمُؤْمِئِينَ بِقِتَالِ الْمُشُوكِينَ. وَالْحَاصِلُ أَنَّ هَلَا الْحَدِيثِ فِيهِ مُعْجَزَاتُ ثَلاثَ ، إِحْدَاهَا أَنَّهُ سَيُقْتَلُ ، وَثَانِيهَا أَنَّهُ مَظُلُومٌ ، وَلَا لِعُهَا أَنَّ مَظُلُومٌ ، وَلَا لِعُهُمْ الْمُؤْمِئِينَ فَاللَّهُ مَنْ أَخُورَ جَهُ لِلْقَتْلُ وَلَا النَّاقِيلِ السَّابِقِ عَنْ مُعَاوِيةَ . وَمَا حُكِي عَنْهُ اللَّهُ مَنْ أَخُو جَهُ لِلْقَتْلِ وَحَرَّضَهُ عَلَيْهِ كُلِّ مِنْهُمَا الْفَيْرَاءَ عَلَيْهِ أَلُومُ اللَّهِ قَالِهُ مُن أَخُورَ جَهُ لِلْقَتْلِ وَحَرَّضَهُ عَلَيْهِ كُلِّ مِنْهُمَا الْفَيْرَاءَ عَلَيْهِ أَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا حُكِي عَنْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا أَخُورَ جَهُ لِلْقَتْلِ وَحَرَّضَهُ عَلَيْهِ كُلِّ مِنْهُمَا الْفَيْرَاءَ عَلَيْهِ أَلَى اللَّهِ قَاصِدًا لِإِقَامَةِ الْفَرُضِ، وَإِنَّمَا كَانَ كُلُ اللَّهِ قَاصِدًا لِإِقَامَةِ الْفَرُضِ، وَإِنَّمَا كَانَ كُلُّ مِنْهُمَا الْفَيرَاءَ عَلَى مُعَاوِيَةً ، لَأَنهُ وَهُ أَعْقِلُ مِنْ أَنْ يَقَعَ فِي شَيْءٍ ظَاهِ الْفَسَادِ الْفَسَادِ مِنْهُمَا الْفَيرَاءَ عَلَى مُعَاوِيَةً ، لَا فَعَلَ مِنْ أَنْ يَقَعَ فِي شَيْء فَى شَيْء ظَاهِ الْفَسَادِ مِنْهُ مَا أَنْ مَلَاهُ مُنْ اللّهِ عَلَى مُعَاوِيةً مَا أَنْ مَلَا اللّهِ قَاصِدًا لِهِ مُنْ مَا أَنْ مَلَا الْفَالِهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ الْفَالُ مِنْ أَنْ يَقَعَ فِي شَيْء فَى شَيْء طَامِ الْفَسَادِ مِنْ اللّهِ الْمُؤْمِ الْفَرَاءِ مُنْ اللّهُ الْمُؤْمِ الْفَالِهُ الْفَالِي اللّهُ الْمُؤْمِ الْفَرَاءُ مَا أَنْ مُنْ اللّهُ الْفَالِقُ الْفَالِقُ الْمَالِ الْمُؤْمِ الْفَرَاءُ اللّهُ الْفَالَةُ عَلَى مُعَاوِلَهُ الْفَالِعُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْفَالَو الْمُؤْمِ الْفَالِقُومُ الل

عَلَى الْخَاصِ وَالْعَامِ. قُلْتُ: فِإذَا كَانَ الْوَاجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُرْجِعَ عَنْ بَغْيِهِ بِإِطَاعَتِهِ الْخَلِيْفَةِ وَيَتُرُكُ الْمُخَالَفَة وَطَلْبَ الْخِلَافَةِ الْمُنِيْفَةِ ، فَتَبَيْنَ بِهِلَا أَنَّهُ كَانَ فِي الْبَاطِنِ بَاغِيًا ، وَفِي الظَّاهِرِ مُتَسَيِّرًا بِدَم عُثْمَانَ مُوَاعِيًا مُوَائِيًا ، أَنَّهُ كَانَ فِي الْبَاطِنِ بَاغِيًا ، وَفِي الظَّاهِرِ مُتَسَيِّرًا بِدَم عُثْمَانَ مُوَاعِيًا مُوَائِيًا ، فَحَاءَ هَلَا الْمَحِدِيثُ عَلَيْهِ نَاعِيًا ، وَعَنْ عَمَلِهِ نَاهِيًا ، لَكِنْ كَانَ ذَلِكَ فِي الْكَبَابِ مَسْطُورًا ، فَصَارَ عِنْدَة كُلُّ مَنْ فِي الْقُرُآنِ وَالْحَدِيثِ مَهُجُورًا . فَوَا وَعَلَى عَلَيْهِ نَاهِيًا ، وَعَنْ عَمَلِهِ نَاهِيًا ، لَكِنْ كَانَ ذَلِكَ فِي الْكَبَابِ مَسْطُورًا ، فَصَارَ عِنْدَة كُلُّ مَنْ فِي الْقُرُآنِ وَالْحَدِيثِ مَهُجُورًا . فَوَا وَعَلَى عَلَيْهِ الْمُعَلِيثِ مَا الْمُعَلِيثِ مَا الْعَرْدُ اللهِ مَنْ أَنْصَفَ وَلَمْ يَتَعَصَّبُ وَلَمْ يَتَعَسَّفُ ، وَتَوَلِّى الِاقْتِصَادَ فِي الاغتِقَادِ ، لِنَا لَلْهُ مَنْ أَنْصَفَ وَلَمْ يَتَعَصَّبُ وَلَمْ يَتَعَسَّفُ ، وَتَوَلِّى الاقْتِصَادَ فِي الاغتِقَادِ ، لِنَا لِللّهُ مَنْ أَنْصَفَ وَلَمْ يَتَعَصَّبُ وَلَمْ يَتَعَسَّفُ ، وَتَوَلِّى اللّهُ يَتَصَادَ فِي الاغتِقَادِ ، لِنَا لِنَا فَي اللهُ فِي اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الرَّهُ عَلَى وَالنَّصِ وَالنَّصِبِ بِأَنْ يُجِبُّ جَمِيعً لِللْهُ وَالصَّحِبُ .

" المنتقط الم

منقول ہے کہ معاویہ نے اس حدیث کے حتیٰ میں تاویل کی تھی اور کہا تھا: ''ہم فئے باخیۃ قصامی عثمان کے طالبین کے معنیٰ میں ہیں'' اور یہ جسیا کہتم جائے ہوتر لیف ہے، کیونکہ اس مقام پر ''آب نفسی'' بمعنی' 'طلب کرنا'' کوئی مناسبت نبیں رکھتا ،اس لیے کہ رسول اللہ مائی تقامی کے بیصدیث سیدنا عمار کھی کی فضیات اور اُن کے قاتل کی فرمت میں و کرفر مائی

ہے۔اس کی دلیل بہ ہے کہ بیعد بیث افظ"ویسے" ہے آئی ہے۔ میں ( ملاعلی قاری ) کہتا ہوں: لفظ "ویسے" اُس محض کے بارے میں استعال کیا جاتا ہے جو کسی مصیبت کا شکار ہونے والا ہولیکن بے گناہ ہوتواس پررتم کھاتے اورافسوں کرتے ہوئے پیلفظ بولا جاتا ہے، بخلاف لفظ" ويل" كي كروه اظهاريخي كيا الشخص كي بار ييس بولا جاتا ہے جو سختی کا سر اوار ہواور قابل رحم نہ ہو۔اس لغوی تا ئید کے علاوہ اس سلسلے میں "السجسامیع المصغيس" من بروايت امام احمد و بخاري سيدنا الوسعيد خدري في است مرفوعاً ايك حديث میں " یاہے: ' عمار پر رحمت ہوا ہے ایک باغی گروہ قبل کرے گا، یہ اُنہیں جنے کی طرف بلائے گا اور وہ اُسے جہنم کی طرف بلائیں گئے '۔اور سے صدیث معنیٰ کی صحت میں نص صریح کی ما نشر ہے،ایساصری معنی جو بعاوت مطلق کے لیے بلاتکلف ذہنوں میں آتا ہے،جیسا كدارشاد بارى تعالى ب: ﴿ وه به حيانى ، برائى اور بغاوت من كرتا م كا اورارشاد الني: ﴿ إِس اكران من سے ايك كروه دوسرے ير بخاوت كرے ﴾ يس لفظ شرى كا اطلاق ا ہے مطلب کے معنی کی طرف پھیرناعدل سے روگردانی اورظلم کی طرف میلان ہے۔ ظلم بے کئی چیز کوأس کے مقام پرندر کھنا۔ حاصل کلام بیہ کے لفظ بغی اپنے شرعی معنی اور عرفی اطلاق کے لحاظ سے اُس لغوی معنی سے عام ہے جوطلب کے معنیٰ میں خصوصاً اُس شر ے حصول کے لیے کیا گیا جومنوع ہے۔ لہذا اس کو خلیفہ زمان سیدنا مثان علیہ کے قصاص کےمطالبہ کامعنیٰ بہنا نا درست نہیں۔

معاویہ سے اس سے زیادہ فتیج تاویل بھی منقول ہے، وہ یہ کہ اُنہوں نے کہا: ممارکو علی اور اُن کے گروہ نے لیا، اس لحاظ سے کہ اُنہوں نے اُسے جنگ پر اُبھارا تو انجام کار وہ جنگ اُنہوں کے اُسے جنگ پر اُبھارا تو انجام کار وہ جنگ اُن کے قبل کا سبب ثابت ہوئی۔ اُنہیں جوابا کہا گیا: تب توسیدنا تمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہا کے قاتل نبی کریم میٹی آئی قرار پاتے ہیں کیونکہ آ ہے، بی فائد آ ہے، کونکہ آ ہے، موسین کومشر کین کے ساتھ آمادہ کیا تھا اور اللہ تعالی بھی قاتل قرار پاتا ہے، کیونکہ آئی نے موسین کومشر کین کے ساتھ

جنگ كرنے كاتھم فرماياہے۔

في الجمله بيكاس مديث من تمن مجوات بين:

ا۔ ایک بیک فارعفریب قل کیے جا کیں مے

۲۔ دومراہ کدوه مظلوم ہوں کے

۳- تیسرایه که آن کا قاتل باغیول میں سے ایک باغی ہوگا۔

اور مَدِيمام ما تنس سي اورحق ثابت بوتنس-

پھر میں نے شنخ اکمل الدین کے کلام کودیکھا ، اُنہوں نے کہا: ظاہر میہ ہے کہ معاویہ کی طرف سے بیتا ویل اوراُن کی طرف سے جونقل کیا میاوہ بیہ ہے کہ اُنہوں نے کہا کہ ممار كا قاتل دە مخص ہے جوانبیس میدان میں لایا اور جنگ پر اُ بھارا، بیدونوں با تیں اُن پر بہتان جیں۔ پہلی بات تحریف صدیث کے معنیٰ شنآتی ہے، اور دوسری بات اس لیے غلط ہے کہ عمار ﷺ کسی شخص نے نہیں نکالاتھا بلکہ وہ ازخودا بنی جان و مال کے ساتھ جہاد فی سبیل اللہ اورا قامتِ فرض کے جذبہ سے لکلے تھے۔ بیدونوں باتنس معاویہ پر بہتان محض ہیں،اس ليے كدوه هدارى تاويل ميں برنے سے زياده عقل مند سے جو ہرخاص وعام يرظا ہرالفساد ہو۔ میں (علی قاری) کہتا ہوں: تب تو اُن پر واجب تھ کہ وہ بغاوت کوچھوڑ کر خلیفہ برحق کی اطاعت کی طرف رجوع کرتے ، مخالفت ترک کردیتے اورخلافت عظمیٰ کی طلب ہے بإزآ جائے ۔اس سے ظاہر ہوا کہ وہ باطن میں باغی تصاور ظاہر اقصاص عثمان (ﷺ) کی آثر کے کر دیکھاوا کرنے والے تھے۔ نیس بیرحدیث ان پرطعن کرنے والی ہے اوران کی اتباع ے روکنے والی ہے ،لیکن وہی ہوکرر ہاجو تقدیر میں لکھا تھا تو ان کے مزد کیے جو پچھ قرآن وحدیث میں موقوم تھا سب متروک ہوگیا۔ اس الله تعالی کی اُس محض بررحت ہوجس نے انصاف کیااورتعصب دیے راہ روی ہے کتارہ کیااوراعتقادیں اعتدال کومجبوب رکھا تاکہ وہ زُشد کے رائے سے بٹ کر رافضیت وناصعیت میں جتلانہ ہواور جمیع آل واسحاب سے

محبت کرے''۔

### زاوية نگاه اپنااپنا

بنظرانساف دیکھاجائے اور صحابیت کے ٹائٹل کو عصمت نہ جھاجائے توائل ایمان پر بید حقیقت روش ہوجاتی ہے کہ اسلام کے زوال کا آغاز ملوکیہ ادلین کے آغاز ہے ہی ہوچکا تھا، تا ہم زاویہ نگاہ اپنا ہوتا ہے، بعض اہل شخیق اہل بیت کرام علیم السلام کے اولین بادشاہ کی گرکوبنو ہاشم اور بنو امیں سابقہ کتنگش کی سے بیس السید کی سابقہ کتاب کے بیس کرام علیم السلام کے مقابل آنے والی سے آگے بیس کراہ علیم السلام کے مقابل آنے والی شخصیت کی صحابیت پر جا کرم کو زبوجاتی ہے تو وہ اُن کے تمام اقد امات کے دفاع اور اُن کی تاویلات بیس السلام کی سنت کے مطابق باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں اور انہیں حکم وسیاست میں سید نا ابو بکر وعمر رضی الند عہما ہے بھی بڑھا کر وعمر رضی کی کوشش کرتے ہیں اور انہیں حکم وسیاست میں سید نا ابو بکر وعمر رضی اُن کی سوچ کا مرکز وعوراسلام ہوتا ہے، اِس لیے وہ منہائی نبوت کے مطابق خلافت کی بات کرتے ہیں، خلافت وطوکیت کے قرق کو بچھانے کی کوشش کرتے ہیں اور اسلام کے وہ خوال کے اسیاب کی نشاند ہی خلافت وطوکیت کے قرق کو بچھانے کی کوشش کرتے ہیں اور اسلام کے وہ خوال کے اسیاب کی نشاند ہی کو کو تی سے نبیاء بنانے کی نا کام کوشش کرتے ہیں اور اسلام کے وہ کو این باشاہ کے وہ کین باشاہ کے وہ کو این باشاہ کے وہ کین باشاہ کے وہ کو کین باشاہ کے وہ کو کین باشاہ کے وہ کیا سے سیست کو دیتو وہ کیا جاتھ کی نا کام کوشش کرتے ہیں اور دیا کا اسلام کے وہ کین باشاہ کے وہ کی نا کام کوشش کرتے ہیں اور دیا کی اسلام کے وہ کین باشاہ کے وہ سیاست کو دی وہ کو کین باشاہ کے وہ کی نا کام کوشش کرتے ہیں اور دیا کا اساب کے اور کین باشاہ کے حکم وہ کی سیاست کو دی وہ کو کین باشاہ کے کوش کی کو کو کی سیاس کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کو کو کو کو کی کو کی کو کی کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کی کو کی کا کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی ک

کوشیخین کریمین رضی الله عنها کے حکم وسیاست سے بہتر سیجھتے ہیں بلکہ میدلوگ زوال اسلام کے اسباب میں اولین سبب اسلام کے اولین بارشاہ کوقر اردیتے ہیں۔

راقم الحروف نے آئندہ سطور پیس مختلف مکا تب نظری کتب سے دولوں زاویۂ نگاہ پیش کے ہیں تاکہ اعتدال پیندعقلیں اصل حقیقت تک پہنچ سکیس کوئی کسی کی سوچ وقلر پرتو پہر وہیں دے سکیا لیکن بیاجزاتنی التخاکر تاہے کہ ایس کسی محتم کریونیٹ بیائی غیر تفضیلی ،غیر تفضیلی ، نی اور شیعہ کی عینک لگا کرئیس بلکہ مکا تربیونکر کی تیوو سے بالا تر ہوکر فقط اسلامی نگاہ ہے پڑھیےگا۔

### , اعتدا

دین اسلام کی محبت میں راقم الحروف نے اپنی قکر کے مطابق جس بات کوت سمجھا اُسے حق کہنے اور جس کو باطل یا غلط سمجھا تو اُسے باطل یا غلط کہنے میں کوئی تا طرفہیں کیا۔ اِس سلینے میں متعدوم تعامات پر قابل تعظیم اور تا مور علماء اسلام ہے بھی اختلاف کرنا پڑا ہے تو وائر اُدب میں رہتے ہوئے اختلاف کیا گیا ہے، اس لیے کہ کسی بھی غیر معموم شخصیت ہے اختلاف کرنا ہے اوبی میں شار نہیں ہوتا اور یہ سمتہ حقیقت ہے کہ شخصیات پر حق بہر حال مقدم ہوتا ہے، کہی وجہ ہے کہ جردور میں اہلی شخیق اور حق پند مسلمان تصریحات شخصیات پر حق بہر حال مقدم ہوتا ہے، کہی وجہ ہے کہ جردور میں اہلی شخیق اور حق پند مسلمان تصریحات کتاب وسنت اور دلائل و براجین کی روشنی میں حق کوشخصیات پر ترج و سے آئے ہیں۔ سو کتا ہے طذا میں جو قار کین کرام سے امید ہے کہ وہ بھی دلائل کی روشنی میں حق کوبی ترج و بی کے اور اُنہیں کتاب طذا ہیں جو بات حقائی کے منانی اور باطل نظر آئے گی تو وہ ضرور کھل سیات وسیات کے ساتھ مصنف براس کا بطلان واضح فرما تیں تو وہ ضرور و باطل کو چھوڈ کرحق کی طرف رجوع کر لے گا۔

پرائس کے موقف کا بطلان واضح کردیا تھیا تو وہ ضرور باطل کو چھوڈ کرحق کی طرف رجوع کر لے گا۔

### ضروري وضاحت

اہل علم اس حقیقت ہے آگاہ ہیں کہ کوئی مصنف اپنے سابقہ نظریہ کے برعکس پھی کھے جائے تووہ اُس کا سابقہ نظریہ سے رجوع سمجھا جاتا ہے تا ہم راقم الحروف مزیدعرض کناں ہے کہ میری کتب ہیں کسی اہم مسئلہ کے بارے بی بیرامونف بعد بی ترمیم شدہ مے یا سابق مونف کے بالکل برعکس طرق اُس کو میرانشادنہ سجھا جائے بلکہ سابق تحریرے بیرارجو ی بجھا جائے۔ میری بعض کتب متعدد بارشائع ہو چکی بیل کی بعض لوگ طبع اول ہی کے حوالے دیے جارہے ہیں، حالانکہ بیل حب موقع بعد والے ایڈیشن میں اغلاط ورست کرتا، ترمیم کرتا اور سابق مونف بیل تحق یا فری کرتار بتا ہوں، البذا میری زعر کی بیل میری کی بھی کتاب کے آخری ایڈیشن کے مندر جات کوئی میرامونف سجھ جائے ، کوئکہ آئے روز مطالع بیل وسعت اور حرید تحقیق کی وجہ سے بعض مسائل بیل میراسابق مونف جول کا تول باتی نہیں رہتا۔ بعض اسلاف کرام کا ارشاد ہے کہ وہ نے فیصلہ کے بارے بیل کال تم برعیاں ہوجائے کہ وہ فلط تعاق تم اُس سے رجوع کرنے بیل تا خیر نہ کیا کرو، کیونکہ باطل پرڈٹے دہ سے جس کی طرف رجوع کر لینا بہتر ہے۔

کیا کرو، کیونکہ باطل پرڈٹے دہ نے سے حق کی طرف رجوع کر لینا بہتر ہے۔

اللّٰہ مُ اُرِ فَا الْبَاطِلُ بَاطِلُلا وَارْزُقْنَا اِبْبَاعَهُ





# تذكرهٔ كازكتبِ حديث وتاريخ

سیدناامام حس مجتنی الظینی معاویہ کے ساتھ کے کا تذکرہ کتب صدیت وتاریخ دونوں میں آیا ہے۔
کتب حدیث میں اختصار اور کتب تاریخ میں تفصیل آئی ہے۔ پھرتاریخ کی بعض کتب میں اختصار ہے اور بعض میں تفصیل ہم نے مختلف کتب ہے تاریخ میں پیش کی ہے اور شراکط وغیرہ کا تذکرہ کر کے اِس امر کو بجھنے کی بعض میں تفصیل ہم نے مختلف کتب ہے تانیم کی ہے اور شراکط بوری کی گئیں یانہیں؟ پھر اِس مسئلہ میں کوشش کی ہے کہ بیٹ کی وں گئی، کن شراکط پر کی گئی اور کیا وہ شراکط بوری کی گئیں یانہیں؟ پھر اِس مسئلہ میں جو اوھام بیدا کے جاتے ہیں، جو باطل استدلالات کے جاتے ہیں، جو تاویلات فاسدہ پیش کی جاتی ہیں اُن سب کا جائے ورم فالطرآ قرینیوں کا قلع قمع کیا ہے۔

# صلح امام حسن مجتبى القليقال ازحديث نبوى ملي يتلم

امام بخارى رحمة الشعليد لكسة بن

'' حضرت الوموی کھی بیان کرتے ہیں کہ بیس نے حضرت حسن بھری کے ہیں کہ بیس کے حضرت حسن بھری کھی ہے ہوئے سنا اللہ کی جسے ہوئے کہا: بیس ایرا الشکر دیکے رہا ہوں پہاڑوں کی مثل الشکر کے ساتھ آئے تو عمر وہ بن العاص نے کہا: بیس ایرا الشکر دیکے رہا ہوں جو خالفین کو مارے بغیر نہیں لوٹے گا۔ اس پر معادیہ نے کہا: (اوراللہ کی شم اوہ و خصول بیس بہتر سے )اے عمر و! اگر ان لوگوں نے ائیس اور اُنہوں نے اِن کوآل کر دیا تو پھر لوگوں کے معاملات کی دیکے بھال کے لیے کون ہوگا؟ اُن کی عور توں کی حفاظت کے لیے کون ہوگا؟ اُن کی عور توں کی حفاظت کے لیے کون ہوگا؟ اُن کی عور توں کی حدواشی صلے کون ہوگا؟ اُن کی عور توں کی حدواشی صلے کون ہوگا؟ اور اُنہیں صلے کی بیش کش کر وہ وہ جو بنی عامر بن کر بیز کو امام حسن خیان کے بیاس جا واور اُنہیں صلے کی پیش کش کر وہ وہ اپنی بات جیت میں جومطالبہ کریں تبول کرلو۔ وہ دونوں ان کے پاس گئے ، گفتگو کی اور اُنہیں صلے کی ورخواست کی۔

امام حسن بن علی علی این بیم عبد المطلب کی اولا و بین اور بیم کواس مال سے حصر ما ہے اور اُمت بیس بہت خون ریز کی ہوئی ہے۔ بن دونوں نے کہا: معاویہ نے آپ کو بیا ور بیش کش کی ہے، وہ آپ ہے سلح کی درخواست کرتا ہے اور آپ جو مطالبہ فرما کیں وہ قبول کرنے کو تیارہے۔ امام حسن الطیخانی نے فرمایا: اس بات کی حثا تت کون دے گا؟ انہوں نے کہا: ہم ذمہ دار بیں۔ پھرامام حسن الطیخانی نے جو شرط رکھی انہوں نے کہا: ہم ذمہ دار بیں، تواس برامام پاک نے معاویہ سے سلح کرلی۔ انہوں نے کہا: ہم ذمہ دار بیں، تواس برامام پاک نے معاویہ سے سلح کرلی۔ حسن بھرکی ہے ہیں: بیس نے حضرت البوبکر ہ کو بیان کرتے ہوئے سناہے، انہوں نے کہا: بیس نے رسول اللہ دلیا تھا کہ کو خریر دیکھا جبکہ سیدنا حسن بن علی ہے آپ اور آپ آنہوں نے کہا: بیس نے رسول اللہ دلیا تھا کہ کو خریر دیکھا جبکہ سیدنا حسن بن علی ہے آپ کھی اوگول کی طرف متوجہ ہوتے اور کمی اُن کی طرف، اور آپ فرمارہ ہے تھے: میر ایہ بیٹا سید ہے اور اُمید ہے آپ کھی اُن کی طرف، اور آپ فرمارہ ہے تھے: میر ایہ بیٹا سید ہے اور اُمید ہے آپ کھی تا کہا کہ کہا وہوں کے در میان صلح کرا دے گائی تاب سیکھی کو میران صلح کرا دے گائی تاب کی خرم کو دیوں کے در میران صلح کرا دے گائی۔

(بخماري: كتاب الصلح، باب قول النبي اللهايسني هـ لما سيد لعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين ص ٢٦١ - مديث ٢٧٠٤ المستدرك للحاكم ج٣ص ١٩١ حديث ٨٠٨٤)

# امام حسن مجتبى القيية لذكى خصوصيت

اس حدیث میں امام حسن طلبہ کی عظیم فضیلت ہے، کیونکہ نبی کریم میں آبانے نے خلافت کے تنازع میں فقط آنہیں کی اصلاح کی تعریف فرمائی ہے، اور بیمسلمانوں کے اتحاد کی عظیم اصل اور سلم پر اُ بھارنے کی دلیل ہے۔ اس کے برخلاف جوشف مسلمانوں کے اتحاد کو یارہ کرے، اُن میں تفریق بیدا کرے اور اجھے حکم انوں کے خلاف خروج کرے تو ایسے محصل کو ہیں بھی قابل ستائٹ نہیں تھیم ایا گیا۔ چنانچہ محدث ابو حفص ابن شاہین کہتے ہیں:

"اس فضیت میں امام حسن انظیفان تنہ ہیں، اس میں ان کا اور کوئی شریک نہیں، اور نبی کریم مائی آئی شریک نہیں، اور نبی کریم مائی آئی آئی نے صحابہ کرام ملی مطلق

سيادت كا ذكرتبين فرمايا" ـ

(شرح مذاهب أهل السنة لابن شاهبن ص٢٦٣) جهال تك مقيدسيادت كاتعلق بي تووه متعدداحاديث شن آ كى بي،جيما كرميجيين مي سيدناسعد بن معافظ الميانيا:

قُوْمُوا إِلَى سَيِّدِكُمُ.

"اہے سردار(کی تعظیم) کے لیے کھڑے ہوجاؤ"۔

(بخاري: كتاب الجهاد والسير،باب إذا نزل العد و على حكم رجل ،حديث٣٠٤٣؛

مسلم: كتاب الجهاد والسير، باب جواز قتال من نقض العهد ،حديث١٧٦٨)

شخ عبداللہ بن صالح إس حدیث ہے حاصل ہونے والے فوائد بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"اس حدیث میں دلیل ہے کہ جب حق ہے متعلق قربانی عظیم ہوتو اُس کی جزا

بھی عظیم ہوتی ہے، یہی وجہ ہے کہ جب امام حسن عظاد نیا میں اپنے حق سے دست بردار

ہوئے تو اللہ اللہ علق نے اُنہیں و نیا میں سیادت عطاکی اور وہ آخرت میں جنتی جوالوں کے
مردار ہوں کے اور جزاعل کے مطابق ہوتی ہے"۔

(كتاب الأربعين في فضائل آل البيت الطاهرين ١٣٠٥)

### دست برداري امام مين صوفيانه نكته

صلحاء وصوفیہ کرام رحمۃ الشعبیم فرماتے ہیں کہ سیدنا امام حسن مجتبی الظیمانی اس قربانی کی بدولت اللہ علیہ الله ما اور قیامت تک اُن کی اولا دے اندوفلا فت باطنید دکھ وی ہے، اوراب قیامت تک اُن کی اولا دے اندوفلا فت باطنید دکھ وی ہے، اوراب قیامت تک قیامت تک اُن کی اولا دے اورابال اسلام کوروحانی فیض فقط اہل ہیت قیامت تک قطاب فقط اس فریت طاہرہ ہے ہوتا ہے، اورابال اسلام ہے، ہی ملتا ہے، اِن کے واسطہ کے بغیر روحانی فیض کے حصول کا کوئی تصور نہیں ۔ اگر آپ چا ہیں تو اِس موضوع کی کمل اور باحوالہ فصیل کے لیے راقم الحروف کی کتاب "فسرے اسسنی المطالب فی مناقب علی بن ابی طالب والہ فی مالا الدفار ما کیں۔

یہاں سے بیہ بات بھی آگئی ہے کہ جب روحانیت کی بیر رواری و نیوی اقتد ارسے وست برواری کے عوض کی تو پھر اِس روحانیت کا اُن لوگوں کے پاس ہونا بعید ہے جواس اقتد ارکے حصول کے لیے ان قدی صفت ہستیوں کے خلاف سلح ہوگرا نے تھے۔ یہ بات اُس بات سے مما ٹکت رکھتی ہے جوگذشتہ سطور ہیں غرز وہ خنین کے مالی غنیمت کے حوالہ سے قال ہو چکی ہے کہ طلقاء کو مال دیا گیا اور افسار ہوائی کے حصے ہیں نبی کریم ماٹی آئی ہی کہ ماٹی اور افسار ہوائی کے حصے ہیں نبی کریم ماٹی آئی ہی کہ ماٹی کہ اور کھن دنیا ہی اُنہیں ہاتھ آتی رہی۔ کریم ماٹی آئی کہ خزوہ خنین کے مال گافت ہم کے موقع پر مؤلفۃ القلوب طلقاء کے بارے ہیں زبانِ نبوی ماٹی آئی آئی و رہے جو الفاظ صادر ہوئے تھے وہ اس طرح اُن کا مقدر بن گئے کہ ہرا ہم موڑ پر وہ و بن پر دنیا ہی کور جے و بے حوالفاظ صادر ہوئے تھے وہ اس طرح اُن کا مقدر بن گئے کہ ہرا ہم موڑ پر وہ و بن پر دنیا ہی کور جے و بے رہے رہائی آئی ہی مؤلفۃ القلوب طلقاء سے نیف رہے ، لیکن تجب ہے کہ اِس حقیقت کے باوجو دعمر حاضر ہیں بعض لوگ اُنہی مؤلفۃ القلوب طلقاء سے نیف رہے متلاثی ہیں ، گرمی :

#### اين خيال است ومحال ست وجنول

## امام حسن مجتبي عظينه كى خصوصيت كاراز

او پرآپ محدث این شاہین کا تول پڑھ بھے ہیں کہ اُنہوں نے فرمایا: اس صدیث ہیں جس فضیلت کا ذکر ہے اُس ہیں امام حسن ہے کہ کا کوئی شریک نہیں۔ بلاشبہ ہی حقیقت ہے اوراس کا رازیہ ہے کہ صدیم طلا ایس جس امام حسن ہے کہ کوئکہ معاویہ نے تو اقتدار کے طبع ہیں اپنے میں اپنے کہا تھا کہ تم فلال مال میں الظیمانی کی جانب سے تھی ، کیونکہ معاویہ نے تو اقتدار کے طبع ہیں اپنے کہا تھا کہ تم فلال فلال بیش کش کر کے امام حسن کوسلے پرآماوہ کرو۔ ظاہر ہے کہ امام حسن الظیمانی میں کہا تھا کہ تم فلال فی اللہ بیش کش کر کے امام حسن الظیمانی کی طرف کی گئی اور خیگ کرتے ۔ یہی وجہ ہے کہ صدیت شریف ہیں گئی اور خیگ کرتے ۔ یہی وجہ ہے کہ صدیت شریف ہیں گئی اور خیر ہی واحد استعمال فرمائی گئی ۔ نیز مسلے کے وقت جانبین ہے موجود لوگوں کے نزویک بھی سبب سلے سیدنا امام حسن الظیمانی ہے ، اور مور وطعن بھی صبب سلے سیدنا امام حسن الظیمانی ہے ، اور مور وطعن بھی وہ میں برامام وہی ہو اور اس کے بھی سبب سلے سیدنا امام حسن الظیمانی ہے ، اور مور وطعن بھی وہ میں برامام حسن الظیمانی ہی سبب سلے سیدنا امام حسن الظیمانی ہی المناور وطعن بھی طعن کیا تھا اور اُنہیں باعث عار مجھا تھا، جس پرامام وہ بیاک نے فرمایا تھا: العاد خیر قبن الناور (عارنا روز آگ ) سے بہتر ہے )۔

### امام حسن العليال كوسيد فرمان ميل لطيف حكمت

الوالمين بين، موالعلى الطايخ سيدالام كابر برفروسيدب، چنانچه بي كريم مين المناس بسيدالانام اورسيد العالمين بين، موالعلى الطايخ سيدالانام العرب اورسيدالسلمين بين، خاتون جنت فاطمة الزبراء متية أنيساء أهل المجتنبة المحتبة الم

# كياصلح مين امليت معاويه مدنظرهي؟

کے دارگ اس ملے کو عمومی نگاہ سے دیکھتے ہیں ،کیک محققین و مدیر بن کے مزد کے بیظیم ترین قربانی اور اسلام کا اور دور رس نتائج کی حال سلح تھی ، کیونکہ اس کی بدولت جانبین سے ہزاروں مسلمانوں کی جانبی اور اسلام مستقبل محفوظ ہوا تھا۔اس سلح ہیں امام حسن مجتبی دیلئے کے مدنظر کیا چیز تھی ؟ آیا کسی فرد کی اہلیت تھی یا اہل اسلام کا تحقظ تھا؟ بوجہ عدم تذیر بہت لوگ امام حسن مجان کی دست برداری کو اہلیت معاویہ کی دلیل جھتے ہیں۔ یہاں ہم جہت لوگوں کی جیارات و آراء کو تقل کرنے کی بجائے بطور تمونہ ایک آدھ اقتباس پیش کررہے ہیں۔ بیس بعض نامور متا خرین مند کھتے ہیں :

"امیرمعاویدض الله تعالی عندا گرخلافت کے اہل نہ ہوتے (تو) امام جتبی ہرگز أنبيس

تفویض نہ قرماتے''۔

(فتاوی رضویه ج ۲۹ ص ۳۳۷)

# مدنظرا مليت تقى يا دفع شر؟

اردواور عربی وغیرہ زبانوں میں معاویہ کی اہلیت کے متعلق اس تھے بڑے بڑے بڑے بڑے اوگوں نے استعمال کیے ہیں۔ ہم نے فدکورہ بالا جملہ بطورِ نمونہ فل کیا گیا ہے، اس کوفل کرنے میں ہمارا مقصود یہ ہے کہ عربی اردومیا کسی بھی جھوٹی یا بڑی شخصیت سے منقول ہوتو اُس عربی اردومیا کسی بھی جھوٹی یا بڑی شخصیت سے منقول ہوتو اُس کا اعتبار نہ کیا جائے ، کیونکہ یہ خیال کتاب وسنت اور سید نا اہم حسن کے منافی ہے۔ چٹا نچہ قرآن مجید میں ہے:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُو كُمُ أَنَّ تُوَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهُلِهَا.

" بیشک الله تعالی حکم فرما تا ہے تہیں کہ سپر دکرواما نتوں کو جوان کے اہل ہیں "۔

(النساء: ٥٣)

احادیث مبارکہ میں بھی غیرمبہم انداز میں فرمایا گیاہے کہ یہ بات خیانت کے زمرہ میں آتی ہے کہ اہل شخص کو نظر انداز کرتے ہوئے نااہل کو منصب سونپ دیا جائے۔ چنانچہ اِس آیت کے تحت مفتی محمد شغیع عثمانی کھے ہیں:

" البعض روایات میں ہے کہ جمشخص نے کوئی عہدہ کسی شخص کے سپر دکیا حالا نکھ اُس کے علم میں تھا کہ دوسرا آ دمی اُس عہدہ کے لیے اُس سے زیادہ قابل اور اہل ہے تو اس نے اللّٰہ کی خیانت کی اور رسول (میٹی ہیں آئے) کی اور سپ مسلمانوں کی "۔

(معارف القرآن للعثماني ج٢ص٤٤٧٠٤٤)

معاویہ بن افی سفیان طلقاء اور مؤلفۃ القلوب میں سے تصاور طلقاء کی منصب کے لائق نہیں تھے۔ وہ کیسے؟ اس کو بچھنے کے لیے درج ذیل سطور میں غور فرما کیں۔

#### طلقاءاورمؤلفة القلوب مين فرق

فتح مکہ کے بعد جن لوگوں کو فلام بنانے کی بجائے آزاد کر دیا گیا تھا اُن سب کو طلقاء کہا جاتا ہے، پھر اُن شی ہے۔ جن سے سازشوں اورشرار توں کا اندیشہ تھا اور اِک وجہ سے اُنہیں دوسر بے لوگوں کی بہنست مال زیادہ دیا گیاء اُنہیں طلقاء کے ساتھ ساتھ مولفۃ القلوب بھی کہا جاتا ہے۔ بعنی لفظ طلقاء کا اطلاق تو فتح مکہ کہا جاتا ہے۔ بعنی لفظ طلقاء کا اطلاق ہو فتح مکہ بعد مجبور اُسلمان ہونے والے تمام لوگوں پر ہوتا ہے مگر مؤلفۃ القلوب کا اطلاق سب طلقاء پر نہیں بلکہ فقظ اُن طلقاء پر ہوتا ہے جن سے سنقبل میں کی قتم کے ضرر کا اندیشہ تھا۔

#### كياسب طلقاء مجبوراً مسلمان موت تنهي؟

یہاں میہ بات ملحوظِ خاطررہے کہ فتح کمہ کے موقع پراکٹرلوگ تو مجبوراً اسلام لائے تھے مگر بعض خوش بختوں کی قسمت نے یاوری فر مائی تو اُنہیں دل سے ایمان لا نا نصیب ہوا۔ اُنہی میں سے حضرت عمّاب بن اسیدا دراُن کے تین ساتھی ہیں۔علماء حدیث وسیر نے اُن کے داقعہ کے بارے میں جو پچھٹل کیا ہے اُس کا ظلامہ رہے:

مَا أَخْبَرَكَ إِلَّا اللَّهُ ، وَشَهِدُوا شَهَادَةَ الْحَقِ.
آبِ واللهِ تعالى في بى خروى ب، اوروه صدق ول معملان موضع

يُهِرا بِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِن عَمَابِ بن اسيد كومكة المكرّ مه كا كورزمقر رفر ما ديا" \_

(الإصابة (ط:علمية) ج ي ص ٢٥٦)

ای طرح حضرت عثمان بن طلحہ دیا گھی اگر چہ نتے مکہ کے دن اسلام لائے تھے مگر مجبورا نہیں بلکہ دل ے اسلام تبول کیا تھا۔ چٹانچہ وہ ٹوو بیان فریاتے ہیں:

''ہجرت ہے ہملے مکہ المکر مہیں صنور مٹھ الی ہے ساتھ میری ملاقات ہوئی تو

آپ نے جھے اسلام تبول کرنے کی دعوت دی۔ میں نے کہا اے جھ التجب ہے کہ

آپ جھا ہے خص میں طبع رکھتے ہیں کہ میں آپ کی پیروی کروں گا حالا تکہ آپ تو م

کے دین کی مخالفت کرتے ہیں اور ایک نیا دین نکال لائے ہیں۔ حضرت عثمان کہتے

ہیں زمانہ جاہلیت میں ہم ہر پیراور جعرات کو کعبہ معظم کا دروازہ کھو لتے تھے۔ ایک

دن ہم نے کعبہ معظمہ کا دروازہ کھول رکھا تھا کہ دیگر لوگوں کے ساتھ نی کریم مٹھ آپائی ہیں۔ بھی اُس میں داخل ہونے گئے تو میں نے آپ پر غصہ کیاادر خوب دِل کی ہجڑ اس نکالی بھر اس نکالی اس میں داخل ہونے گئے تو میں نے آپ پر غصہ کیاادر خوب دِل کی ہجڑ اس نکالی بھر اس نکالی ا

یا عُمُمَان الْعَلَّکَ سَتَرنی هلَا الْمِفْعَاحَ بِیَدِی أَضَعُهُ حَیْث شِنْتُ. اے عثمان اعتریب تم دیکھو کے کہ بیچائی میرے ہاتھ میں ہوگی، میں اسے جہاں جا ہول گارکھوں گا۔

میں نے کہا: اس دن قریق بناہ اور ذکیل ہوجا کیں گے۔ آپ نے فرمایا بہیں اللہ آباد ہوں کے اور عزت حاصل کریں گے۔ پھر آپ کعبہ میں داخل ہو گئے۔ پس آپ کا یہ جملہ میرے دل میں پوست ہو گیا اور جھے یقین ہو گیا کہ یہ معاملہ عنقریب ضرور ہوگا۔ پھر میں نے اسلام قبول کرنے کا اورادہ ظاہر کیا تو میری قوم نے جھے بہت ختی سے منع کردیا۔ پھر شخ کمہ کے دن حضور مانی تاہم فرمایا: عنان کو بلاؤا میں حاضر ہوا تو فرمایا: عیان لاؤا میں چائی سے ان کا اورادہ نے جھے سے لے کی، پھر جھے حاضر ہوا تو فرمایا: عیان لاؤا میں چائی سے ان کی کھر جھے حاضر ہوا تو فرمایا: عیان لاؤا میں چائی ہے کہ اورادہ کی اورادہ کی میں جانے ہے۔ کہ سے لے کی، پھر جھے حاضر ہوا تو فرمایا: عیان لاؤا میں جانے گئی ہے۔ کہ سے لے کی، پھر جھے

والی کرتے ہوئے فرمایا: یہ پکروا بھیشہ یہ تنہارے پاس رہے گی اور تم ہے کوئی چین نہیں سکے گا محر ظالم ۔ پھر جب میں چائی لے کر پیل دیا تو آپ نے جھے پکارا۔ میں بلٹ کرآیا توارشاد فرمایا:

أَلَمْ تَكُنِ اللَّهِي قُلْتُ لَكَ ؟ فَلَا كَرُتْ قَوْلَة لِي بِمَكَّة قَبُلَ الْهِجُرَةِ لَعَلَّكَ سَتَراى هاذَا الْمِفْتَاحَ بِيَدِي أَضَعُهُ حَيْثُ شِئْتُ.

کیا ہم نے تمہیں کہانہیں تھا؟ تو مجھے آپ کا وہ ارشادیاد آگیا جو آپ نے ہجرت سے قبل فرمایا تھا: '' عنقریب تم دیکھو گے کہ بیچا ال میرے ہاتھ میں ہوگی ، میں اسے جہال چا ہوں گارکھوں گا'' میں نے عرض کیا: میں گوائی دیتا ہوں: بیشک آپ اللہ کے رسول ہیں''۔

(سبل الهندى ج ١٠ ص ٢٠٦٥، تساريخ مكة للأزرقيج ١ ص ٢٧٩، ٢٧٩ ؛ شفاء الغرام للفاسي ج ٢ ص ٢٤٢٤، ٢٤٢٤عيون الأثر ج ٢ ص ٢٤١، ٢٤)

خلاصہ یہ ہے کہ سب طلقاء مجبوراً مسلمان ہوئے تنے اور ندہی سب طلقاء کیساں تنے بلکہ اُن میں کچھا <u>جھے تنے</u> اور پچھٹراب،اور جوزیا دہ خراب تنے وہی مؤلفۃ القنوب تنے۔

#### كياطلقاء منصب كابل تهي؟

معادیہ طلقاء میں ہے بھی تھے اور مؤلفۃ القلوب میں ہے بھی اور ایسے لوگ کسی منصب کے اہل نہیں سے معادیہ طلقاء میں ہے بھی اور ایسے لوگ کسی منصب کے اہل نہیں تھے۔ امام حسن مجتبی الظیمان نے جو ہامر مجبوری معادیہ کو ملک سونیا تھا اُسے معادیہ کی اہلیت کی دلیل بجھٹا حقائق سے خفلت کی علامت ہے۔ تعجب ہے کہ بعض نامور اکا ہر اس بات کو اہلیت معاویہ قرار دینے کی غلطی کے مرتکب ہو گئے اور یہاں تک لکھ دیا:

م. ''ا میر معاوید بن اللہ تعالی عندا گر خلافت کے اہل ندہوتے ( تو ) امام مجتبی ہر گز انہیں تفویض ندفر ماتے''۔

سيدناعمر فضيكا موقف

امام ابن سعدنے خلافت بربنی روایات کے شمن میں اپنی سند کے ساتھ لکھاہے کہ عبدالرحمان بن ابری علیہ بیان کرتے ہیں:خلیفہ ٹانی سیدناعم علیہ نے فرمایا:

هَذَا الْأَمْرُ فِي أَهُلِ بَدْرِ مَا بَقِيَ مِنْهُمُ أَحَدٌ ، قُمْ فِي أَهُلِ أَحُدِ مَا بَقِيَ مِنْهُمُ أَحَدٌ ، قُمْ فِي أَهُلِ أَحُدِ مَا بَقِيَ مِنْهُمُ أَحَدٌ ، وَقِي كَذَا وَكَذَا ، وَلَيْسَ فِيْهَا لِطَلِيْقِ وَلَا لِوَلَدِ طَلِيْقِ وَلَا لِمُسْلِمَةِ الْفَعْحِ شَيْءً.

" برامراال بدرش رہے گاجب تک کدأن میں سے کوئی ایک باتی رہا، پھر بیہ الل احد میں رہے گا جب تک کدأن میں سے کوئی ایک باتی رہا، پھر درجہ جلا الل احد میں رہے گا جب تک کدأن میں سے کوئی ایک باتی رہا، پھر درجہ بدرجہ جلا رہے گا ، اوراس میں طلقہ ، ، طلقا ء کی اولا داور فتح کم کے مسلمانوں کا کوئی حصہ بیں "۔

(الطبقات الكيرى لابن سعدج٣ص٣١٧؛ وط:علمية ج٣ص ٢٠٤ أسدالغابة ج٥ص٤٠٢ والطبقات الكيرى لابن سعدج٣ص ٢٠٤ وط:علمية ج٣ص ٢٠٤ أسدالغابة ج٥ص٤٠٢ وتاريخ دمشق ج٥٢ص ٢٠٤ فتح الباري ج١٧ص ٢٠ وتاريخ دمشق ج٥٢ص ٢٥١ وس٢٥١ وتاريخ دمشق ج٥٢ حديث٢٢٢١ وكنز العمال ج٢١ صحديث٢٢٢١ وكنز العمال ج٢١ ص

اِس اٹر کی سند میں چارراوی ہیں، اُن کی ثقابت دغیرہ کے بارے میں حافظ ابن حجر عسقلانی نے بطور خلاصہ یوں تھم لگایا ہے:

ا- عفان بن مسلم : محة اور فبت ہے۔

(تقريب التهذيب ٦٨١)

٧- الوعواندوضاح بن عبدالله اليشكري: ثقة اور ثبت إلى

(تقريب التهذيب ص١٠٣٦)

سا۔ حسین بن عران العلم الله الله على يو تا ہے۔

(تقريب التهذيب ص٢٤٩)

س- عبدالرحمان بن ابزى: كم عرصحاني بين اورسيد ناعمر الله ك دور مين "رّ بحل" (مرو) مقه-

(تقريب التهذيب ص ٢٩٥)

اس سند میں حضرت عبدالرحمان بن ابزی طافہ ہے جس شیخ نے سناہے، اُن کے حالات معلوم نہیں ہوسکے۔ تاہم حافظ ابن جرعسقلانی کے نزویک یہ حدیث قابل جمت ہے، کیونکہ اُنہوں نے اِس سے سید تا عمر طافہ کے اِس ارشاد ہے حاب کرام طافہ کی طبقاتی فضیلت کی دلیل اخذ کی ہے۔ نیز اِس انرکی صحت کی اہم دلیل ہیمی ہے کہ اِس کے پہلے داوی عفان بن مسلم کے بارے میں حافظ ابن جرعسقلانی نے محدث ابن المدین کا قول نقل کیا ہے کہ اِس کے پہلے داوی عفان بن مسلم کے بارے میں حافظ ابن جرعسقلانی نے محدث ابن المدین کا قول نقل کیا ہے کہ اُنہوں نے فرمایا:

كَانَ إِذَاشَكُ فِي حَرُفٍ مِنَ الْحَدِيثِ تُوكَة.

"جب أنبين مديث كرك ايك حرف مين بهي شك يراجا تا توده أسے جھوڑو يے"-

(تقريب التهذيب ١٠٠٠)

سيدنا عمر بن النطاب وفي سنه ايك اور تول محى الى طرح منقول هـ بناني ما فظ بى كيسة بين الله عُمر قال الشورى : لا تَحْتَلِفُوا ، فَإِنْكُمْ إِنِ احْتَلَفُتُمْ جَاءَ كُمْ أَن عُمر قَالَ الشَّامِ ، وَعَبُدُ اللّهِ بْنِ رَبِيعَة مِن الْيَمْنِ ، قَلا يَوِيَانِ لَكُمْ فَضّالا لِمَسَامِ قَتِكُمْ ، وَإِنَّ هَذَا الْأَمْرَ لا يَصْلُحُ لِلطّلَقَاءِ وَلا لِأَبْنَاءِ الطّلَقَاءِ ، فَهذا لِسَامِ قَتِينَ أَنْ يَكُونَ عَبُدُ اللّهِ مِنْ مُسُلِمَةِ الْفَتْح.

"سیدناعمر مینیدنا عمر مینیدنا عمر مینیدنا عمر مینیدنا عمر مینیدنا عمر مینی برانا ما اگرتم اختلاف میں برا سی تو معاویہ شام سے اور عبداللہ بن رہید بیمن سے آجائے گا، پھر دہ دونوں تمہارے
سابقین ہونے کی فضیلت کوئیں دیکھیں گے، اور یہ معاملہ خلافت طلقاء اور اولا دِطلقاء
کے کے لیے درست نہیں ہے۔ حافظ فریاتے ہیں: اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عبداللہ بن رہید دفتے کہ کے مسلمانوں (طلقاء) ہیں سے تھا"۔

(الإصابة ج ٤ ص ٠ ٧ في ترجمة عبد الله بن ربيعة ذوالرمحين)

ہر چند کہ اِس روایت کی سند معلوم نبیس تاہم اِس کا متن سورة الانفال کی آیت[21] اورایک سیج حدیث سے مواید ہے اور و ویہ ہے:

الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ بَعْضُهُمُ أَوْلِيَاءُ بَعْضِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ، وَالْمُعَنَّاءُ مِنْ لَقِيْفِ ، بَعْضُهُمُ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ فِي وَالشَّلَةَ مِنْ لَقِيْفِ ، بَعْضُهُمُ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ.

"مہا جرین دانصار دنیا اور آخرت میں ایک دوسرے کے دوست جیں، اور قریش کے طلقا ءادر تُقیف کے عتقاء دنیا اور آخرت میں ایک دوسرے کے دوست جیں"۔

(مسندأحمدج٤ ص٤٣٤وط: ج٣ ص١٣٥ ٥ حديث١٩٤٢)

نیز طلقاء کے بارے میں سیدناعمر طفیہ کا موقف درئی ذیل الفاظ سے بھی معلوم ہوتا ہے۔علامداین عبدربداندلی لکھتے ہیں کہ معاویہ نے تنکیم کے بعد سید تاسعد بن ابی وقاص طفید کوایک خط لکھا جس میں انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ وہ ایک مجلس شوری میں خلافت کا معاملہ رکھنا جا ہے ہیں ،الہذا اُس میں سعد بن ابی وقاص بھی شریک ہوں ۔اُنہوں نے جواباً لکہ بھیجا:

أَمَّا بَعُدُ ، فَإِنَّ عُمَرَ عَ اللهُ لَهُ يَدْخُلُ فِي الشُّوْرِي إِلَّا مَنْ تَحِلُ لَهُ الْمُحَدِّ أَمُّا بَعُدُ ، فَإِنَّ عَمَرَ عَلَى إِلَّا مِنْ صَاحِبِهِ إِلَّا بِإِجْتِمَاعِنَا عَلَيْهِ ، غَيْرَ الْمُحَدَّ أَوْلَى بِهَا مِنْ صَاحِبِهِ إِلَّا بِإِجْتِمَاعِنَا عَلَيْهِ ، غَيْرَ أَلْ خَيْرً أَوْلَى بِهَا مِنْ صَاحِبِهِ إِلَّا بِإِجْتِمَاعِنَا عَلَيْهِ ، غَيْرَ أَنْ عَلِيًّا كَانَ فِيْهِ مَا فِيْنَا ، وَلَمْ يَكُنْ فِيْنَا مَافِيْهِ.

''امابعد، سیدنا عمر ﷺ نے تو مجلس شوری میں نہیں داخل کیا تھا گر اُنہیں جن کے لیے خلافت جا تر تھی ، لیس کو کی شخص خلافت کے لیے اپنے دوسرے ساتھی ہے زید دہ بہتر نہیں تھا ، اللہ کہ ہم سب اُس کے تن میں جمع ہوجاتے ما سواعلی ﷺ کے ، اُن میں وہ

نمام صفات جمع تقیں جوہم سب میں نہیں تھیں اور ہم سب میں وہ خوبیاں نہیں تھیں جو تنہا اُن میں تھیں''۔

(العقدالفريدج٥ ص٨٦)

إلى ميسيدناسعد بن افي وقاص على في دوبا تيس مجمالي بين:

\_ أيك بيركم اورخلافت كي ليجلس شوري كاكونى جورنبيس

۲۔ دوسری بید کرتم اُس علی کی حیات میں خلافت اور مجلس شور کی کے شمنی ہوجن کی خوبیوں کا بیا مالم ہے کہ ہم سب کی خوبیوں کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔

یہاں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ کہ ایک طرف تو سیدنا عمر ظاہد طلقا ، کوجلس شور کی میں لینا جائز نہیں بچھتے تھے اورا پی زندگی کے آخری و وچار دتوں میں بھی سحابہ کرام طابقا ، سے خبر دار کررہے تھے اور دوٹوک انداز میں فرمارہے تھے کہ طلقاء خلافت کے لیے موزوں نہیں ہیں، جبکہ دوسری طرف پیض طلقا ، کو اُنہوں نے بیمنصب سونیا بھی تھا، بیتضا دکیسا؟ اِس اشکال کاحل عنقریب آرما ہے۔

#### سيدناابن عباس الكاموقف

ایک مرتبہ معاویہ نے سیدنا ابن عماس کی طرف خلافت کے معاملات میں خطار سال کیا اوراُس میں لکھا کہ اگر لوگ آپ کی بیعت کرتے تو ہم علی کی بجائے تنہاری بیعت کے لیے جلدی کرتے ۔اس کے جواب میں سیدنا ابن عماس کے نے لکے جیجا:

> وَإِنَّ الْخِلَافَةَ لَا تَصْلُحُ إِلَّا لِمَنْ كَانَ فِي الشُّوْرَىٰ مِمَّنُ سَمَّاهُ عُمَرُ، فَمَا أَنْتَ وَالْخِلَافَةُ يَا مُعَاوِيَةُ ! وَأَنْتَ طَلِيْقُ الإسْلَامِ ، وَابْنُ رَأْسِ الْأَحْزَابِ ، وَابْنُ آكِلَةِ الْأَكْبَادِ.

> من و دوری میں ایا تھا، البنداا سے معاور تمہار ااور خلافت کا کیا جوڑ؟ تم اسلام کے طلب اللہ معاور تمہار الور خلافت کا کیا جوڑ؟ تم اسلام کے طلب اللہ معاور تمہار الور خلافت کا کیا جوڑ؟ تم اسلام کے طلب اللہ میں کفر کے مرغنہ کے جیئے جواور کیا کیجہ چیانے والی

-"y1 5. 5

(أنساب الأشراف للبلاذريج٥ص١١٥)

## ام المومنين سيده عا كشرضي الله عنها كاموقف

ام المونین سیده عائشہ رضی اللہ عنہ المجی طلقاء کی امارت کو پندنہیں فرماتی تھیں اور اُن کی مملکت کو انتہائی سخت الفاظ سے تبیر فرماتی تھیں۔ اِس سلیے میں راقم الحروف مزید کچھے کہنے سے قاصر ہے، آپ آن ہی کے الفاظ میں غور فرمالیجے علامہ ذہبی ، ابن عسا کرا در ابن کیٹر حالات معاویہ میں سند کے ساتھ لکھتے ہیں:

أَيْوَبُ بَنُ جَابِرٍ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْأَسُودِ ، قُلْتُ لِعَالِشَةَ: أَلَا تَعْجَبِينَ لِرَجُلٍ مِنَ الطُّلُقَاءِ يُنَازِعُ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ فِي الْجَلَا فَذِ؟ قَالَتُ: تَعْجَبِينَ لِرَجُلٍ مِنَ الطُّلُقَاءِ يُنَازِعُ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ فِي الْجَلَا فَذِ؟ قَالَتُ: وَمَا تَعْجَبُ مِنُ ذَلِكَ ؟ هُ وَ سُلُطَانُ اللهِ يُوْبِيْهِ الْبَرُّ وَالْفَاجِرَ ، وَقَلْ مَلَا تَعْجَبُ مِنْ ذَلِكَ ؟ هُ وَ سُلُطَانُ اللهِ يُوْبِيْهِ الْبَرُّ وَالْفَاجِرَ ، وَقَلْ مَلَا لَا لَهُ يُوْبِيْهِ الْبَرُّ وَالْفَاجِرَ ، وَقَلْ مَلْكَ فِرْعُونُ مِصْرَ أَرْبَعَ مِنْةِ سَنَةٍ.

''حضرت اسود بن برید کہتے ہیں: یس نے سیدہ عاکشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے عرض کیا: کیا آپ کو تجب نہیں ہوتا کہ خلافت کے معاملہ میں حضور ما اللہ اللہ کے صحابہ کرام علیہ کے ساتھ ایسا شخص تنازع کررہا ہے جوطلقاء میں سے ہے؟ اُنہوں نے فرمایا: تم اس معاملہ میں جرت زدہ کیوں ہو؟ یہ خدا کا ملک ہے وہ نیک وفاجر ہرا کی کو دے دیتا ہے ، فرعون نے بھی تو معر برجا رسوسال حکومت کی تھی ''۔

(سيرأعلام النبلاء ج٣ص٣٤ ؟ تاريخ دمشق ج٥ ٥ ص ١٥ ؟ ؛ مختصر تاريخ دمشق ج٥٧ ، صح ٢٠ ؛ البداية والنهاية ج١ ١ ص ٢٠ ، وط: ج٨ص • ١٩ ؛ البداية والنهاية ج١ ١ ص ٠ ٢٠ ، وط: ج٨ص • ١٩ ؛ البداية والنهاية ج١ ١ ص ١ ٢٠ ، وط: ج٨ص • ٢ ٢ ؟ تصور قالز خرف ، آية : ٥١ )

ال سنديس ايك راوى اليوب بن جابر ہے ،اس كے متعنق جرح وتعديل كے مختلف اقوال ذكور جيں ، نيكن كسى نے إس كو كذاب ما وضاع نہيں كہا۔ اسى ليے حافظ ابن حجر عسقلانى نے سب اقوال كو مدنظر ركھ كر نتيجہ اخذ كرتے ہوئے لكھاہے :

ضَعِيْفٌ مِنَ الثَّامِنَةِ.

" أَكُولِ الْقِدِ عِنْ الْمُعْدِينَ عِنْ الْمُعْدِينَ عِنْ الْمُعْدِينَ عِنْ الْمُعْدِينَ عِنْ الْمُعْدِينَ ال

(تقريب التهذيب ص١٥٨)

لبذاكوتى اور تكلين وجدنه موتواس حديث كوموضوع يامتروك نبيس كهاج اسكنا، بلكه حافظ ابن جمر عسقلانى في المام بخارى في الله حافظ ابن جمر عسقلانى في المام بخارى في المام بخارى المام بالمام بخارى المام بخ

هُوَ أُوْتُقُ مِنْ أَخِيْهِ مُحَمَّدٍ.

"وهاين بحائى محدسة زياده تقديل"-

(تهذيب التهذيب ج١ ص٢٧٦)

اِس قول سے طاہر ہوتا ہے کہ اِس کی تضعیف وتو یُق میں اختلاف ہے، اور جب کس سند میں ایسا عظف فیدراوی ہوتو اُس سند سے مروی حدیث کو تحدثین حسن کہتے ہیں۔ چنانچے علامہ ظفر احمد عثانی تھانوی کھتے ہیں:

إِذَاكَانَ الرَّاوِيُ مُخْتَلَقًا فِيهِ : وَثَقَةَ بَعْضُهُمْ ، وَضَعَّقَهُ بَعْضُهُمْ فَهُوَ حَسَنُ الْحَدِيثِ.

"جب راوی عملف نید ہو: بعض نے اُس کی توثیق کی ہواور بعض نے اُس کو شعیف کہا ہواتو وہ حسن الحدیث ہے"۔

(قواعدفي علوم الحديث ص٧٧)

اس مندك دوسر دراوى الواحل كربارك شي حافظ وحمد الله في الكاب المعافظ مكرة عابد ، من الثالِقة ، الحتلط بآخوه.

''طبقہ ٹالشے تفذہ بکثرت روایت کرنے والے اور مبادت گزار تھے، آخر میں اختل ط کاشکار ہو مجئے تھے'۔

(تقريب التهذيب ص٢٢٩)

سے تاہی ہیں، سیدنا مولی علی القیق اور دومرے کی صحابہ کرام کے کی زیارت ہے مشرف ہوئے۔ محاح سے تاہی ہیں، سیدنا مولی علی القیق اور دومرے کی صحابہ کرام کے واقع سے ہیں، حافظ رحمۃ الله علیہ کا اِن کے بارے میں دولوگ انداز میں ' اِخْتَ لَم اِیر ہے ہو'' کھنا غیر مناسب ہے، کیونکہ بیان کے بارے میں بعض کا قول ہے اس پراتفاق نہیں ہے، چنانچہ محدث وہیں کھنے ہیں:

أَبُوْإِسْحَاقِ السّبِيُعِيُّ، مِنُ أَيْمَةِ التّابِعِيْنَ بِالْكُوْفَةِ وَأَثْبَاتِهِمَ ، إِلَّا أَنَّهُ شَاخَ وَنَسِيَ وَلَمْ يَخْتَلِطُ.

''ابواسحاق مبیعی کوفہ کے اثمہ تا بعین اور مثبت حضرات میں سے تنے ، الا میہ کہ وہ بوڑھے ہو بچکے تنے ، بھول بچکے تنے اور خلط ملط کا شکار نبیس ہوئے تنے''۔

(ميزان الاعتدال جهص٣٢٦)

ای لیے دور حاضر کے بعض لوگوں نے بھی حافظ رحمہ اللہ کے اس قول کوغیر متاسب قر اردیا ہے۔ چنانچے دکتور بشارعوا دمعروف اور شیخ شعیب الاراؤ وط لکھتے ہیں:

قَوْلُهُ: "إِخْتَلُطُ بِآخِرَةٍ"لَيْسَ بِجَيِّدٍ.

" ما فظ كا تول المعتلط بآخِرة "غيرمناسبي".

(تحرير تقريب التهذيب ج٣ص٩٩)

اِس مند كے تيسر مداوى اسود بن يزيد كے بارے يس ما فظار حمد الله في كسا ب: مُخَصَّرَمٌ ، ثِقَةٌ مُكَيْرٌ فَقِينة.

"دورنبوى الماليكم كموس القدم بكثرت روايت كرف والفنقيدين"

(تقريب التهذيب ص١٤٦)

لہذا اس روایت کومستر وزیس کیا جاسکتا ، اگر کوئی مخص اس متم کے راویوں کی روایت کومستر دکرنے کی کوشش کرے تو اُسے متعدوا لیک احادیث سے ہاتھ دھوتا پڑیں کے جواُمت میں مقبول اور قابل عمل ہیں۔ اُم المؤمنین کے اِس قول کی تا ئیداُن احادیث سے جے سے بھی ہوتی ہے جن میں ارشادفر مایا گیا کہ ' جھے خدشہ

ہے کہتم ونیا کی خاطراز و گئے'۔ نیزسیدناعمر دی کی وہ بیش کوئی بھی اس فرمان کی مؤیدہے کہ''اے سحابہ! باہم انتحاد قائم رکھناور نہ معاویہ وغیرہ خلافت کے معاملہ میں تم پرعالب آجا کیں گے اور تمہارے سابق ہونے کی پروانہیں کریں گئے''۔

عبدالرحمان بنغنم الاشعرى كاموقف

انبیں اکر علماء نے سی لی مانا ہے لیکن امام ابن عبدالبر کے مطابق سے حیات نبوی ماہ الله میں اسلام تو لا چکے تھے گر آپ ماہ اللہ تھے۔ سید نامعاذ بن جبل طاف کی محبت میں رہتے تھے اور اللہ شام میں برے نقیہ مانے جاتے تھے۔ انہوں نے دوران گفتگو حضرت ابوالدرواء اور حضرت ابو ہر میں اللہ شام میں برے نقیہ مانے جاتے تھے۔ اُنہوں نے دوران گفتگو حضرت ابوالدرواء اور حضرت ابو ہر میں علیہ کو فرما ما تھا:

وَأَيُّ مَدْ خَلِ لِمُعَادِيَةَ فِي الشُّوْرِي ؟ وَهُوَ مِنَ الطُّلَقَاءِ الَّذِيْنَ لَا تَجُوزُ لَهُمُ الْحَلَا فَهُ ، وَهُو وَأَبُوهُ عَنْ رُوُوسِ الْأَحْزَابِ.

معاویہ کاشوریٰ ہے کیا واسط؟ وہ اُن طلقاء میں ہے جن کے لیے خلافت جائز نہیں، وہ اور اُس کا باپ غزوہ احزاب کے مرغنہ لوگول میں سے بیچے'۔

(الاستیعاب ج ۱ ص ٤٨٦) اسدالغابة ج ٣ ص ٤٨٦ ؛ إزالة انخفاه ج ١ ص ٤١٤) سیدنا ابوالدرداء ظائن و قات کے بارے میں کی اقوال ہیں: ایک قول بیہ کے کدوہ سیدنا عثمان ظائن کے کے دور خلافت میں و قات بیا گئے تھے، جبکہ ایک جماعت کا قول بیجی ہے کہ اُن کی و قات جنگ صفین کے بعد ٣٨ یا ٣٩ ھیں ہو کی تھی۔

(الاستيعاب ج٢ص١٢)

دوسر يول كى روسي سيدنا عبد الرحمان بن عنم اشعرى كايدوا قعدي معلوم موتا ب-

حضرت صعصعه بن صوحان الله كاموقف

بدانتهائي عقل مند، بليغ فضيح ،اعلى درجه كے خطيب اور عالم قرآن تنصه نبي كريم مثليقهم كي ظاہري

حیات بیں ایمان لا پیکے تھے گرشرف ملاقات دربیدارے بہرہ در نہیں ہو سکے تھے۔ سیدناعمرہ نے ان کی قرآن جی اور حاضر جوانی کی دجہ سے اُن کوفر ما یا تھا:

أَنْتَ مِنِي وَأَنَا مِنْكَ.

ور آپ جھے ہیں اور ش آپ ہے ہول"۔

(الاستبعاب في معرفة الأصحاب ج١ ص ٤٣١ ؛ أسد الغابة ج٣ص ٢١) ايك مرتبدأن كواوراً ن كرساتهيول كومعاويية محوس كرليا اور پيمرايك دن النسب ك پاس جا كرايك أيك كرماته بات چيت كي ، اور او جها:

أَيُّ الْخُلْفَاءِ رَّأَيْتُمُونِي.

دوتم <u>جھے ک</u>یاخلیفہ بھتے ہو؟"۔

ہرایک نے اپنے اپنے مافی الضمیر کا اظہار کی اور آخر میں سیدناصصصہ بن صوحان ﷺ کو یا ہوئے تو اُنہوں نے قرمایا:

تَكُلُّمُتَ يَا مُعَاوِيَةُ فَأَبُلَعُتَ ، وَلَمْ تَقُصُرُ عَمًّا أَرَدُتَ ، وَلَيْسَ الْأَمُوُ عَلَى مَا ذَكُونَ ، أَنَّى يَكُونُ الْعَلِيْفَةُ مَنْ مَلَكَ النَّاسَ قَهْرًا ، وَدَانَهُمْ يَلِي مَا ذَكُونُ ، أَنَّى يَكُونُ الْعَلِيْفَةُ مَنْ مَلَكَ النَّاسَ قَهْرًا ، وَدَانَهُمْ يَجُرًا ، وَاسْتَوُلْى بِأَسْبَابِ الْبَاطِلِ كِذُبًا وَمَكُوا ؟ وَإِنَّمَا أَنْتَ طَلِيْقُ ابْنِ كَبُرًا ، وَاسْتَوُلْى بِأَسْبَابِ الْبَاطِلِ كِذُبًا وَمَكُوا ؟ وَإِنَّمَا أَنْتَ طَلِيْقُ ابْنِ طَلِيقٍ ، أَطُلَقَكُمًا وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فَأَنَّى تَصُلُحُ الْخِلَافَةُ لِطَلِيْقِ.

"معاویہ! تم نے کلام کیا تو پورا کی بہماراجوارادہ تھاا کی بیس کی بیس کی اور معالمہ ایسانہیں جیسا کہ تم نے ذکر کیا۔ بھلاوہ خص خلیفہ کیے ہوسکتا ہے جو جر الوگوں پر غالب ہو جائے اور اسباب باطلہ کے ذریعے مکر دکذب کے ساتھ قابض ہو بیٹے ؟ تم محض طلبق این طلبق ہو، رسول اللہ شاہ آئے آئے ایسانہ سے از اوکیا تھا، سوخلا فت کی طلبق کے لیے طلبق این طلبق ہو، رسول اللہ شاہ آئے آئے آئے ہیں آزاد کیا تھا، سوخلا فت کی طلبق کے لیے کسے جائز ہوگتی ہے؟"۔

(مروج الذهب ج٣ص٣٩)

مردح الذهب کی سند کے بعض راویوں کے حالات نہیں ال سکے ، تا ہم حضرت صصعہ بن صوحان خفتہ کے اِس قول کی تائید سیدنا عمرﷺ کے اُس قول سے ہوجاتی ہے جوگذشتہ سطور میں لکھا جاچکا ہے۔ خلیفہ اور یا دشاہ ایک واضح فرق

حفرت صصعه طاف کول سے فلیفداور بادشاہ کافر ق بھی معلوم ہو گیا کہ خلیفہ وہ ہوتا ہے جس کو لوگ! بٹی رضاور غبت کے ساتھ لوگوں میں سے منتخب کریں ،اور جو مخص خود کوشش کر کے اور لڑ جھکڑ کرافتہ ارتک مہنچ تو وہ خلیفہ نیس بلکہ بادشاہ ہوتا ہے۔ اِس پر مزید گفتگو کتاب کے آخر میں آئے گی۔

مولاعلى الطينية كأموقف

سیدنامولی علی عظایمی طلقاء کوخلافت کا الل نبیس بیجهته تقے۔ چنانچدانہوں نے معاویہ کوجو خط لکھا تھا اُس پیس فرمایا تھا کہ دہ بھی اہل حجاز کی طرح خلیفہ برحق کی بیعت واطاعت کرے تو اُس بیس ایک جملہ یہ بھی مرقوم تھا:

وَاعْلَمْ بِأَنْكَ مِنَ الطُّلَقَاءِ اللَّهِ مِنَ لا يَحِلُ لَهُمُ الْحِكَلافَةُ.

(إكمالُ إكمال المعلم شرح صحيح مسلم للوشتاني الأبيج ٦ ص ٤٤ ؛ شرح صحيح مسلم للسعيدي ج٥ص٥ ، ٨ ؛ تاريخ الطبريج ٥ ص ٨)

فاروق اعظم فظه كي ندامت

سیدنا امام حسن بجتبی الفیزیج معاویه کوفلافت کے قابل نہیں بچھتے تھے۔ اُن کے الفاظ منظریب پیش کیے جا کیں گے۔ اِس تفصیل سے معلوم ہوا کہ اعلیٰ حضرت دحمۃ الشعلیہ کامعاویہ کوفلافت کا اہل قرارویناعدم تدبر پرینی ہونے کی وجہ سے لاکق النفات نہیں۔خودانصاف فرما ہے ! جو بات سیدنا عمر ہسیدنا این عباس ، ام الموشین سیدہ عائشہ صدیقہ ، سیدنا عبدالرحمان بن غنم ، سیدناصصعہ بن صوحان ، مولی علی اور سیدنا امام حسن الموشین سیدہ عائشہ صدیقہ ، سیدنا عبدالرحمان بن غنم ، سیدناصصعہ بن صوحان ، مولی علی اور سیدنا امام حسن الموشین سیدہ عائشہ کی تقریحات کے خلاف ہو، وہ کیونکر قابل قبول ہو کتی ہے؟

یہاں کوئی شخص سوال کرسکتا ہے کہ پھر سیدنا حمر رہے ہے معاویہ کومفرکا گورنز کیوں مقرد کیا تھا؟اس کا جواب یہ ہے کہ وہ اپنے اس نعل پراپی زندگی کے آخری ایام میں ناوم ہو گئے تھے۔ چنا نچے مولا ناشبیرا حمرعمانی اور دوسرے محدثین لکھتے ہیں:

وَ تَطَاوَلَ عَمُرُو بُنُ الْعَاصِ لِلشَّوْرَىٰ ، فَقَالَ لَه عُمَرُ : إِطْمَئِنَ كَمَا وَضَعَكَ اللَّهُ ، وَاللَّهِ لَا جَعَلْتُ فِيْهَا حَمَلَ السَّلَاحَ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ فَهُ ، وَقَالَ مَرَّةً : إِنَّ هَٰذَا الْأَمْرَ لَا يَصْلَحُ لِلطَّلَقَاءِ وَلَا لِلْاَبْنَاءِ الطَّلَقَاءِ ، وَلَوُ الشَّعَقَبَ لَتَ عَلَىٰ الشَّلَاحُ لِلطَّلَقَاءِ وَلَا لِلْاَبْنَاءِ الطَّلَقَاءِ ، وَلَوُ الشَّعَ فَهُ لِللَّائِقَاءِ الطَّلَقَاءِ ، وَلَوُ الشَّعَ فَيَالَ مَلَ اللَّهُ عَمْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللل

(فتح الملهم ج٤ص١١ ١٤ إكمال إكمال المعلم ج٢ص٤٧٤ مكمل إكمال الإكمال ج٢ص٤٧٤ مكمل إكمال الإكمال ج٢ص٤٧٤ الكوكب الوهاج ج٨ص٧٠٠)

### يزيد بن الي سفيان كو كورنر كيون بنايا؟

کھرکوئی شخص سوال کرسکتا ہے کہ معاویہ کے بھائی بزیدین ابی سفیان بھی توطلقاء بیل سے ہے اور انہیں سیدنا ابو بکر ہے۔ نے اور انہیں سیدنا ابو بکر ہے۔ بزید انہیں سیدنا ابو بکر ہے۔ بزید برنا یا تھا۔ اگر طلقاء کوکوئی منصب سوعپنا جائز نہ ہوتا تو سیدنا ابو بکر ہے۔ بزید بن ابی سفیان کو کیوں گور زبناتے ؟ چونکہ بیا نتہائی حساس مقام ہے ، البذا ایس سوال کا جواب ایک آ دھ جملہ میں دینا مشکل ہے، ایس کی تفصیل درین ذیل عنوان کے تحت ملاحظہ فریا ہے۔

# بيجةنهم كى عدم رسائى غيرمناسب فيصله

یوں محسوں ہوتا ہے کہ جنب سیدنا ابو بکر صدیق ہے نے بزید بن ابی سفیان کو مصر کا گورز مقرر کرتے کا فیصلہ کیا تو ان کی فہم اُس خطرہ کونہ بھائی جس کو بصیرت مرتضوی نے شروع سے ہی بھائی لیا تھا۔ اسی طرح سیدنا عمر ہے کہ بھی شروع شروع شروع شروع میں اِس خطرہ کونہیں بھائی بچھی ، جبیبا کہ آ ہا ابھی ابھی پڑھ کھرح سیدنا عمر ہے گئی فہم بھی شروع شروع شروع میں اِس خطرہ کونہیں بھائی بڑھ کے بین کہ اُنہوں نے پہلے معاویہ کو کورز مقرر کیا مگرا بی زعر کی کے آخری ایام میں اُس تقرر پر نادم ہوئے۔ فہم صحابہ اور فہم مرتضوی ہے ج

وراصل ذہائت وفطائت، عمّت وبصیرت اور فہم وذکا دت کی جوفر اوائی بنوہا شم کوعطا ہوئی تھی وہ قریش کو حاصل نہیں تھی ، پھر بطفیل نی کریم وائی آتھ بنوہا شم میں ہے سیدنا علی انتیابی کے جے میں جو عکمت آئی تھی وہ کسی بھی ہائی اور غیر ہائی کو فعیب نہیں ہوئی تھی ، چی کہ پوری امت کو حکمت کے دی حصول میں ہے ایک حصد عطا ہوا اور باتی نو جے تنہا مولی علیہ کے جے میں آئے ، یہی وجہ ہے کہ کی بھی معاملہ اور فیصلہ کی تہدیک حصد عطا ہوا اور باتی نو جے تنہا مولی علیہ کے جے میں آئے ، یہی وجہ ہے کہ کی بھی معاملہ اور فیصلہ کی تہدیک جس سرعت سے بصیرت مرتضوی پہنچی تھی دوسری کوئی بصیرت نہیں پہنچی تھی ۔ صحابہ کرام مطابہ ان کی الی غیر مصول فہم وبصیرت پر جمود ہو گئے متے کہ کیا آپ کوئر آن کے علاوہ معمولی فہم وبصیرت پر جمرت زدہ رہتے ہے ، جی کوئی اور چینے پر جمود ہو گئے تھے کہ کیا آپ کوئر آن کے علاوہ کوئی اور چیز بھی دی گئی ہو، جبیسا کہ بخاری شریف وغیرہ میں ہے۔ اِسی حقیقت کو کہا اور چیز بھی دی گئی ہو، جبیسا کہ بخاری شریف وغیرہ میں ہے۔ اِسی حقیقت کو بعض سلتی علیا ہے نوں بیان کیا ہے:

 أَسَرٌ إِلَيْكَ رَسُولُ اللهِ هَا ؟ فَعَضِبَ ، وَقَالَ : وَاللهِ مَا أَسَرٌ إِلَى رَسُولُ اللهِ هَا أَسَرُ إِلَى رَسُولُ اللهِ هَا أَسَرُ إِلَى رَسُولُ اللهِ هَا اللهِ مَا اللهِ ، وَهَيْءٌ مِنَ اللهِ هَا عَنْدَنَا كِتَابُ اللهِ ، وَهَيْءٌ مِنَ السُّدَةِ ذَكَرَ هُ النَّانِينَ اللهِ مَا أُولِيَهُ وَجُلٌ.

"میا میرالموشین (سیدناعلی) التینی این جوسحابدوال بیت کے مائین علم میں اس قدر تخصوص منے کہ اس میں ان کا کوئی مد مقابل ہوئی شریک ہوئی مشاب اور کوئی قریب بھی نہیں تھا بھی ہیں جو اُن کی حیثیت تھی انہیا مرام علیم السلام کے بعداُس کی نظیر نہیں جائی گئی اُن کے علی مقام نے مقلوں کو جیران اور بیان کرنے والوں کو شدر کرد کھا تھا۔ یہ حض ربانی عطا تمیں اور فیوضات اللہد ہیں علی قراوانی کی وجہ سے اُن پر شک کیا جانے نے لگا کہ شاید رسول اللہ میں اور فیوضات اللہد ہیں اُنہیں شریعت کے جھا سے امور بتال کے این جو دوسروں سے خنی رکھے گئے۔ چنا چے بعض لوگوں نے اُن سے سوال کیا: آپ کو رسول اللہ میں اُن کے مور پر کیا کیا بتایا؟ اس پر اُنہوں نے فضب ناک ہو کر فرمایا:

اللہ کی تشم ارسول اللہ میں اُن اُن فیل کی کیا بتایا؟ اس پر اُنہوں نے خضب ناک ہو کر فرمایا:
اللہ کی تشم ارسول اللہ میں اُن فیل کی کیا ہیں ہو ایسا کہے نہیں بتایا جے دوسر بولوں سے چھپایا اللہ کی میں نا فیل مورہ احاد یہ یا اللہ کی میں نا فیل مورہ احاد یہ یا۔

(العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم، لابن الوزير اليمانيج ١ ص ١ ٢٤) علام موصوف ايك اورمقام على كافت بين:

ٱلاتورى أَنَّ أَبَابَكُرِوَعُمَرَ وَعُثَمَانَ وَكَثِيْرًامِنَ الصَّحَابَةِ كَانُوا مُجْتَهِدِيْنَ، وَلَمْ يَكُونُوا لِمُعْتَهِدِيْنَ، وَلَمْ يَكُونُوا فِي الرَّسُوخِ فِي الْعِلْمِ كَأْمِيْرِ الْمُومِنِيْنَ.

" كياآپ نے غورنيس كيا كەحضرت ابوبكر، عمر، عثمان اور صحابد كرام طاف ميس سے كافی حضرات مجتمدين تنظم ميس الميس تفا" -

(العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم ج٨ص٥٢٦)

## انبياءكرام يبهم السلام ميس تفاوت فهم

ممکن ہے کہ بعض لوگوں کو دہن میں بیا اشکال پیدا ہو کہ سیدنا مولی علی انتظافاتہ ہم ، توت فیصلہ او علمی رسوخ میں جسے صحابہ خصوصاً بزرگ محابہ کرام رہا ہے کیونکر فاکن و برتر ہو سکتے ہیں۔ اِس سلسلے میں گزارش ہے کہ بیکوئی اچنجے کی بات نہیں ہے ، کیونکہ اِن باتوں میں تو انبیاء کرام علیہم السلام میں بھی تفاوت ہوتا ہے ، حتی کہ قرآن مجید میں ایسے دونبیوں کا ذکر کیا گیا ہے جو باب بیٹا تھے کین بیٹا تو سے فیصلہ اور نہم میں اینے والعہ ہے کہ می زیادہ تھا۔ چنا نجے ارشاد باری تعالی ہے :

وَدَارُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتُ فِيْهِ عُنَمُ الْعَرْثِ إِذْ نَفَشَتُ فِيْهِ عُنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمُ شَاهِدِيْنَ. فَفَهُمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلَّا الَّيْنَا حُكْمًا وَعُلُمًا.

"اور بادکروداود وسلیمان (علیماالسلام) کو جب وہ فیصلہ کررہے ہے آیک کھیتی کے جھڑ رے کا جب رات کے وقت جھوٹ کئیں اس میں قوم کی بکریاں ، اور ہم ان کے جھڑ رے کا جب رات کے وقت جھوٹ کئیں اس میں قوم کی بکریاں ، اور ہم ان کے جھڑ کا مشاہدہ کررہے تھے ، سوہم نے سمجھا دیا وہ معاملہ سلیمان کو ، اور ان سب کوہم نے جھٹا تھا تھ کا مشاہدہ کررہے تھے ، سوہم نے سمجھا دیا وہ معاملہ سلیمان کو ، اور ان سب کوہم نے جھٹا تھا تھا تھا تھا اور ملم "۔

(سورة الأنبياء عليهم السلام: ٧٩٠٧٨)

بير عدكرم شاه الاز برى رحمة الله عليه لكية بن:

" ایک شخص کی بحریاں رات کے وقت کی کھیت میں گھس گئیں اوراسے اُ جاڑکر رکھ دیا۔ کھیت والا داوری کے لیے حضرت داود (الظّیٰتِانِ) کی خدمت میں حاضر ہواء بحریوں کے مالک کو بھی بلایا گیا۔ دونوں کے بیان من کرآپ نے فیصلہ کیا کہ بکریاں کھیت والے کو دے دی جا کیس تا کہ اس کے نقصان کی تلائی ہو سکے۔ کیونکہ کھیت کا جو نقصان ہوا تھا بکریوں کی قیمت انداز آس کے لگ بھگ تھی۔ حضرت سلیمان (الظّیٰتِانَ فقصان ہوا تھا بکریوں کی قیمت انداز آس کے لگ بھگ تھی۔ حضرت سلیمان (الظّیٰتِانَ اللّٰتِیانَ اللّٰتِیانَ اللّٰتِیانَ اللّٰتِیانَ اللّٰتِیانَ کے لگ بھگ تھی۔ حضرت سلیمان (الظّیٰتِانَ کہا کہ اس سے بھی فیصلہ کی ایک بہتر صورت

(ضیاد القرآن ج۳ص۱۷۷)

ستب صحاح میں حصرت سلیمان الظینلاز کے اپنے والدے زیادہ فہیم ہونے کا ایک اورواقعہ بھی آیا نے ۔ چنانچہ نی کریم مٹولیان فرمایا:

''ووعور تیں تھیں، اُن بی ہے ہرائیک کے ساتھ اپنا اپنا بچہ تھا۔ بھیٹریا آیا اور ان
میں ہے ایک کے بیچ کو کھا گیا۔ ایک نے دوسری ہے کہا: بھیٹر نے نے تہادے بچ
کو کھایا ہے، دوسری نے کہا بنیس، بلکہ تہارے بچ کو کھایا ہے۔۔۔۔دوٹوں سیدنا
سلیمان الطبیخ اُ کے پاس فیملہ کے لیے گئیں تو انہوں نے قرمایا: چھری لا وَ، میں اس بچ
کے دو کھڑے کر دیتا ہوں۔ اس پر چھوٹی عورت کہنے گی: اُنٹ شُف فَ اُ آپ اس کے دو
کھڑے کر دیتا ہوں۔ اس پر چھوٹی عورت کہنے گی: اُنٹ شُف فَ اُ آپ اس کے دو
اِنٹ کی، فقضی بید لَفِقا (ایسانہ کریں، میراحم بھی اس کا ہوگیا، اس پر سلیمان الطبیخ اُ

(بخاري: كتاب أحاديث الأنبياء ،باب قول الله تعالى: وَوَهَبُنَا لِذَاوُدَ سَلَيْمَانَ إِلْحَ ، ص ٢٦ ك حديث ٢٧ ٤ ٣٤ مسلم: كتاب الأقضية ،باب بيان اختلاف المجتهدين، ص ٢٢ ٨ حديث ١٧٢٠ ؛ سنن النسائي: كتاب آداب القضاة ،باب حكم الحاكم بعلمه، ص ٢ ١٣٠٨ ١ مديث ٢٠٥٤ ، ٤٥٥) غورفر مائي احضرت داود الطبيخ النساحب كتاب تنے ، أنبيل زبورشريف دى گئي تنى اور حضرت سليمان الطبيخ كي در حقيقت) تك ينبيخ شي اُن كي لنب جگراُن الطبيخ كي در حقيقت) تك ينبيخ شي اُن كي لنب جگراُن سے ذيارہ تنے داي طرح اگر چرسيد نامولي على الطبيخ عمر ميں سيد ناابو بكر وعمر دخي الله عنها سے چھوٹے تنے مگر عقل على المبيخ عمر ميں سيد ناابو بكر وعمر دخي الله عنها سي چھوٹے تنے مگر عقل على اُن اُن سے عقل علم ، قرآن ان بني ، حكمت ، ذكاوت ، فراست ، قوت قضاء وفيصله اور معامد كي تنهه تك ينبيخ ميں اُن سے ميت بول ه كر تنے ۔

# بعض طلقاءا قتدار پر کسے پہنچ؟

جب قرآن وسنت کی روش میں معلوم ہوگیا کہ انسانوں کافہم میں متفاوت ہوناایک انلی حقیقت ہے اور بسااوقات کم عرفتی فہم وفراست میں اکا ہر پرفائق ہوتا ہے۔ سواگر کتاب وسنت کی اِس روشن میں دیکھا جائے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جب سیدنا ابو بکر صدیق کھا نے یزید بن الب سفیان کو معرکا گور زمقر رکیا تو اُن کی فہم وہاں تک نہ بہتی کی جہاں تک سیدنا علی کھانے کہ فہم مرحلہ اول میں بہتی گئی ہی ۔ فرق بیرہ کے سیدنا واود القینالہ کا فیصلہ القین کے فیصلہ پرفور آتیت تازل ہوگئی اور سیدنا سلیمان القینی کا فیصلہ برقر ارربتا تو ذکور الصدر حدیث میں جس بجے کا ذکر ہوا ہے دہ بمیشہ کے لیے اُس کورت کے پاس رہتا جو کہ جو وارثویں تھی ۔ سوچ نکہ سیدنا ابو بکر صدیق تھا ہے کے فیصلہ برنہ کوئی وی تازل ہونا تھی اور نہیں سیدنا سلیمان القینی کی طرح آن کے فیصلہ کے سامنے کی دوسر نے فیصلہ برنہ کوئی وی تازل ہونا تھی اور نہیں سیدنا سلیمان القینی کی طرح آن کے فیصلہ کے سامنے کی دوسر نے فیصلہ برنہ کوئی وی تازل ہونا تھی اور نہیں سیدنا سلیمان الورائی کی طرح آن کے فیصلہ برنہ کوئی ورزر ہے۔ امام ذہبی نکھتے ہیں:

وَلَـمُـا احْتُضِرَ، اِسْتَعْمَلَ أَخَاهُ مُعَاوِيَةَ عَلَى عَمَلِهِ ، فَأَقَرَّهُ عُمَرُ عَلَىٰ ذليك.

" " د جب اُن کی وفات کا ونت قریب آیا تو اُنہوں نے اپنے بھائی معاویہ کواپنے کام پرمقرر کردیا، پھرسیدناعمر ﷺ نے بھی اُنہیں اس پرقائم رکھا''۔

(سيرأعلام النبلاء ج١ ص ٣٣٠)

## يزيد بن الي سفيان كاسيدنا الوبكر ﷺ كي نافر ماني كرنا

نہیں معلوم کہ منکرین خلافت راشدہ سیدنا ابو بکرصدیق ﷺ کے اِس فیصلہ کوکس نگاہ ہے و کیکھتے ہیں گئی ہے۔
ہیں لیکن ہم سیجھتے ہیں کہ بزید بن ابی سفیان کوگور زمقر رکرتے وقت سیدنا ابو بکرصدیق ﷺ پریزید بن ابی سفیان کا غیرستحق ہونا اُسی طرح تخفی رہاجس طرح سیدنا داود الطبیع پر نہ کورالصدر دوعور تول میں سے برسی عورت کا غیرستحق ہونا تخفی رہا۔

## سيدناابوبكر في كااتباع مواسي مبراء مونا

ہر چند کہ سیدنا ابو بکر ہے ہے۔ نے بزید بن ابوسفیان کوشام کا گورزمقر رکیا تھالیکن اس سلسلے میں وہ خواہشِ نفس کی بیردی سے منزہ ومبراء تھے۔ میرے اس دعویٰ کی دلیل بیرحدیث ہے۔ امام احمد لکھتے ہیں:

عَنْ يَزِيْدَ بُنِ أَبِي سُفَيَانَ قَالَ قَالَ ابُوبَكُو ﴿ حَيْنَ بَعَثَيْمَ إِلَى الشَّامِ : يَايَوْيُدُ الِي الدَّا إِنَّ لَكَ قَرَابَةً عَسَيْتَ أَنْ تُوثِرَهُمْ بِالإِمَارَةِ ، وَذَلِكَ أَكْبَرُ مَا أَخَافُ عَلَيْكَ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللّه ﴿ قَالَ: مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ الْمُسَلِمِيْنَ شَعَافَ عَلَيْكَ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللّه ﴿ قَالَ: مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ الْمُسَلِمِيْنَ شَعَافًا فَالّذِهِ ، لا يَقْبَلُ مِنْهُ صَرُفًا وَلا عَدُلا حَتَى يُدْخِلَهُ جَهَنَّم.

ور برید بن ابوسفیان بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رہا نے جب جھے شام بھیجا تو فر مایا: اے برید ابقینا تمہارے رشتہ دار ہیں ، کہیں ایسانہ ہوکہ تم امارت ہیں انہیں ترجیح دے دو ، جھے تمہارے بارے ہیں سب سے بڑا خدشہ یہی ہے۔ بیشک رسول اللہ مشافی نے فر مایا: جس شخص نے مسلمانوں کے کسی محاملہ ہیں کسی کو باجسی محبت کی دجہ سے سر براہ مقرر کی تو اس پراللہ کی لدنت ہو، اللہ تعالیٰ اُس کے نفل وفرض قبول نہیں فر مائے گا ، یہاں تک کہ اُسے جہنم ہیں داخل فر مادے گا ، یہاں تک کہ اُسے جہنم ہیں داخل فر مادے گا ، یہاں تک کہ اُسے جہنم ہیں داخل فر مادے گا ،

(مسئد أحمد: من مسند أبي بكرظ الم ٢٠٢ ص ٢٠٢ حديث ٢١)

ہر چند کہ اس حدیث کی سند پہنف لوگوں کو تحفظات ہیں، کین سیدنا ابو بکر صدیق عظانہ کے درع وقت کی کے پیش نظر قرین قیاس ہی ہے کہ انہوں نے سارشاد ضرور فر ما یا ہوگا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خود ان کا یزید بن ابوسفیان کو مقرر کرنا قرابت داری یا یاری کی وجہ سے نہیں تھا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ طلقا واتو کسی منصب کے لاکت ہی نہیں سے تو پھر انہوں نے یزید بن ابوسفیان کو کورنر کیوں بنایا؟ اِس کا جواب وہی ہے جو ہم ابھی ابھی بیان کر چکے ہیں کہ اُس وفت اُن کی فہم طلقاء کے غیر ستی ہونے کی طرف اُسی طرح نہیں جا سکی تھی جس طرح سیدنا عمر طلقہ کی فہم نہیں پہنچ سکی تھی مگر بعد میں وہ نادم ہوئے سے۔

علامة بهانى كلام سية أثر ملت به جونكه بى كريم الناية الهذة ترى الم مل المعلقاء كودومرول من طلقاء كودومرول من وطافرها في من الله المراه وطافرها في من الله المراه والله المراه والله المراه والمراه وا

(الأساليب البديعة مع شواهد الحق ص٤ ٣٩)

بہرحال یزید بن الی سفیان کے تقررش سیدنا ابو بکرصد یق ﷺ کی نہم برونت اُسی طرح نہیں پہنچ سکی تقی جس طرح سیدنا داود الطبیعانی نہم برونت نہیں بہنچ سکی تھی مگراُن کے فرزند کی نہم برونت پہنچ گئی تھی اور کارگر بھی ٹابت ہوئی تھی۔

## معاوبيركي معزولي اوربغادت

سیدناعلی الرتفنی روزی کا محم جاری کردیا۔ چونک معاویہ بھی طلقاء بی سے خلیفہ نخب ہونے کور البعد انہوں نے طلقاء کی معزولی کا گئم جاری کردیا۔ چونک معاویہ بھی طلقاء بی سے تھے، للبذا انہیں بھی معزولی کا آرڈ رکھی بھیجا اور اُس بیں صاف صاف کھا کہ تم طلقاء بی سے ہوا ور طلقاء کے لیے خلافت جا ترنہیں ہے مگر چونک وہ گزشتہ بندرہ سال سے مسلسل ایک ہی مقام پر گورنر کے عہدے پر براجمان تھے اور طافت حاصل کر چونک وہ گزشتہ بندرہ سال سے مسلسل ایک ہی مقام پر گورنر کے عہدے پر براجمان تھے اور طافت حاصل کر چکے ہے انہوں نے معزولی کے تھم کو مستر دکردیا اور بہانہ بیر بنایا کہ اُن کے رشتہ وار (حضرت عثمان بن عفان عظمی کوناحق شہید کردیا گیا ہے ، البذا اُن کے قاتنین کوائن کے سیرو کیا جائے وہ اُن قاتناین عثمان بن عفان عظمی کوناحق شہید کردیا گیا ہے ، البذا اُن کے قاتناین کوائن کے سیرو کیا جائے وہ اُن قاتناین

کوفھاس بین قبل کریں گے پھر خلیفہ وقت کی بیعت کریں گے۔ان کی بیر بہانہ بازی در حقیقت ہے دھری معلی اور ہے دھری کا سبب اُن کی وہ طاقت تھی جو پچھلے پندرہ سولہ سالوں بیں اُنہیں مسلسل ایک ہی مقام پر سمور زر ہے کی وجہ سے حاصل ہو کی تھی۔اگر اُنہیں وہ قوت حاصل شہوتی تو وہ قطعا معز ولی سے انکار نہ کر سے دھری نہیں کرسکتا ،ای لیے حدیث بیں اُن کے گروہ کو باغی کہا گیا ہے اور باغی سے سے دھری نہیں کرسکتا ،ای لیے حدیث بیں اُن کے گروہ کو باغی کہا گیا ہے اور باغی سے میرانٹد بن محمود موسلی حنی ،ام ابن عابدین سامی حنی اور امام بینی حنی گھھتے ہیں:

وَأَهُلُ الْبَغِي: كُلُّ فِئَةٍ لَهُمُ مَنَعَةٌ ، يَتَغَلَّبُونَ رَيَجُتَمِعُونَ وَيُقَاتِلُونَ اهْلَ الْعَدْلِ بِتَأْوِيْلٍ ، يَقُولُونَ : الْحَقَّ مَعَنَا.

"اہل بغادت ہروہ گروہ ہے جوغلبہ پانے ، کھ کرنے اور اہل عدل کے ساتھ تا دیا جنگ کرنے کی طاقت رکھا ہواور کہتا ہو کہتن ہمارے ساتھ ہے"۔

(الاختيارلتعليل المختارج ٤ ص ١٠٠ ؛ ردالمحتارج ٢ ص ٢ ٤ ؛ البناية للعيني ج٧ ص ٢٩٨) شخ محرز كريا انساري شافعي شافعي كلصة بين:

الْبُغَاةُ: هُمُ مُخَالِفُوا إِمَامٍ بِتَأْوِيْلٍ بَاطِلٍ ظَنَّا وَهَوْ كَةً لَّهُمْ. "وه طانت ورلوگ جو كمان كى پيروى مِن باطل تاويل كے ساتھ امام كى مخالفت كريس باخى بين "-

(منهج الطلاب للزكرياالشافعي ص٥٧ ا ؟ كفاية الأخيار للحصني الشافعي ص٦٣٦) يهال باغيول كى تاويل كاهيقة بإطل مونا مرادب ، ورنه ظاهر أتوباغيول كى تاويل خوش كوارموتى به ، اكر ظاهراً أن كى تاويل خوبصورت ندجوتو لوگ أن كى جمايت ميں كيول جمع جول؟ ان شاء الله إلى كى مكمل تحقيق بيرعاجز اپنى كتاب "الفئة الباغية" ميں بروقام كرے گا۔

فی الجملہ یہ کہ معاوریکی تمامتر بغاوت کا سبب وہ طاقت و شوکت تھی جووہ شام پر سلسل گورزی کی وجہ سے حاصل کر چکے تھے، اوراب اُنہیں اُس طاقت کے استعمال کے لیے حصرت عثمان بن عقال طاقت کے استعمال کے لیے حصرت عثمان بن عقال طاقت

قصاص کابہانہ بھی مل گیا تھا، آن کا اصل ہدف حصولِ اقتدار تھا اور بہانہ تھا عہاں کر جیرت ہوتی ہے کہ بید علی ،سیدنا عمارین یاسراور دوسر ہے گئی اکا بری نے تھرت فرمائی ہے، بلکہ بیہ جان کر جیرت ہوتی ہے کہ بید لوگ خود جائے تھے کہ حضرت عثمان بن عقان ہے تی کر دیے جائیں، جیسا کہ عنقریب باحوالہ کھر کی گواہ تی آرہی ہے۔ خلاصہ بیہ ہے کہ طلقاء لوگ کس بھی منصب کے لیے اہل نہیں تھے، اسی لیے سیدناعلی ہے فافت سنجا لتے ہی اُن کی معزولی کا تھم کر دیا تھا۔ بعض متا خرین ہندکا آئیس خلافت کا اہل لکھنا سیدنا عمر، سیدناعلی، ام المونین سیدہ عاکشہ ،سیدنا ابن عباس ،سیدناعبوالرحمان ہن شخم اشعری اور سیدناصعصد بن صوحان کی قصر بیجات کے خلاف ہونے کی وجہ سے لائق النقات نہیں۔

# أمت مسلمه في تقسيم كاسبب اوّل

یہی ویہ ہے کہ جن علاء حق نے شخصیات کے تصور سے بالاتر ہوکر مسلمانوں کے عروج وزوال پر سختی کی ہے تو اُنہوں نے اُمت مسلمہ کی وصدت کے پارہ پارہ ہونے کا وا صدیب ہی اسی نااہ کی کوتر اردیا ہے کاش! سیدناعر ہو ہونے کی وہ اُن پر پہلے عمیاں ہو کی حقی ہو اُن پر پہلے عمیاں ہو کی حقی تو وہ طلقاء کو منصب دیتے اور شدہی اُنہیں منصب پر قائم رکھتے ۔ کاش! سیدنا ابو بکر صدیتی حقی اُنہی اُنہی وہ ملاقاء کو منصب نہ ہو نہم سلمانی کی طرح کام کرتی اور اُن ہے بعض طلقاء کی نااہ کی اور جمل شدر بھی قو می اُنہی صدیقی ہم مارح کی طرح بروقت حقیقت کونہ پائی اور نہ تی اُس وقت کوئی ہم سلمانی آڑے کے اُنہوں! ہم صدیقی ہم ماروری کی طرح بروقت حقیقت کونہ پائی اور نہ تی اُس وقت کوئی ہم سلمانی آڑے کے اُنہوں اُنہی صدید پر پہنی جو اور کی خواتی سی مگر جب کوئی نااہل منصب پر پہنی جو اُنہی سی می کر جب کوئی نااہل منصب پر پہنی جو اُنہی سی می کر جب کوئی نااہل منصب پر پہنی جو اُنہی سی می کہ بھی اُنہی میں میں میں ور تر آن دائی میں سب پر قائق سے اور اُنہوں نے اپنی باری میں بعض نااہل جونکہ سیدنا علی میں خواتی اور قر آن دائی میں سب پر قائق سے اور اُنہوں نے اپنی باری میں بعض نااہل طلقاء کو اُس وقت معزول کیا جب وہ طاقت اختیار کر بچے شے تو وہ بھر کے اور قصاص کا بہانہ بنا کر بعناوت پر طلقاء کو اُس وقت معزول کیا جب وہ طاقت اختیار کر بچے شے تو وہ بھر کے اور قصاص کا بہانہ بنا کر بعناوت پر طلقاء کو اُس وقت معزول کیا جب وہ طاقت اختیار کر بچے شے تو وہ دھر کے اور قصاص کا بہانہ بنا کر بعناوت پر

### ناابل كومنصب سوغينه كالمتيجه

> إِذَا وُسِّدَ الْأَمُو إِلَىٰ غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ. "جبمعامله نالائق كوسونب دياجائة وقيامت كالنظار كروً"-

(بخاريص١٦ حليث٥٩)

بعض طلقا عواقد ارکیا ملاک اُمت قیامت تک کے لیے عذاب میں ببتلا ہوگی۔ یزید ہن افی سفیان

نے اپنے بھائی معاویہ کوافند ارسونپ دیا، معاویہ کواہل فہم حضرات نے بٹانا چاہاتو وہ گڑے مرنے پرتیارہو گیا،
پر معاویہ نے وہ افتد اراپ جینے پریدکوسونپ دیا، اُس خبیث کواہل حق نے بٹانا چاہاتو وہ بھی اڑنے مرنے
پرتیارہو گیا، جی کہ خانوادہ نبوی کو تہ تینے کر دیا اور بیت اللہ شریف اور مجد نبوی تک کونہ پخشائے تیجہ امت کی
فرقوں میں تقسیم ہوگئی ۔ تقریباً چووہ سوسال گذر بچے ہیں گرامت اُس نااہلی کی تحوست سے نبیس نکل سکی، اور
یقینا سید تا امام محد می الطبیخ ای تشریف اور کی تک اِس تحوست ومصیبت سے نبیس نکل سکی، اور
کی مرید حقیقت عیاں ہوگئی کہ لعض متاخرین ہند کا طلقا ع کولائی خلافت مجھنا قرآن وسنت اور تصریحات
اسلاف امت کے خلاف ہے۔

کیامعاویہ کواختیار (بیند) کیا گیا تھا؟ بعض متاخرین ہندنے کہیں توبیکھا: "امیرمعاوید منی الله تعالی عندا گرخلافت کے الل نه ہوتے (تو) امام بجتبی ہرگز انہیں تفویض نه فرماتے"۔

جبيها كه پهلې بھى يەجملەنقل ہو چكاہے،اوركہيں سواليها نداز ميں يوں لكھا: دواگر مدت خلافت ختم ہو چكى تقى اور آپ بادشاہت منظور نہيں فرماتے تو صحابہ تجاز ميں كوئى اور قابليت لظم وُسقِ دين ندر كھتا تھا جوانہيں كواختيا ركيا؟"۔

(فتاوی رضویه ج۲۹ص۳۷۸)

ان دومقامات بربعض متأخرين بهند كالفظاف تفويض "اورلفظ" اختيار" استعال كرنا درست نبيس هم، امام حسن مجتبى الطيخ النفط التفويض نبيس كيا تما بلكه مجبوراً دست بردار موئ تنهم، اوراس طرح المهول في معاويه كوا قند ارتفويض نبيس كيا تما الفظ اختيار كامعنى ب:

''چن لینااورا<sup>مت</sup>غاب کرتا''۔

(مصباح اللغات للبلياوي ص ٢٢٥)

کسی چیز کاچنا دَاورانتخاب مختلف چیز ول بیل ہے ہوتا ہے،امام حسن مجتبی الظیفاؤنے متعدد محابہ اور تابعین کرام والی میں ہے معاویہ کونہ تو چنا تھا اور نہ ہی اُسے متخب کیا تھالیکن تعجب ہے کہ اعلیٰ حضرت ایسے زیرک انسان بھی امام حسن طاف کی مجبوری کو چنا دَاورانتخاب تصور کر بیٹھے اور یہاں تک کھودیا: معمی ہے چیاز بیس کوئی اور قابلیت نظم وہتی دین نہ رکھتا تھا جوائنی کوانفتیا رکیا؟''۔

میں کہتا ہوں: یقینا اُس وقت تجازِ مقدس وغیرہ مقامات پرجلیل القدر صحابہ کرام ہے حیات تھے، مثلاً اُس کریم مٹایات کے ماموں سید ناسے نی کریم مٹایات کی کریم مٹایات کے ماموں سید ناسے نی 'بی وقاص ، سید ناعمر کے بچپاز ادسید ناسعید بن زید ( دونوں سابقین اور عشرہ میشرہ میس سے ہیں) ترجمان القرآن اور حبر الا مدسید نا ابن عماس ، بیکر زھد ورع ابن عمر ، میز بال رسول سید نا ابوایو ب انصاری ، خادم دسول سید نا انس ، ب باک اور حق کو صحابی عبد الرحمان بن ابی بکر، و عائمین دو و جائمین اور و جائمین الم میں سے کمی کو بھی با دشاہ بنا نے اور میں میں اور میں میں میں کو بھی با دشاہ بنا نے اس کا منشا بی بیس تھا اس کا منشا بی بیس تھا اس کا منشا بی بیس تھا اس کا منشا بی بیس تھا

کہ اہام حسن کی جگہ کی دوسر سے فخف کو نتخب کیا جائے بلکہ وہ خود بی کو کمل افتدار پر دیکھنا جا ہتا تھا ، اِس لیے اہام پاک نے تحفظ مسلمین کی خاطر مجبوراً افتداراً س کودے دیا۔ افتد ارکے لیے معاویہ کی تیاریال اور کوششیں

معاویہ بن ابی سفیان مرتول سے اقتدار کے لیے پرتول دے سے حتی کی کیا ہے آثار بھی ملتے ہیں کہ دہ شیخین کر بیمن رضی اللہ عنہا کے دفت سے اقتدار کی تیار بول میں سے چنانچ امام قیم بن تماد کھتے ہیں:
عَنْ مُحَمَّد بُنِ سِیْرِیْنَ قَالَ: وَاللّٰهِ إِنِّی لَاْرَاهُ کَانَ یَسَّصَلْعُ لَهَا۔ یَعْنی مُعَادِیَة ۔ عَلٰی عَهْدِ أَبِی بَکْرٍ وَعُمَرَ رَضِی اللّٰهُ عَنْهُمَا۔ یَعْنی لِلْجَالاَقَةِ.

مُعَادِیَة ۔ عَلٰی عَهْدِ أَبِی بَکْرٍ وَعُمَرَ رَضِی اللّٰهُ عَنْهُمَا۔ یَعْنی لِلْجَالاَقَةِ.

د محمد بن میرین عظی بیان کرتے ہیں: الله کا تماری کرتے ہیں: الله کا تیاری کرتے ہیں۔

ابو بکر وعرض الدَّعْنِما کے دوریس خلافت کے لیے تیاری کرتے ہیں۔

(كتاب الفتن ص١٢٨)

(كتاب الفتن ص١٢٨)

اگر کمی شخص کوامام تعیم بن تمادی روایت میں تر دوہوتو ہم اُسے دریج ذیل عبارت میں غوروقکر کی ووست دیتے ہیں۔ محدث ابو پوسف بیقوب بن سفیان قسوی حضرت عثان بن عفان اللہ کے رضاعی بھائی اور مصرکے گور نرعبداللہ بن سعد بن ابی سرح کے حالات میں لکھتے ہیں:

حَدِّتُنِي حَرِّمَلَةً قَالَ: أَخْبَرُنَا ابْنُ وَهَبٍ عَنِ ابْنِ لَهِيْعَةَ عَنُ يَزِيْدِ بُنِ أَبِي حَدِيبٍ قَالَ: أَقَامَ عَبُدُ اللهِ بُنُ سَعُدٍ بِعَسُقَلانَ ، بَعُدَ قَتُلِ عُثْمَانَ ، وَكَرِة

أَنْ يَكُونَ مَعَ مُعَاوِيَةً ، وَقَالَ: لَمُ أَكُنُ لِأَجَامِعَ رَجُلًا قَدْ عَرَفَتَهُ ، إِنَّهُ كَانَ يَهُويُ قَتْلَ عُنُمَانَ ، فَكَانَ بِهَا حَتَّى مَاتَ.

دو جھے حرملہ نے بیان کیا ، اُنہوں نے کہا: جمیں ابن وھب نے از ابن کہید از میزید بن ابی حبیب روایت کیا کہ عبداللہ بن سعد بن الی سرح ، سیدنا عثان غنی طاف کی شہادت کے بعد عسقلان میں دہنے لگا اور معاویہ کے ساتھ و بہنا پہندنہ کیا اور کہا: میں اُس فخص کے بعد عسقلان میں دہنے لگا اور معاویہ کے ساتھ و بہنا پہندنہ کیا اور کہا: میں اُس فخص کے ساتھ و معترت عثمان عربی کے اور ہے میں جھے معلوم ہے کہ وہ دھترت عثمان عربی کے اور ہے میں جھے معلوم ہے کہ وہ دھترت عثمان عربی کیا ۔ اُس کے خواہاں تھا ، پھروہ عسقلان میں بی وفات یا گیا''۔

(المعرفة والتاريخ للفسوي ج ١ ص ٢ ٠ ١ ، وط: ج ١ ص ٢ ٢٠ ؟ تاريخ دمشق ج ٢٩ ص ٢ ٤ ؟ سير أعلام النبلاء ج٣ ص٣٥)

اِس سندیں پائے راوی ہیں: اِن میں ہے ہرایک کے متعلق علماء جرح وتعدیل کے اقوال کا خلاصہ وہمن میں رکھنے تاکہ کوئی بدویانت شخص اِن میں ہے کسی کے بارے میں فقط جرح نقل کر کے اس اثر ( قول صحابی) پر ہاتھ صاف کرنے کی کوشش نہ کرے تعجب کی بات ہے کہ آج کل بعض ایسے لوگ جھوعا جڑکی کتب میں ورج شدہ احادیث پر جرح کے شوق میں جی جن کی اپنی دینی دکان واری کی چک ومک ہی موضوع میں وایات اور چھوٹے خوابول پر موتو ف ہے کے میں جن کی اپنی دینی دکان واری کی چک ومک ہی موضوع میں ایس جن کی اپنی دینی دکان واری کی چک ومک ہی موضوع کے وایول پر موتو ف ہے۔ کس نے کی کہا ہے:

مورج میں کے دھیہ، فطرت کے کرھے ہیں بت ہم کو کہیں کافر، اللہ کی مرضی ہے

بہر حال درج بالا روایت کے مملے رادی بیجی:

- ا۔ حرملہ بن یکی ایو مفص تجیبی مصری، حافظ نے اِن کے متعلق کھاہے: "صدوق" (سیاہے)۔
  (تقریب التهذیب ص ۲۲۹)
  - ٢- عبدالله بن وهب بن مسلم القرش المصرى: حافظ ال كمتعلق لكسة بين: الفَقِيلة ، ثِقَة حَافِظ عَابِلة.

#### " ينقيد، تُقدّه حافظ اورعا برته "-

(تقريب التهذيب ص٥٥٥)

#### م عبدالله بن لهيد: حافظ إن كم تعلق لكه بين:

''عبدالله بن لهيعه بن عقبه حضرى ابوعبدالرهمان مصرى، ية قاضى اورصدوق بين -ساتوين طبقه سے بين، سائن كتابول كے جل جانے كے بعد خلط كاشكار مو محكے تقے۔ ان سے این المبارک اور ابن وهب جوروایت كرين وہ دوسرے راويول كى بنسيس زيادہ بہتر ہوتی ہے۔ان كا وصال ٤ كے بين ہوا تھا''۔

(تقريب التهذيب ٥٣٨)

ذى كن شين رہے كەندكور وقول إن سے ابن وهب نے روایت كياہے۔ وكتور بشار عواد معروف اور شيخ شعيب الارنؤ وط حافظ ابن حجرعسقلانی رحمه الله سے قدرے اختلاف مرتبے ہوئے كلصتے ہيں:

بَلُ صَعِيْفٌ يُعْتَبَرُ بِهِ ، وَحَدِيْفَةُ صَحِيْحٌ إِذَا رَوىٰ عَنْهُ الْعَبَادِلَةُ:ابُنُ الْمُبَارَكِ ، وَابُنُ وَهَبٍ ، وَابْنُ يَزِيْدِ الْمُقْرِيءُ ، وَابُنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِي، فَانَّهُمْ كَانُوا يَتَتَبَّعُونَ أَصُولَة فَيَكْتُبُونَ مِنْهَا.

" المكرضيف ہے تاہم اس پراعتباركيا جاتا ہے، اور جب اس سے عما ولد (چار عبداللہ نامی حضرات) روایت كريں تواس كی حدیث سے ج بعداللہ این المبارك، عبداللہ بن وصب، عبداللہ بن بزیر مقری اور عبداللہ بن سلمہ عنبی ۔ بید عفرات أن كی مسلمہ عنبی ۔ بید عفرات أن كی مسلمہ عنبی ۔ بید عفرات أن كی مسلمہ كوئ كے بعد أن سے لكھا كرتے ہے "۔

(تحرير تقريب التهذيب ج٢ص٢٥)

اور ما در ہے کہ درج بالا اثر عبداللہ بن وهب سے روایت کیا گیا ہے۔ سم۔ بزید بن الی حبیب معری: حافظ ان کے متعلق لکھتے ہیں: ثِقَةٌ فَقِيْةٌ وَكَانَ يُرْسِلُ ، مِنَ الْخَامِسَةِ.

" ثقة بي، فقيه بين اورارسال كرتے تھے، پانچوين طبقدے بين "-

(تقريب التهذيب ص١٠٧٣)

۵۔ پانچویں راوی خود "المعوفة و التاریخ" كمصنف بین العنى محدث يعقوب بن سفيان الفوى - ما نظار حمة الله عليه ان كمتعلق كلصة بين:

لِقَةُ حَالِظً.

'' تقيها فظ تھے''

(تقریب التهذیب ص۱۰۸۸)

چونکہ اِس روایت کے تمام راوی تقد یاصدوق ہیں اس لیے حافظ ذہبی جیسے نقاد محدث نے بھی الیک حساس ترین روایت برکوئی تنقید نہیں گی۔ ہاں اگر کوئی شخص بزید بن ابی حبیب معری کے مرسل ہونے کے حوالہ سے معترض ہوتو آسے یا درکھنا جا ہے کہ تقدرا دی کی مرسل روایت قبول کی جاتی ہے بخصوصاً احناف کے نزد کی ایس مسئلہ ہیں بہت وسعت یائی جاتی ہے۔

## نزاكت حالات اورامام ياك كى دست بردارى

امام محربن سیرین، فاروقی اعظم ری اورعبدالله بن سعد کے اقوال کو ملاکر ذراغور فرماسینے کہ ابن صحر کوافقہ ارکہ اور میں اور میں ہوگا کہ جو تھی کی المام صن جہتی کے الم بیار بیل بران کی یہ ہوس محقی روستی تھی ؟ کیا انہیں سیا ندازہ نہیں تھا کہ جو تھی استے عرصہ سے افتدار کے لیے پاپڑیل رہا ہے وہ اسپ سواکسی اور محتف کے منتخب کرنے پر داختی ہوگا ؟ بقینا امام پاک المنتی السے امور سے سبخبر مہیں سے ای المنتی المام کے حفظ کی خاطر مستعقبل کی مملکت کوان پر چھوڑ نا گوارا کرلیا۔ اِس کے باوجود بھی اگر کوئی شخص امام پاک کی مجبوری سے اہلیت معاویہ معاویہ الم میں کہا ہوں کے مقد بدین المام کے حفظ کی المام سے معاویہ معاویہ کے مقد بدین المام محل کرام کی معاویہ کے مقد بدین المام حسن بجنی القیم اس کے جورک کے بارے میں بلہ بھی نظم وسی و دین کے حوالہ سے نااہل سے سیدنا امام حسن بجنی القیم المام کے جورک کے بارے

میں ایسان تصور کرنامجی کتاب دسنت اور نبوی تربیت کے منافی ہے۔ بعض اکا برکی تضادیمیانی

ذکورہ بالاسطور میں او بعض علاء ہندئے امام حسن مجتنی الظیناؤی اضطراری وست برداری کوتفویض داختیار ہے تعبیر کیالیکن اُن کے کلام کے بعض جملوں ہے بیٹھی خابت ہوتا ہے کہ بیدوست برداری مجبوری کی بنابر بھی۔ چنا مجبودہ لکھتے ہیں:

" بیتک امام مجتبی رضی الله تعالی عند نے امیر معادید رضی الله تعالی عند کوخلافت میر دفر بائی ،اوراس سے ملح دیندشِ جنگ مقصود تھی "۔

(فتاوی رضویه ج ۲۹ ص ۳۳۷)

حقیقت بھی کہی ہے اور حق بھی یہی ہے کہ امام پاک کے دنظر معاویہ کی اہلیت نہیں تھی بلک اُن کے منظر فقط خونِ مسلمین کا تحفظ تھا۔ چنانچہ علامہ عنی رحمۃ اللہ علیہ بخاری کی صدیث کی تشریح سے حاصل شدہ فوائد کے بیان میں لکھتے ہیں:

وَمَنْقَبَةٌ لِلْحَسَنِ بُنِ عَلِي لِأَنَّهُ تَرَكَ الْخِلَافَةَ لَا لِمِلَّةٍ وَلَا لِلِلَّهِ وَلَا لِقِلَّةٍ يَلُ لِحَقْنِ دِمَاءِ الْمُسْلِمِينَ.

"اوراس میں سیدناامام حسن بن علی دیائی کفنیات ہے، اس لیے کہ اُنہوں نے قلافت کوسے کا فاصلہ کا میں میں میں میں ال

(عمدة القاريج ٢٤ ص ٣٠٩)

علامة مطل في رحمة الشعليه لكية بين:

فَقَدْ تَرَكَ الْحَسَنُ الْمُلَكَ وَرُعًا وَرُغُهُ فِيْمًا عِنْدَ اللهِ ، وَلَمْ يَكُنُ ذَلِكَ لِعِلَّةٍ وَلَالِقِلَّةِ وَلَا لِذِلَّةٍ بَلُ صَالَحَ مُعَاوِيَةً رِعَايَةً لِللِّيْنِ وَتَسْكِيْنًا لِلْفِتْنَةِ وَحَقُنِ دِمَاءِ الْمُسْلِعِيْنَ.

ودلس امام حسن على كتقوى اور عندالله اجرى اميديس ترك كردياءأن

کاترک کرناکسی کمزوری ،قلت اور ذلت کے بغیر تھا بلکہ اُنہوں نے معاویہ کے ساتھ صلح رعایہ ب دین ، فتنہ کود بانے اور مسلمانوں کے خون کی حفاظت کے لیے کی تھی''۔

(إرشاد الساريج ١٥ ص٥٥)

## چند محدثین کرام کا تکلف

متعدد شارطين في الصديث ساليا ورفائده متعط كرفي كي مي كوشش كى به اوروه بيب: وفي التحديث أيضًا وذلالة على وأفة معاوية بالرَّعِيَّة وَشَفَقَتِهِ عَلَى الْمُسُلِعِيُّة.

''نیز اِس حدیث میں رعایا پرمعاویہ کی رافت اور مسلمانوں پراُن کی شفقت کی مجمی دلیل ہے''۔

(إرشادالساريجه ١ ص٦ ه ؛نتح الباريج ٢ ١ ص ٥٣٥؛(الإذاعةلماكان ومايكون بين يدي الساعةللقنوجيص ٧٤))

تواب سيرصدين حسن تنوجي في باسوي مجياس طرح لكوديا ب-

شار مین کا بیاستنباط سراسر مردود و باطل ہے، اس لیے کہ معاویہ کو اگر اقتد ارند ملتا تو اُنہوں نے آرام سے نہیں بیٹھنا تھا، ای لیے توسید ناعلی بیٹا نے فرمایا تھا کہ اگر معاویہ کی امارت کو ناپیند کیا گیا تو اندرائن کی طرح گرد نیں کٹ کر یں گی۔ شار مین جس حدیث کی تشریح فرما رہے ہیں، خوداً س حدیث کے بید الفاظ " لَعَلَّ اللَّهُ اَنْ یُصْلِح بِهِ" بھی اُن کے مستنبط شدہ ولیل کے منانی ہیں۔ اِس حدیث شی اگر معاویہ کی بھی نفشیات ہوتی تو نبی کریم دونی اللّهُ اَنْ یُصْلِح بِهِهَا" فرماتے۔ اگر معاویہ بھی مسلمانوں پر مشفق و میریان شھاور میں کی اس مارے میں معانوں کے خون کی مشفق و میریان شھاور کی طرف سے تھا؟ اگر سیدنا امام حسن میں الله مارے وست بروار نہ ہوتے تو کیا معاویہ پالی کا خدشہ کس کی طرف سے تھا؟ اگر سیدنا امام حسن میں طافی کے دیگل سے امت کی جان چھڑا نے ایک کا خدشہ کس کی طرف سے تھا؟ اگر سیدنا امام حسن میں طافی کے دیگل سے امت کی جان چھڑا نے ایک کا خدشہ کس کی طرف سے تھا؟ اگر سیدنا امام حسن میں طافی کے دیگل سے امت کی جان چھڑا نے اس کے کہ کو مانے کے دور دوایا کے تا میں میں مان کے گا انہیں امت کا خم کھائے جار ہا تھا کہ جھڑکو شند

معطفى المنظيم ك مدمقا بل الشكر لي كرآ من عند المام من عند كرمطابق وه محض افتدارى خاطرات عقص اورامام باك في انهين الن كامطلوب و حرامت برشفقت فرما في تقى ويناني علام ابن بطال لكسته بين:
وَقَالَ الْحَسَنُ: اللَّهِ اللَّهُ مَا مُعَاوِيّة اعلى أُمَّة مُحَمَّد ، لا تَفْييُهِمُ
بِ السَّيْفِ عَلَى طَلَبِ الدُّنيَا وَعَرُورٍ فَانِيَةٍ وَائِلَةٍ، فَسَلَّمَ الْحَسَنُ الْأَمُو إلى مُعَاوِيّة .

''امام حسن مظائد نے فرمایا: معاویہ! اُمت وجحد مُلْاَیَا آغ کے معاملہ میں خدا کا خوف کر! اُنہیں دنیاطلی اور فانی وزائل ہوجائے والے غرور کی خاطر فئانہ کر، پھرامام حسن نے امر خلافت معاویہ کے سپر دکر دیا''۔

(شرح ابن بطال علی البخاری ج۸ص۹۷) ونیاطلی ،جگر گوشته مصطفل شافیکی مقابله میں انتکریشی اور پیررعایا پرشفقت، بیملاان با تول کا آپس میں کوئی تعلق بھی ہے؟

یہاں میں ایک مرتبہ گھرائس عدیث میں غور وفکر کرنے کی دعوت دوں گاجس میں اُن دوخوا تحن کا دیم ہے اُن دوخوا تحن کا دکر ہے جن میں سے ایک کے بیچ کو بھیڑیا کھا گیا تھا تو دوسرے بیچ پر دونوں جھڑنے نے گئی تھیں اور مقدمہ حصرت داود الظینی کے بیس لے کر گئی تھیں ، اُنہوں نے دونوں کے دلائل سننے کے بعد بردی کے حق میں فیصلہ دے دیا تھا جبکہ درحقیقت بیچ جھوٹی عورت کا تھا۔ جب وہ دونوں حضرت سلیمان الظینی کے سامنے سے فیصلہ دے متعلق دریا دنت کیا تو معلوم ہونے برفر مایا کہ چھری لے آو تاکہ بھر ایس بیچ کے دونکو کے کردیں ، آ دھا تیرا اور آ دھا بردی عورت کا ۔ اِس پر بردی عورت تو خاموش رہی لیکن جھوٹی چلا اُنٹی اور اُس نے عرض کیا جہیں ، اِس کے دونکو ہے مت فر ما ہیے ، میں اپنا حصہ بھی اپنی مدمقا بل عورت کو بی موت ہوئی ورت ہوئی یا جھوٹی ؟ عورت ہوئی یا جھوٹی ؟ عورت ہوئی عورت ہوئی یا جھوٹی ؟ خورت کو بی ہوئی عورت ہوئی یا جھوٹی ؟ میں سرایا شفقت ورا دنت تھی ، اس طرح صلی امام حسن الظینی میں امت کے تن میں سرایا شفقت ورا دنت وہ خص نہیں تھا جس کی عمر بوئی تھی بلکہ دو اہل جنت کا سردار تھا جس کی عمر تو اسینے خالف سے شفقت ورا دنت وہ خص نہیں تھا جس کی عمر بردی تھی بلکہ دو اہل جنت کا سردار تھا جس کی عمر تو اسینے خالف سے شفقت ورا دنت وہ خص نہیں تھا جس کی عمر بی کھی بلکہ دو اہل جنت کا سردار تھا جس کی عمر تو اسینے خالف سے شفقت ورا دنت وہ خص نہیں تھا جس کی عمر تو اسینے خالف سے شفقت ورا دنت وہ خص نہیں تھا جس کی عمر بدی تھی بلکہ دو اہل جنت کا سردار تھا جس کی عمر تو اسینے خالف سے شفقت ورا دنت وہ خص نہیں تھا جس کی عمر بدی تھی بلکہ دو اہل جنت کا سردار تھا جس کی عمر تو اسینے خالف سے خالے کھوٹی کو خوالے کو خوالے کھوٹی کی اور ان دھا جس کی تو کو خوالے کی خوالے کی خوالے کی کو خوالے کی کھوٹی کی کو خوالے کی خوالے کی کھوٹی کی کھوٹی کو خوالے کی کھوٹی کی کھوٹی کی کھوٹی کھوٹی کے خوالے کی کھوٹی کی کھوٹی کی کھوٹی کے خوالے کی کھوٹی کے خوالے کی کھوٹی کی کھوٹی کے کھوٹی کی کھوٹی کھوٹی کو کھوٹی کے خوالے کی کھوٹی کی کھوٹی کے کھوٹی کھوٹی کے کھوٹی کھوٹی کے کھوٹی کے کھوٹی کھوٹی کھوٹی کے کھوٹی کھوٹی کے کھوٹی کھوٹی کے کھوٹی کھوٹی کھوٹی کھوٹی کھوٹی کے کھوٹی کھوٹی کھوٹی کے کھوٹی کے کھوٹی کھوٹی کھوٹی کھوٹی کھوٹی کے کھوٹی کھوٹی کھو

چیوٹی تھی مگراس کی قربانی اور عزت بڑی تھی۔

افسون ہے کہ ہمارے شارعین کرام بات ہے یانہ ہے مستنبط شدہ فوائد کے نام پر بچھے نہ پچھاکھے ہی دیتے ہیں۔۔

## اقتدار چھوڑنے کی وجہ خودامام پاک کی زبانی

امام طبرانی ، امام بیمی اور و فظ این جرعسقلانی سند کے ساتھ لکھتے ہیں کہ امام حسن مجتبی الطبیع النے اللہ اللہ خلافت سے دست برداری کے بعد والی تقریب ارشاد قرمایا:

وَإِنَّ هَٰذَا الْأَمْرَ الَّذِي اِخْتَلَفَتُ فِيُهِ أَنَا وَمُعَاوِيَةً إِمَّا كَانَ حَقَّا تَرَكَتُهُ لِمُعَاوِيَةً إِمَّا كَانَ حَقَّا تَرَكُتُهُ لِمُعَاوِيَةً إِرَادَةَ صَلَاحٍ هَلَهِ وَالْأُمَّةِ أَوْ يَكُونُ حَقَّاكَانَ لِإِمْرِيءٍ أَحَقُ بِهِ مِنْي لِمُعَاوِيَةً إِرَادَةَ صَلَاحٍ هَلِهِ وَلَي اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ فَا لَكُمْ وَمَتَاعً إِلَىٰ حِيْنٍ ﴿ وَإِنْ أَدُرِي لَعَلَهُ فِيَنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعً إِلَىٰ حِيْنٍ ﴾ (في دَلايل النُبُوق في الله النّبُوق في الله النّبُوق في الله الله الله الله المُعَقَدَر وَلَوْل.

"دیم مالدجس میں منیں نے اور معاویہ نے اختلاف کیا ہے، یہ میراحق ہے تو میں اے اصلاح امت کی فاطر معاویہ کے بیعی وردیا، یا یکسی اور شخص کاحق ہے جو جھے سے زیادہ سنتی ہے جب بھی میں نے اُسے چھوڑ دیا۔ ﴿ اور میں کیا جانوں شایدوہ تمہاری جان کی مواور ایک وقت تک سامان حیات کے بھراستغفار پر معااور شیج اتر آئے"۔

(أخبار الحسن للطبراني ص٢٩، ٠٤ حديث ٣٥ ؛ دلائل النبوة ج٦ ص٤٤٤ مرآة الزمان ج٧ ص١٠ ، فتح الباري ج٦ ص٢٩٥)

سیدناامام حسن مجتبی النظیفی نے استعفار کیوں کیا؟ اس لیے کہ انہیں بعض طلقاء کو ملک سوعیتا پڑا جو کہ عالم میں بعض محتوعات بھی جائز ہوجاتی ہیں۔ چنانچہ تا اللہ پانی پنی رہند اللہ عالم میں بعض محتوعات بھی جائز ہوجاتی ہیں۔ چنانچہ تا اللہ پانی پنی رہند اللہ عالیہ اس مسئلہ ہیں گفتہ ہیں اللہ عالیہ اس مسئلہ ہیں گفتہ ہیں :

الطَّرُوْرَاتُ تَبِيْحُ الْمَحُلُورَاتِ انعقادِ اجماع برخلافت معاويه برائے دفع فتنه شدة است. ''ضرورتیس ممنوعات کوجائز بنادیتی جین ،اورمعاویه کی خلافت پراجماع کاانعقاد فننے کو دفع کرنے سے تھا''۔

(السيف العسلول ص٧٠٧)

سوچونکہ بیکل اُن کے اعلیٰ وارفع مقام کے خلاف بھی تفااور بجرانہیں کرنا بھی پڑگیا تھا،ای سے
اُنہوں نے اِس پر بارگا والٰہی میں استغفار کیا۔امام پاک کے اِس اضطراری عمل کودلیل بنانا کہ بعض طلقاء
اُن کے نزدیک پیندیدہ تھے تھن عدم تدیر پر بہی بٹی نہیں بلکہ سراسر عقل کے خلاف ہے۔آ ہے! خودامام
پاک الطبی اُن کے نزدیک بیندیدہ تے اُن کے نزدیک مقام معادیہ کیا تھ ؟ معاہدہ لکھے جانے کے بعد جب
باک الطبی اُن کے دستیر دار ہوکر عانم میں کہ اُن کے نزدیک مقام معادیہ کیا تھ ؟ معاہدہ لکھے جانے کے بعد جب
اہم پاک وستیر دار ہوکر عانم میں میں اور معاویہ بن الی سفیان کو خیال آیا کہ اُنہیں خوارج کے خلاف جگ کے لیے بھی جانے ہم ہارے
طلاف جنگ کے لیے بھی جاجاتے ،لیکن امام پاک کے اُنہیں فرمایا: میرے نزدیک خوارج کی بجائے ہم ہارے
خلاف جنگ کے لیے بھی جاجاتے ،لیکن امام پاک کے انہیں فرمایا: میرے نزدیک خوارج کی بجائے ہم ہارے خلاف جنگ کرنا زیادہ بہتر ہے۔ چنانچ امام ابوالعہاس المیر دلکھتے ہیں:

ثُمَّ خَرَجَ الْحَسَنُ يُرِيُدُ الْمَدِيْنَةَ فَوَجَّة إِلَيْهِ مُعَارِيَةُ وَقَدْ تَجَاوَزُ فِي طَرِيْقِهِ يَسْأَلُهُ أَنْ يُكُونَ الْمُعَوَلِي لِمُحَارَبَتِهِمْ ، فَقَالَ الْحَسَنُ: وَاللهِ لَقَدْ كَفَفُتُ عَنْكَ لِمحقَّنِ دِمَاءِ الْمُسُلِمِيْنَ ، وَمَا أَحْسِبُ ذَلِكَ يَسَعُنِي ، أَفَأَقَاتِلُ عَنْكَ قَوْماً ، أَنْتَ وَاللهِ أَوْلَىٰ بِالْقِتَالِ مِنْهُمْ.

'' پھرا مام حسن الطبخان عازم مدینہ ہوئے تو معاویدائن کے پیچھے گئے جبکہ امام پاک کائی راستہ طے کر پچکے تھے، انہوں نے امام پاک ہے درخواست کی کہ وہ خواری کے خلاف جنگ کے سیمسلال رہنیں تو امام حسن خان نے فرمایا: خدا کی تتم ایس نے تو تجھ سے بھی فقط خواب مسلمین کے تحفظ کی خاطر ہاتھ دوکا ہے، میں اس کام کومناسب نہیں سجھتا، کیا میں تیرے دفاع میں ایک قوم گؤتل کروں؟ الله کی شم اان کی بہ نسبت جھے ہے جنگ کرناڑیا دہ بہتر ہے۔

(الكامل في اللغة والأدب ص٧٧٥ ، وط: ج٣ص ٧٠)

اِس عبارت میں یار بارخور فرما ہے کہ امام حسن عبتی الفیفیان نے معاویہ کوکیا فرمایا اور کیول فرمایا کہ خوارج کی بجائے بچھ ہے جگ کرنا بہتر ہے؟ اِس ہمعلوم ہوا کہ کس سے مجبوراً مسلم کرنا اور بات ہوتی ہے اوراً سختی کا پہندیدہ ہونا اور بات ہوتی ہے۔ اِس عبارت میں پہلفظ انتہائی قامل توجہ ہے: ''اُفَ اُفَاتِلُ عَدُکَ فَوْ ما'' (کیا ہیں تیرے دفاع میں ایک تو م گوتل کروں؟) معلوم ہوا کہ اُس وقت خوارج کے خلاف عندک فو ما'' (کیا ہیں تیرے دفاع میں ایک تو م گوتل کروں؟) معلوم ہوا کہ اُس وقت خوارج کے خلاف جگ کرنا امام پاک الفیفیا کے نزویک اسلامی جہا ذہیں رہاتھا بلکہ وہ فقط دفاع معاویہ بن چکا تھا، حالا تک جھے احادیہ کی روے جب خوارج مولاعلی الفیفیان کے مرمقائل مقوق کھر آئیس ہے تیج کرنا واجب تھا اورا آ قائے کا تئات میں اہل تبلہ تھے گرامام پاک کے نزویک خوارج معاویہ ہے اس سے واضح ہوتا ہوتا ہے کہ معاویہ اور میں اللہ تبلہ تا کراسلامی دفاع اور مسلمانوں کا اجتماعی مفاد وابستہ ہوتا تو اور ور اس ہوتی۔

## امام یاک کے سامنے دوصیبتیں تھیں

مصیبت چھوٹی ہو یا ہوی ،مصیبت ہی ہوتی ہے اور مصیبت بہر حال پہند بیرہ نہیں ہوتی ، لیکن قاعدہ سے کہ فرد یا تو م کے سامنے جب ایسی صورت آجائے کہ اُن کا بیک وقت دونوں مصیبتوں سے بچا مشکل ہوتو عقل ودانش کو کام میں لاتے ہوئے بوی مصیبت سے جان چھڑ ائی جاتی ہے اور چھوٹی مصیبت کو بادل یا خواستہ برداشت کیا جاتا ہے۔ چنا نچے علامہ محمد بن ابراہیم ائن الوزیر یمانی کھتے ہیں:

وَكُمْ يَزَلِ الْعُقَلَاءُ يَدْفَعُونَ الْمَصَوَّةَ الْعُظَمِّى بِمَا دُولَهَا. "مِيشرے الل والش برى مصيبت كوأس تي چور أن عالت آئے إي" -

(العواصم والقواصم لابن الوزيرج٨ص١٧٦)

من شرشہ سطور میں جو دو تورتوں کا واقعہ آل کیا گیاہے ذرا اُس میں خور فرما کیں کہ چھوٹی عورت جو بچے کی حقیقی مال تھی وہ کیوں بڑی عورت کے تق میں اپنے بچے ہے دست بردار ہونے کو تیار ہوگئ تھی؟ اِس لیے کہ سیدنا سلیمان الظفیٰ نے فرمایا تھا کہ چھری لاؤتا کہ میں اِس بچے کے دوجے کردوں۔اب جھوٹی خاتون سے سامنے دو مصیبتیں تھیں۔ ایک ہے کہ وہ اپنا بچہ دوسری عورت کودے دے۔ دوسری مید کہ وہ اپنے بیج کے کے سامنے دو مسیبتوں میں کٹ جانے اور اُس کے دوئلاے ہوجانے کے لیے تی رہوجائے ۔ ظاہر ہے کہ اِن دونوں مصیبتوں میں سے جومصیبت چھوٹی تھی اُس عورت نے اُسے تیول کرلیا اور اپنالخب جگر بردی عورت کوتفویض کرنے ہم آ ماوہ ہوگی۔

سیدناامام حسن مجتبی الظیمال کے سامنے بھی دو صیبتیں تھیں۔ایک بیدکہ دوایک طلبی اورنااال شخص کے حق میں دست بردار نہ ہوں اور جنگ کے لیے تیار ہوں، حق میں دست بردار نہ ہوں اور جنگ کے لیے تیار ہوں، سوچونکہ بہلی مصیبت کو بادل سوچونکہ بہلی مصیبت کو بادل نخواستہ برداشت کرلیا اورا ہے جن سے دست بردار ہوگئے۔

بعینہ ہی صورت ول نہ کورہ بالاحدیث میں بیان فرمائی گی ہے۔ چھوٹی عورت جو پچے کی حقیقی ماں مقی اس کے سما منے بھی دومیس تقیس: ایک یہ کہ وہ اپنالخستہ جگرین کی عورت کے سپر دکر دے ، دوسری میں یہ کہ دوا پنالخستہ جگرین کی دوسری مصیبت دوسری مصیبت دوسری مصیبت کے مقابلہ میں جھوٹی تھی اس کے مقابلہ میں جھوٹی تھی اس کے دوا پنالخستہ جگرین کورت کو دینے پر تیار ہوگئی تھی۔

یہاں اپنی عقلی صلاحیتوں کو بروئے کا رلاتے ہوئے بنامیے کہ اگر کوئی فخض اِس سے بید کلتہ پیدا کرنے کی کوشش کرنے کہ چھوٹی عورت ابنالخت جگر بڑی عورت کوتفویض کرنے پر اِس لیے تیار ہوگئ تھی کہ اُس کے نز دیک بڑی عورت اہل اور پہندیدہ تھی تو کیا ایس نکتہ آفرین کوعقل مندی کہا جا سکتا ہے؟

# امام پاک کونگ پیندهی مامعاویی؟

آپ جان چکے ہیں کہ سیدناامام حسن مجتبی کے ساتھ جنگ کر نے اسلمین کی خاطر معاویہ کوا قد ارسپر دکیا اور اُن کے ساتھ جنگ کرنے خواری کے ساتھ جنگ کرنے ہے بھی زیادہ بہتر سمجھا۔ اور اُن کے ساتھ مواکہ اُن کے نزدیک خون مسلمین کی حفاظت کی خاطر صلح تو پیند تھی مگرا نہوں نے جس شخص اس سے معلوم ہواکہ اُن کے نزدیک خون مسلمین کی حفاظت کی خاطر صلح تو پیند تھی مان کے نزدیک پیندید والمیت والمیت کے ساتھ سلم کی تھی وہ اُن کے نزدیک پیندید والمیت المجھا ہے اس سلم کو معاویہ کی صلاحیت والمیت کی دلیل مجھا ہیا ہے۔ چنانچہ ہیں متا خرین علماء ہندیکھتے ہیں:

" بیشک امام جنبی رضی الله تعالی عدی نے امیر معاویہ رضی الله تعالی عنہ کو خلافت سیر وفر مائی ، اور اس سے سلح و بندشِ جنگ مقصود تھی اور بیس کی تفویض خلافت الله ورسول کی پیند سے ہوئی۔ رسول الله صلی الله تعالی علیہ (وآلہ) وہلم نے امام حسن کو گود میں کے کرفر مایا تھا: ان ابسندی هدا صید و لعمل الملہ ان یصلح بعد بین فئتین عیظیمتین من المسلمین (میرایہ بیٹا سید بے میں امید کرتا ہوں کہ الله اس کے عیظیمتین من المسلمین (میرایہ بیٹا سید بے میں امید کرتا ہوں کہ الله اس کے سبب سے مسلمانوں کے دو بوے گروہوں میں سلح کرادے گا) امیر معاویہ رضی الله تعالی عندا کر خلافت کے اہل ند ہوتے (تو) امام جنبی ہرگر انہیں تفویض ندفر ماتے ، نہ الله ورسول اسے جائز رکھتے۔ واللہ تعالی اعلی عندا کر خلافت کے اہل ند ہوتے (تو) امام جنبی ہرگر انہیں تفویض ندفر ماتے ، نہ الله ورسول اسے جائز رکھتے۔ واللہ تعالی اعلی ۔

(فتاوی رضویه ج۲۹ ص۳۳۷)

وَبِهِ ظَهَرَ أَنَّ الطَّعْنَ عَلَى الْأَمِيْرِ مُعَادِيَةَ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ طَعْنَ عَلَى الإِمَامِ الْمُ جُعَلَى ، بَالْ عَلَى جَدِّهِ الْكَرِيْمِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ ، بَلْ عَلَىٰ رَبِّهِ عَلَيْكِ.

"اميرمعاويه برطعن كرفي والاهمقة حضرت امام حسن مجتبى بلكه حضورسيد عالم صلى الله تعالى عليه (وآله) والم بلكه حضرت عزت جل وعلا برطعن كرتائ -

(المعتملالمستند شرح المعتقد المنتقدص٢٤٢ حاشية نمبر ٢١٩ ؟ ترجمة: بهار شريعت ج١ (الف)ص٢٥٩)

راقم الحروف عرض كرتاب كه إن دونول حضرات نے بھى اورعلا وحقد بين ومتاخرين ميں ہے جس

نے بھی اِس ملے سے اہلیت وصلاحت معاویہ کی دلیل اخذ کی ہے، سب خلاقتی کا شکار ہیں۔ اِس لیے کہ آپ

عبد الرحان بن شم اشعری اور سیدنا صحصحہ بن صوحان علیہ ملقا مکو خلافت کے لیے اہل نہیں بھے تھے۔ خود
عبد الرحان بن شنم اشعری اور سیدنا صحصحہ بن صوحان علیہ طلقا مکو خلافت کے لیے اہل نہیں بھے تھے۔ خود
سیدنا امام حس مجتبی القینی بھی معاویہ کو اہل نہیں بھتے تھے۔ چنا نچہ اُنہوں نے صلح کے بحد معاویہ کو واشکا ف
سیدنا امام حس مجتبی القینی بھی معاویہ کو اہل نہیں بھتے تھے۔ چنا نچہ اُنہوں نے صلح کے بحد معاویہ کو واشکا ف
سلمین کی خاطر بیتھے ہے گیا ہوں ، جن کہ امام پاک نے شرا لکا صلح کر لینے کے بعد جو خطاب فر مایا تھا
مسلمین کی خاطر بیتھے ہے گیا ہوں ، جن کہ امام پاک نے شرا لکا صلح کر لینے کے بعد جو خطاب فر مایا تھا
اس میں بھی آنہوں نے جہاں سلم کی غرض وغایت بیان فر مائی تھی وہیں تعربینا معاویہ کو نشتہ بھی قرار دیا تھا۔
اِس مشورہ سے اُس کی غرض بیتھی کہ امام پاک پیلک کے سامنے رسوا ہوجا کیں ، کیونکہ اُس کا گمان تھا کہ امام
پاک پیلک کے سامنے اظہار خیال کی قدرت نہیں رکھتے ، لیکن اُس کی بیچال آلٹا اُس کے لیے بی مصیب
پاک پیلک کے سامنے اظہار خیال کی قدرت نہیں رکھتے ، لیکن اُس کی بیچال آلٹا اُس کے لیے بی مصیب
بین گئی تھی ۔ بیرحال جب امام پاک نے قطاحت و بلاخت سے بھر پورٹی البد بہد تقریر سے ابن العاص یہی رسولہ کے جنانے ابن العاص یہی رہوں نی البد بہد تقریر سے ابن العاص یہی رسولہ بھر قریر سے ابن العاص یہی رسولہ بھر وی اُنہ میں جم وی اُنہ کے ابن العاص یہی رسولہ بھر وی اُنہ میں جم وی اُن کے خطاب کیا تو اُس میں جم وی کے بعد فرا مایا

أَيُهَا النَّاسُ فَإِنَّ اللَّهُ عَلَىٰ هَلَدَاكُمْ بِأَوِّلِنَا وَحَفَنَ دِمَاءَ كُمْ بِآخِوِنَا، وَإِنَّ اللّهَ قَالَ لِنَبِيِّ وَقَاءَ كُمْ بِآخِونَا، وَإِنَّ اللّهَ قَالَ لِنَبِيِّ وَقَاءَ كُمْ الْحَهُرَ مِنَ الْقُولِ وَيَعْلَمُ مَا أَفُويُ بَنِ اللّهُ قَالَ لِنَبِيِّ وَقَالَ لِنَبِيِ وَقَالَ اللّهُ قَالَ لِنَبِي وَقَالَ اللّهُ عَالَمُ الْحَهُرَ مِنَ الْقُولِ وَيَعْلَمُ مَا أَفُولِ وَيَعْلَمُ مَا تَكُمْ مُونَ ، وَإِنْ أَدُويُ لَعَلَهُ فِينَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إلى حِيْنِ ﴾ فَلَمَّا قَالَهَا أَجُلَسَهُ مَعَاوِيَةً مُ النَّاسَ، فَلَمْ يَزَلُ صَرْماً عَلَىٰ عَمُو و بُنِ الْعَاصِ، وَقَالَ : هِلَمَا مِنْ رَأْيِكَ!

"دالوگو!القد الله فیل نے ہمارے اولین کے فیل تہمیں ہدایت دی اور ہمارے آخرین کے فیل تہمارے خون کو کفوظ کیا، مید معاہدہ ایک مت کے لیے ہے اور دنیا قرار پکڑنے

کی چیز نہیں، اور اللہ تعالی نے اپنے نمی مٹھ ایک کفر مایا ہے: (اور میں نہیں جمعتا کر قریب
ہے یا بعید جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، پیشک اللہ تعالی جا نتا ہے جو بات تم بلند آ واز
سے کہتے ہوا ور جا نتا ہے جو تم چھپاتے ہو، اور میں کیا جا نوں (اس ڈھیل سے) شاید
تمہار اامتحان لیں اور ایک وقت تک تمہیں لطف اندوز کرنا مطلوب ہو) جب امام حسن
عظامہ نے یہ بات فرمائی تو معا دیہ نے انہیں بٹھا دیا، پھر معاویہ نے لوگوں کو خطبہ دیا، پھر
ومسلسل عمرو بن العاص کو کوستے رہے اور کہتے دے: یہے تمہاری رائے!'۔

(تاریخ دمشق ج۱۲ ص۲۷۷،۲۷۹،۲۷۹)

دوسرى روايت ميں ہے:

"امام صن على في في المحللة والمناقلة والمناقلة والمناقبة الكلم و مَناع في آيت براحة بوت البيا المحد المام على المراكب المواء بحرمعا ويرف أن ك بعد الميك خطبه وياجس من أس برم عوبيت نمايال تنى، بحرم برساتر كرامام حسن على المعد المراكب خطبه وياجس من أس برم عوبيت نمايال تنى، بحرم برسات كرامام حسن على المدايك خطبه ويا حق في المحتم و مَعَاع في (تمهار م لي نشاور سامان) من من في اراده كيا تفاد المام باك على في فرمايا: الى من من في ويى اراده كياجوالله بقالة كا اراده مي الماده كياجوالله بقالة كا اراده مي الماده كياجوالله بقالة كا

(سير أعلام النبلاء للذهبي ج٣ص١ ٢٧٢٠٢٧ ؛ أسدالغابة ج٢ ص ٢ ٢ ؛ تاريخ دمشق ج١٣ ص

اس تقریر میں امام حسن مجتی عظیہ نے آیات کی تلاوت فر ما کر جوتعریض فر مائی ، اُس میں خور فر ماہیے اور خصوصاً اُس منظر کوسا منے لائے جو اُنہوں نے ﴿ لَعَلَّهُ فِيْنَةٌ لَكُمْ وَ مَتَاعٌ ﴾ کی تلاوت کے وقت اپنے ہاتھوں سے معاویہ کی طرف اشارہ فر مایا جتی کہ وہ غضب ناک ہو گیا اور مزید تقریر سے روکنے پر مجبور ہو گیا ، اور عمر و بن العاص کوکوسنا نشروع کر ویا۔ بتلا ہے ! کیا ایسے ماحول و منظر سے معاویہ کی صلاحیت والمیت عمیاں ہور ہی ہے ؟

دراصل بہم اکا برقا صررہ کی، ورندا المیت معاویہ برطعن سیدیا امام حن بجتی انتظار برطعن نہیں بلکہ امام باک کے اقدام صلح برطعن امام باک برطعن ہے اور امام برطعن رسول الله مٹر این برطعن ہے اور رسول الله مٹر این برطعن آن ان بی برطعن ہے۔ بتلا ہے اصلح کے وقت جن اہل محبت نے امام پاک کومونین کے لیے عار کہا تھا، کیوں کہا تھا؟ فقط اس لیے کہ ان کی توجہ معاویہ کی عدم المہیت برمرکوزیمی جبکہ امام پاک انتظار کی توجہ خون مسلمین کے تحفظ برخی ۔ بی وجہ ہے کہ امام پاک برجس کسی نے بھی طعن کیا تھا کسی برجی امام پاک خون مسلمین کے تحفظ برخی ۔ بی وجہ ہے کہ امام پاک برجس کسی نے بھی طعن کیا تھا کسی برجی امام پاک خون مسلمین کے تحفظ برخی ۔ بی وجہ ہے کہ امام پاک برجس کسی نے بھی طعن کیا تھا کسی برجی امام پاک تاراض نہیں ہوئے تھے بلکہ اُسے سمجھا یا تھا کہ جم نے بیسٹی معاویہ کی خاطر تی ہی خاطر کی ہے۔ چنا نچ سفیان بن المبیل بیان کرتے ہیں: امام حسن بن علی خواجہ جب کوفہ ہے کہ یہ تقریف لائے قریش نے آئیس کہا:

يَا مُذِلَّ الْمُؤْمِنِيُنَ إِ فَكَانَ مِمَّا احْتَجَّ عَلَيَّ أَنْ قَالَ: سَمِعُتُ عَلِيًّا عَلَىٰ مَ عَنَى يَقُولُ: لا تَذَهَبُ اللَّيَالِيُ وَالْآيَّامُ حَنَى يَقُولُ: لا تَذْهَبُ اللَّيَالِيُ وَالْآيَّامُ حَنَى يَجْتَمِعَ أَمْرُ هَلِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَجُلٍ وَاسِعَ الشَّرُمِ ، ضَخُمُ الْبُلُعَم ، يَأْكُلُ يَجُتَمِعَ أَمْرُ هَلِهِ وَهُو مُعَاوِيَةً ، فَعَلِمَتُ أَنْ أَمْرَ اللَّهِ تَعَالَىٰ وَاقِعٌ ، وَحُوثُ أَنْ وَلَا يَشْبَعُ ، وَهُو مُعَاوِيَةً ، فَعَلِمَتُ أَنْ أَمْرَ اللَّهِ تَعَالَىٰ وَاقِعٌ ، وَخِفْتُ أَنْ تَجْرِي بَيْنِي وَبَيْنَهُ الدِّمَاءُ.

''اے موشین کوزلیل کرنے والے ایس پرانبوں نے بھے دلائل ویناشروع فرمائے ، پھے دلائل ویناشروع فرمائے ، پہاں تک کہ فرمایا: بیس نے سیدناعلی عظیہ کوفرمائے ہوئے سنا، اُنہوں نے فرمایا: بیس نے رسول اللہ شہر آئی اللہ کوفرمائے ہوئے سنا: بیشب وروزختم نہیں ہوں سے حتی کہ ایس امت کا معاملہ ایک ایسے خص پر جمع ہوگا جو کھی ناک والا اور وسیع حلق والا ہوگا، جو کھائے گا اور اُس کا پیٹ نہیں بھرے گا ، اور و معاویہ ہے ۔ سویس نے جان لیا کہ اللہ تعالیٰ کا امر پورا ہونے والا ہے اور بیس نے خوف کیا کہ میرے اور اُس کے درمیان خون جاری ہوئے۔

(كتاب الفتن لنعيم بن حماد ص١٦٤ حديث٤٢٢ ؛ البداية والنهاية ج٩ص١١٢ وج١١ ص

• ١٤٤٣ إلا شاعة لأشراط الساعة للبرزنجي ص٥٧)

(الإشاعة لأشراط الساعة ص٥٧)

یہ تو تقی ایک فظی تو تیج ، اصل مقصور اس روایت سے یہ بھنا ہے کہ مخرض نے اپنے اعتراض میں جس بات کو ہدف تقید بنایا ہے وہ معاویہ کوافقد ارسر دکرنا ہے، جبیما کہ امام پاک کے جواب سے عیال ہے۔ غور کیجئے ! امام پاک نے اپنے دلائل میں حدیث نبوی چیش فرما کراسی بات کوواضح کرنے کی کوشش فرمائی ہے کہ ایک ندایک دن معاویہ کے بادشاہ ہونے کا ذکرا حادیث میں آچکا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ معترض کو عمل صلح پرنبیں بلکہ معاویہ کو ملک سو بھنے پراعتراض تھا۔ اس لیے امام پاک نے اس کے اعتراض کو مستر دنبیں کیا بلکہ اس کے سامنے معاویہ کو ملک سو بھنے کی دجوہ بیان کیس اور اس کو مطمئن فرمایا۔ اس سوال وجواب سے یہ حقیقت آشکا راہوگئی کہ معاویہ پرطعن امام حسن الطبیح از بطعن نہیں ہے ، البت میں پرطعن امام حسن مجتنی الطبیح از برطعی نہیں ہے ، البت میں پرطعن امام حسن مجتنی الطبیح از برطعی نہیں ہے ، البت میں پرطعن امام حسن مجتنی الطبیح از برطعی ہے۔

کیاا فتد ارملنا پسندیدگی کی دلیل ہے؟

اعلى دسترت رحمة الله عليدة جويلكها ب:

"امير معاويه برطعن كرتے والا هنينة حضرت امام حسن مجتبى بلكه حضور سيد عالم صلى الله تعالى عليه ( وآله ) وسلم بلكه حضرت عرت جل وعلا برطعن كرتا ہے "-

اگر اس سے اُن کی مرادمعاویہ کوافقہ ارمان ہے تو باؤشہ اگر کمی شخص کوافقہ ارسلے اوروہ کتاب وسنت سے مطابق عدل وانصاف کے ساتھ حکومت کر بے تو یقینا ہے بہت بڑی نعت ہے جتی کہ بعض احادیث کے مطابق عدل وانصاف کے ساتھ ایک دن کی حکومت سر سال کی عبادت سے بہتر ہے ۔ لیکن به نعنیات اُس مطابق عدل وانصاف کے ساتھ ایک دن کی حکومت ساسل کی عبادت سے بہتر ہے ۔ لیکن به نعنیات اُس مخص کے لیے بہتر ہے جوائل ہو مخص کے لیے بہتر واکر اور ایک موضی سے ختنے کریں، ورند دنیا میں افتدار تو ہر سلم وغیر سلم اور اہل و نااہل کو اور اُس کولوگ بلا جبر واکر اور ای مرضی سے ختنے کریں، ورند دنیا میں افتدار تو ہر سلم وغیر سلم اور اہل و نااہل کو مان جو بہتر یا دہ تبعر و ناکل کو بات ہے ، تا ہم جمھے اِس پر زیادہ کلام کرنے کی ضرورت نہیں ہے ، کیونکہ اِس سلسلہ جس ام الموشین سیدہ عائد صد یقت رضی اللہ عنہا کا دہ تبعر و نکی کافی ہے جو ہم مہافقل کر بچکے ہیں ۔

"هُدُنَةٌ عَلَى دَخَنِ" نبوى پيش كُولَى

بعض لوگوں نے جو کہ امام حسن جینی الظیری کو معاویہ کی الجیت وصلاحیت کی دلیل مجھ لیاہے، اُس کی وجہ شاید ہے کہ اُن کی توجہ بعض احادیث بویہ کی طرف نہیں گئی۔ حج احادیث مبارکہ بی آیاہے کہ ایک صلح ہوگی محراس کے باوجود صلح کرنے والوں کے دلول سے میل وکدورت نہیں جائے گی۔ چنا نچہ سے بین میں حضرت حذیفہ بن ممال عظیمت ایک طویل حدیث میں ہے کہ اُنہوں نے رسول اللہ مان کھی بارگاہ میں عرض کیا:

يَارَسُولَ اللهِ إِنَّا كُنَّا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَشَرِّ فَجَاءً لَا اللَّهُ بِهَذَا الْخَيْرِ، فَهَلُ بَعُدَ هَذَا اللَّهُ بِهَذَا الْخَيْرِ مِنْ فَيَلُ بَعُدَ هَلَا اللَّهُ بِهَذَا الْخَيْرِ مِنْ فَيْرٍ مِنْ فَلْتَ: وَهَلُ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرِ مِنْ خَيْرٍ عَنْ الشَّرِ مِنْ خَيْرٍ؟ قَالَ: قَوْمٌ يَهُدُونَ بِغَيْرٍ خَيْرٍ؟ قَالَ: قَوْمٌ يَهُدُونَ بِغَيْرٍ عَلَى مَنْهُمُ وَلَيْكُرُ.

" یارسول اللہ ایم جا ہیں اورشر میں تھے، بی اللہ تعالی ہمارے پاس اس فیر کو کے آیا۔ کیا اس فیر کو کے آیا۔ کیا اس فیر کے بعد بھی کوئی شر ہوگا؟ فرمایا ہاں۔ میں نے عرض کیا: وہ دعواں کیا کے بعد فیر ہوگا؟ فرمایا: ہاں اور اُس میں دھواں ہوگا۔ میں نے عرض کیا: وہ دعواں کیا ہوگا؟ فرمایا: وہ میری ہدایت کے بغیر چلیں گے، تمہیں اُن کے بسندیدہ اور تا پسندیدہ

(بمعاري: كتاب المناقب اباب علامات النبوة في الإسلام ص و 2 حديث و و المسمع المعاري: كتاب الإمارة و باب الأمر بلروه الجماعة عند ظهور الفتى و تحذير الدعاة إلى الكور مسلم: كتاب الإمارة و باب الأمر بلروه الجماعة عند ظهور الفتى و تحذير الدعاة إلى الكور مسلم: كتاب الإمارة و باب الأمر بلروه الجماعة عند طهور الفتى و تحذير الدعاة إلى الكور مسلم: كتاب الإمارة و باب الأمر بلروه المحليث ١٨٤٧)

ای مدیث میں دومرتبہ تیر کا اور دومرتبہ شرکا ذکر آیا ہے۔ شار میں حضرات کے مطابق کیل فیرے مرادوہ فیرے مرادوہ فیر ہے جو نی کریم طابق کیل فیرے مرادوہ فیر ہے جو نی کریم طابق کا سے اور دومری فیر ہے مرادوا مام حسن بجتی الفیادی من ہے ، اور کی ووس ہے جس سے بارے می فرد یا کیا گراس میں ذخصے نی ( کدورت ) ہوگی۔ اس لفظ کی معنوی توری می میں فیر میں نام لکھنے ہیں:

"اس کامتی ہے اوجواں بینی اس ملی میں فالعی فیرنیں ہوگی بلکدائی میں پھوکائے
اور کدورتی ہوگی جیسا کہ آگ میں وجواں ۔ ابن فاری نے کہا ہے: "ف خسسن" ہے کا پہند یدوسوا بلات مراد ہیں ۔ صاحب العین فریائے ہیں: "ف خسسن" ہے سامیح الانجید فریائے ہیں۔ "ف خسسن" ہے ۔ اوم الانجید فریائے ہیں۔ اس افظا کا معنی ایک اور حدیث میں آپ کا ہے کہ "قوم کے دار آئی شفافیت کے فاظ ہے کہ کی حالت پرتیس رہیں گئے ۔ جسامیع الانصول میں ہے: اس سے دل کا فسادیون کھوٹ مراد ہے ۔ نووی نے کہا!" فاخسین" ہے مراد ہے اور اس شفافیت کی طرف نہیں ہیں ہے دول ایک دومرے نے کے ممان نہیں رہیں کے اور اس شفافیت کی طرف نہیں ہیں ہے دول ایک دومرے نے کے ممان نہیں رہیں کے اور اس شفافیت کی طرف نہیں ہیں ہے دول ایک دومرے نے کے ممان نہیں رہیں کے اور اس شفافیت کی طرف نہیں ہیں ہے دول ایک دومرے نہیں ہوں گئے۔

(عمدة القاريج ١٦ ص ١٦٤ و فتح الباريج ١٦ ص ٤٨٥)

ال افتال على جمل مديث كي طرف الم الوعبيد في اشار وفر ما يا بي وووي بي:

مُللُةُ عَلَى دَخَنِ ، وَجَسَاعَةُ عَلَى أَقُذَاعِ فِيْهَا أَوْ فِيْهِمُ ، قُلُتُ: يَارُسُولُ اللَّهِ! الهُلاَدُةُ عَلَى الدَّخِنِ مَا هِي ؟ قَالَ: لا تَوْجِعُ قُلُوبُ أَقُوامِ على الَّذِي كَالَتْ عَلَيْهِ. " تا گواری کے ہاو جووٹ ہوگی ،اور ایسالتی و ہوگا جس میں کھورت باتی ہوگی۔ میں نے عرض کیا بارسول اللہ اللہ اللہ خطبی اللہ خن کیا ہے؟ فرمایا قوم پہلے جس ما سے پرتی اُن کے دل اُس حالت کی طرف فیس لوٹیس کے "۔

رسس أبي داود: كتباب النفتس والملاحم ، باب ذكر الفتس ودلائلها، جع ص ٢٨٩٠ ٢٨٨ و٢٨٦ عديث ١٤٢٤ مسند أحمد (شاكر) ج ١٦٠ ص ٥٧٨ حديث ٢٢٥ و ٢٢١٧)

ذعس المعنى آب جان يك ين البدر والالفيد للله المعنى بح جان يج موالا العبد الحقظ المعنى بحى جان يج موالا العبد الحقظ الميادي لكيد ين:

الهُدُنَةُ مصالحت وآرام سكون جمع خدن اور الهُدُونُ سكون ملو".

(مصباح اللعات للبلياوي ص ٩٨٣)

اس الفوی آئی آئے سے المفیل کے خلبی الله نعن " کا تعمل مقبوم واضح بوگیا کداس سے المحامل مراو ب جو ووں میں ما گواری کے ساتھ وو گی۔ چنا نچے فی مبدالتی محدث و بلوی رحمة الله علیه ان وولوں الفقوں کی انوی آؤ میے کے بعد لکھتے ہیں:

> ز حاصِلُهٔ الله يَكُونَ صَلَحَ مَعَ خَدْعٍ وَجِيَالَةِ وَبِفَاقِ. " خلاصه يت كراموك، خيانت اورنغاق كراتون بوك" ـ

(لمعات التقيم ج٨ص٢٦)

ملے دو محضوں یادہ پارندں کے درمیان جس اوتی ہے۔ یہاں سوال پیدا اوتا ہے کہ اِس مدیث جس منے کے باد جود جس کدورت اور اس جس کی کے دل کے کبیدگی مراو ہے، اور اس جس جس فدر ڈ ان ان اور اس جس کے دل جس کی کہیدگی مراو ہے، اور اس جس جس فدر ڈ ان ان اور ان ای کا ذکر ہے دو کس کے دل جس تھ کا یہ کو گی ایسا معربیں جس کو جھتا مشکل ہورتا ہم اِس کی وضاحت اس محدوم طور جس آری ہے۔

عام الجماعة كي حقيقت

ناصى اوك بغليس اجات بيل كدأن كي مرون كوجب المام صن مجتبي العيدة في القد اربروكرو بالووه

سال عام الجماعة كہلا ياء أنبيل معلوم بونا جائے كہ إلى بين أن كے مدول كى كوئى خو بى نہيں، كيونكه بى كريم المؤلئ ال

أَيُّهَا النَّاسُ الْحَدَارُوُا اللَّحُولَ فِي طَاعَةِ إِمَامٍ ضَكَالَةٍ ، أَوِ الْقِتَالِ مَعَ غَيْرِ إِمَامٍ ؟ فَقَالَ بَعْضُهُمُ : بَلَ نَحْتَارُ أَنْ لَلْحُلَ فِي طَاعَةِ إِمَامٍ صَلَالَةٍ.

"لوكوا الم مثلالت كى طاعت من واخل بونا چاہتے بو يا يغير الم ك جنگ كرنا چاہتے بو يا يغير الم ك جنگ كرنا چاہتے بو ؟ يعض لوكول في كها: بلكه بم چاہتے بيل كه بم الم ضلالت كى طاعت ميل واغل بو جائيں كه بم الم ضلالت كى طاعت ميل واغل بو جائيں ك

(قاریخ الطبری ج ه ص ۱۲۰ الکامل فی التاریخ ج ۳ ص ۷)

اس سے اندازه لگایا جاسکتا ہے کہ جیسی وہ نا گوار بیعت تھی ایسانی وہ مال عام الجماعة تھا۔ پہال کوئی

کہدسکتا ہے کہ یہ کتب تاریخ کی بات ہے اس لیے اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ اس پرہم عرض کرتے ہیں کہ جب اس کی چیش کوئی حدیث پاک جس آگئی تھی تو پھرائس کا پورا ہو کر کتب تاریخ میں فہ کور ہونا حدیث پاک جب اس کی چیش کوئی حدیث پاک جب اس کی چیش کوئی حدیث پاک سے تاریخ کی بھی تو یش ہوگئی۔ یہاں یہ تکت بھی قائل توجہ ہے کہ جب کوئی نہوی چیش کوئی مستقبل میں من وعن واقع ہوجائے تو اُس کا شارد لائل نبوت میں ہوتا ہے۔

### طلالت وكدورت يرجماعت

یا در کھنا جا ہیئے کہ میں ہے میں امام حسن مجتبی القیدی کی سلے کے بعد جس آ دمی کوسحا بی رسول سیدنا قیس بن سعد دختی اللہ عنہمااوراُن کے لفتکر کے لوگ امام صلالت کہدرہے ہیں اُسی آ دمی کی بیعت کو کم وہیش دو برس قبل سید تا جا ہر بن عبد اللہ اورام المونین سیدہ ام سلمہ کے شیانے بھی بیعت صلالت قرار دیا تھا۔ چنا نچہ متعدد علاء

كرام لكية بين:

''معاویہ نے آیک ازطلقاء ایسربن افی ارطاۃ کوشام سے ایک لفکر کے ساتھ ردانہ کیا تو وہ لفکر کو لے کرچل پڑاحتی کہ مدیدہ منورہ پہنچا، اُس وقت وہاں کے گورثر رسول اللہ مٹائی آئے کے صحافی سیدنا الوالوب انصاری کھنے تھے تو وہ وہاں سے سیدنا علی ہے کہ طرف کوفہ بھاگر کے یہ پھر بسر بن افی ارطاۃ منبر نبوی پر چڑھ گیا اور انصار کو للکار کر کہ طرف کوفہ بھاگر کے یہ پھر بسر بن افی ارطاۃ منبر نبوی پر چڑھ گیا اور انصار کو للکار کر کہ نے اس مقام پرتی ہے تھے لیمی عثمان (ھھ) سے عہد کیا تھا۔ اے اہل مدینہ !اگر جھ سے امیر الموشین نے عبد شد لیا ہوتا تو ہیں تبہارے ہر بالغ شخص کو آئی کہ دیتا۔ اہل مدینہ نے اُس کے ہاتھ پر معاویہ کی بیعت کی ، اور اُس نہر بالغ شخص کو آئی کہ رسول ہو بیغام بھیجا اور کہا: خدا کی تسم !میرے ہاں تہارے لیے کوئی امان نے بنوسلہ کی طرف بیغام بھیجا اور کہا: خدا کی تسم !میرے ہاں تہارے لیے کوئی امان منہیں اور یہ بیتا ہی بیش نہ کردو۔ ایس سیدنا جا پر بھی خفیہ طور پرام الموثین سیدہ امر اللہ وشین سیدہ امر میں اللہ وشین اللہ وشی اللہ وشیا کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا:

يَا أُمَّهُ إِنِّي خَشِيتُ عَلَىٰ دِيْنِي وَهَادِم بَيْعَةُ ضَالا لَةٍ.

"ای ایس اپ و ین پر خدشر محسول کرتا ہوں ، کیونکہ بیر گمراہی کی بیعت ہے "۔

امال پاک نے قرمایا: میراخیال ہے کہ آپ بیعت کرلیں ، میں نے اپنے بینے عمر بن الی سلمہ کوبھی کہا ہے کہ وہ بھی بیعت کر لے پس سیدنا جا پر بین افی اور بسر بن افی ارطاق کے ہاتھ پر معاویہ کی بیعت کرلی ۔ اس کے بعد بسر نے مدینہ منورہ کے بہت ہے گھروں کومسار کردیا ۔ پھراس نے مکہ مکر مہ کا زخ کیا وہاں ابوموی اشعری ہے گورز سے تھے تو وہ رو پوش ہو گئے ۔ بسر کو ہے بات بہنی تو اس نے کہا: میں ابوموی کا واق یت نہیں و سے سے سال کا واق یت نہیں و سے سے اور فضیلت جا نتا ہوں ۔ پھراس نے کہا: میں ابوموی کا زخ کیا اور وہاں و سے سال کا درخ کیا اور وہاں ور نسیلت جا نتا ہوں ۔ پھراس نے کہا: میں کا زُخ کیا اور وہاں اس وقت عبیداللہ بن عباس بن عبد المطلب سیدناعلی کے گورز جھے ، آنہیں جب

بسر بن الى ارطاة ك آن كى اطلاع لمى تؤوه سيد ناعلى ظين كى طرف چلى كئے ، اورا ينا نائب عبدالله بن المدان مرادى كومقرركر كئے عبيدالله بن عباس كے عائشہ بنت عبد الله بن عبدالمدان ہے دو بچے تھے، جوتمام بچوں ہے ذیادہ خواصورت، بہند بیدہ اور انتہائی صاف اور جمک دار تھے۔ بسر نے اُن دونوں بچوں کو اُن كى مال كے سامنے ذرج كرديا تووہ في في ديوانى ہوگئ '۔

أَنَا أَعُلَمُ أَنَّهَا بَيْعَةُ ضَلَا لَةٍ.

" میں بھی جانتی ہول کہ بیگرائی کی بیعت ہے"۔

(التاريخ الصغير للبخاري ج١ ص١٤)

اسے قبل ۱۳۱ھ میں اُس تظیم محانی نے بھی گروہ معاویہ کوضلالت پرقرار دیا تھا جن کے ہارے میں نی کریم ملٹی آئی نے متانت دی تھی کہ وہ شیطان سے حقوظ میں ، لیسی سیدنا عمار بین یاسر طاف ایک طویل مدیث میں ہے کہ اُنہوں نے صفین کے میدان میں خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا:

أَنْهُمْ عَلَى الصَّلالَةِ.

" و و لوگ مرانی پر میں "۔

(مسئداً حسد جهٔ ص۱۹ ۳ وط: ج۳ ص۵۰۵ حدیث، ۱۹۰۹ کصحیح این حبان ج۱۹ ص

### شخ احدثاكرنے كہاہے:اس مديث كى سندى ہے۔

مسنداً حمد، بنحقیق اُحمد شاکر ج ۱۶ ص ۲۹۳ حدیث ۱۸۷۸)

دو پینی شعیب الارتو وط نے لکھا ہے: اس کے رجال اُقد ہیں اور شیخین کے رجال
ہیں، ماسواعبداللہ بن سلمہ کے ، ووسنن اربعہ کا راوی ہے۔ ابن عدی کہتے ہیں: امید
ہے کہ اُس میں کوئی حرج نہیں۔ امام ابن حیان ، حدث مجل اور بیعقوب بن شیبہ نے
اُس کی توشیق فرمائی ہے''۔

(تعليقات: الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ج١٥ ص٥٥٥)

## خليفه اورسلطان مين فرق ، از فاصل بريلي

"كوئى سلطان اپنے انعقاد سلطنت میں دوسرے سلطان كے اذن كامختاج نہيں مگر ہر سلطان اذن علی المحتاج ہيں گر ہر سلطان اذن علی فلی کامختاج ہے كہ ہے أس كے أس كى حكومت شرع نہيں ہو كئى"۔
شرع نہيں ہو كئى"۔
موصوف اس ہے المحلے نقرہ میں لکھتے ہیں:

"فلیفہ بلاوجہ شرعی کی ہوئے ہے ہوئے سلطان کے معزول کیے معزول نہیں ہو سکتا، بخلاف سلطان کے کہ خلیفہ کا صرف زبان سے کہدریتا: میں نے بچھے معزول کیا اس کے عزل کوبس ہے"۔

(فتاوى رضويه ج١٤ ص١٨١)

فاضل بريلي إس ايك سغةبل لكهة بين:

ور خلیفہ تحکر انی وجہانبانی میں رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ (وآلہ)وسلم کا نائب مطلق بتام امت پرولا بہ عامدوالا ہے بشرح عقائد تعلی میں ہے:

(خلافتهم )أي نيابتهم عن الرسول في إقامة الدين بحيث يجب على كافة الأمم الاتباع.

اُن کی خلافت، یعنی دین کی اقامت میں رسول الله طَوْلَاَلِم کی نیابت کامقام ہے ہے کہ تمام است پراس کی انتاع واجب ہے۔

خودسر کفار کا اُسے ندماننا شرعا اُس کے استحقاق ولا یہ عامہ میں گائیں،جس طرح اُن کا خود نبی کونہ ماننا، یونمی روئے زمین کے مسلمانوں میں جواسے نہ مانے گا اُس کی خلافت میں خلاف نہ آئے گا یہ خود ہی یا خی قرار پائے گا''۔

(فتاوی رضویه ج ۱ ۱۸۵)

فاضل بریلی کے پہلے دو پیرا گراف ہے داختے ہے کہ خلیفہ جس خفس کومعز دل کرد ہے آو اُس کا منعب م براجمان رہنا شریعت کے خلاف ہے، اور شریعت کی خلاف ورزی یقیناً صلالت ہے۔

مقام پر گورنرر ہنے کی وجہ سے طاقت ورہو گئے تھے، اِس لیے جب اُنہیں سیدناعلی ﷺ نے معزول کر دیا تو وہ اُسی طاقت کے زور پر بغاوت پر اُتر آئے ، حالانکہ اُن پر خلیفہ کر حق کی اطاعت واجب تھی، اور اُنہیں خلیفہ کاصرف زبان سے کہد دیا: ''میں نے کھے معزول کیا'' اُن کے عزل کے لیے کائی تھا، کیکن چونکہ وہ معزول میں منہ ہوئے ، الہ ربخاوت ایسا کبیرہ گناہ ہے کہ چاروں نعتبی ندا ہب کے علاء کے نزد یک اُس کے مرتکب کی فقط تکفیر جا ترزمیں۔

قلاصہ یہ ہے کہ خلافت مرتصنوی ہے قبل کے ادوار میں بعض طلقا و کا گورنر ہونا تا جا تز تھا، سید ناعلی علی اللہ کے معزول کرنے بعداُن کا معزول ہونا واجب تھا اور بعند منصب پر باتی رہنا شوافع کی اصطلاح کے مطابق حرام اوراحناف کے مطابق مکر دہ تح کی تھا، لیکن چونکہ وہ منصب پر براجمان رہے اِس لیے اُن کی ہے ضد شرع شریف میں صنالت کھیری، لہذا خود ہتلاہے کہ جب بنیادی صنلالت پر ہوتو باتی ڈھانچہ ہوا ہت پر کوئر ہوسکتا ہے؟ لہذا ہے جس نے بھی کہا ہے تک کہ جب بنیادی صنلالت پر ہوتو باتی ڈھانچہ ہوا ہت پر کوئر ہوسکتا ہے؟ لہذا ہے جس نے بھی کہا ہے تن کہا ہے۔

خشت اول جسون نهد معسار محس وسا وسريسا مسى دود ديسوار كسج "يعنى كارى كرجب بهل اين نيزهى ركحة رُيا تك پورى ديوارى نيزهى جاتى ب

"أَصْحَابِي كَالنَّجُومِ"كموَيدين سيسوال

کیا" اُصْحَابِی کالدُجُومِ" کے مؤیدین کے زدیک صحابی رسول سیدنا عمار بن یاسر محافی رسول سیدنا عمار بن عبداللہ محابیہ اور ذوجہ رسول اُم الموشین سیدہ اُم سلمہ اور صحابی نی سیدنا قیس بن سعد اللہ اُن کے نزدیک "اَصْحَابِی کَالنَجُومِ" کے مصداق فقط طلقاء بی تول بھی یا عث ہوایت ہے یا نہیں ، یا اُن کے نزدیک "اَصْحَابِی کَالنَجُومِ" کے مصداق فقط طلقاء بی جی اِن سب صحابہ کرام ہے کہ مطاب کے مؤیدین کے النّجوم " کے مؤیدین کے نزدیک قابل اتباع یہ صحابہ کرام ہے ہی یا معاویہ بیال رہی یا در کھنا جا ہے کہ امام سن کے مؤیدین کے نزدیک قابل اتباع یہ صحابہ کرام ہے ہی یا معاویہ بی یا در کھنا جا ہے کہ امام سن محاویہ بی معاویہ کو باغی اور خوار ن سے زیادہ برا تجھتے تھا ور دہ جانتے تھے کہ جس طافت کے بل ہوتے بہم معاویہ کی ایک جا با ہے بغاوت کی تھی اُس طافت کے بل ہوتے بردہ اُن کے مقابلہ میں آیا ہے ، ای معاویہ نے اُن کے مقابلہ میں آیا ہے ، ای

لیے اُنہوں نے بامر مجود کی ملے فرمائی تھی ،الہذا اُن کے سلے کر لینے کے باوجود سیدنا قبس بن سعد علی کا معاویہ کو امام صنالات کہنا جی تقاء اور اُن کے اُس تول میں سیدنا امام حسن مجتبی الظیمان کی مخالفت نہیں تھی ۔امام باک وراصل ممل طور پراہین بابا کے موقف پر تھے اور اُن کے بابا کر بم الظیمان کا موقف بیر تھا کہ وہ معاویہ کو کی قتم کی جنگ اور اُس کے انکار طاعت سے پہلے ہی اُس کو گراہ کن اور کماب وسنت سے روگر دال سمجھتے تھے، جیسا کہ چند سطور بعد اُن کی تقریر کی آری ہے۔

یہاں" اُصْحَابِی سَحَالَتُحُومِ" کے مؤیدین سے دوسراسوال بیہ کہ جب وہ اِس موضوع روایت کا طلاق طلقاء پر بھی کرتے ہیں، طلقاء کی ملوکیت کا طلاق طلقاء پر بھی کرتے ہیں، طلقاء کی ملوکیت کے طرز حکومت کا مطالبہ کیوں نہیں کرتے ؟

لیکن یہاں ہے پہلوقائل لحاظ ہے کہ خلافت واشدہ کے قیام کاخوبصورت مطالب اکثر وہ مسلمان کرتے ہیں جن سے افتد اردور ہو، ورنہ خلافت وراشدہ کا قیام خالہ بی کا گھر نہیں، یہی وجہ ہے کہ و نیا ہیں کی بھی مسلم ملک ہیں خلافت واشدہ کے طرز پرکوئی حکومت نہیں، جتی کہ بجا زمقد س ہیں ملوکیت کا دور دورہ ہے۔ چنا نچے وہاں آزادی اظہار رائے پرکمل طور پر پابندی ہے، اگر وہاں کوئی جن گوئی کی کوشش کر ہے آو اُسے سیدنا جحر بن عدی مظاف کی طرح تد تنظ کر ویا جاتا ہے۔ وہاں عملاً خلافت وراشدہ نہیں بلکہ طلقاء کی ملوکیت کا طوطی پول ہے اور اس کوئی جن وجہ ہے کہ دہ تین چارد ہائیوں تک بول ہے اور اس کوئی وجہ ہے کہ دہ تین چارد ہائیوں تک بھر ویا کہ ویا جو بائی کوئی اس کے وہ ہے کہ دہ تین جارد ہائیوں تک بھر ویا کہ ویجہ ویک و فیصورت نور ملائی ملوک کو اسلام کا ہمیر و ٹابت کرانے کی کوشش کراتے رہے، تا کہ وہ دنیا کو باور کرسکیں کہ اُن کی بی حکومت بھی دراصل ''اُحد ہے اپنی کا لڈ بجو می بری عمل ہے۔

اب شاید تجاز مقدس کے حکمران ہندویاک کے اُن مکا تب قکرے مایوں ہوگئے ہیں ، کیونکہ اب اُنہوں نے اپنی فیاضی کا کچھ ڈرخ اُن مکا تب قکر کی طرف بھی کردیا ہے جن کا شاریار سول اللہ کہنے والوں میں ہوتا ہے۔ اگر عقل مندلوگ '' بے خطا بے گناہ ..... ' کے نعرے اور عمامہ باند مصنے کی پابندی اور خاص رنگ کی یا بندی اُٹھانے میں غور وَکرکریں تو اُن بر ہیں بردہ حقائق آشکار ہوتے جلے جا کیں گے۔انسون کہ بارسول الله كمني والله والمركب أن نجد يول كروام فريب يل آكي جن كم بال على ، غلام على ، خلام حن ، خلام حن ، حدين ، غلام حسين ، غلام حسين ، غلام خلام اورعباس وغلام عباس وغيره تام ركهنا معيوب باورمعا ويدنام ركهنا بهنديده ب-اللهم إنّا مَجْعَلُكَ فِي نُحُورِهِمْ وَنَعُولُهُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ .

## میں بعض مُضِیلین کومعاون ہیں بناسکتا علیٰ

واضح رہے کہ معاویہ پرسود کے معاملہ میں سیدنا عبارہ بن الصامت اور سیدنا ابوالدرداء رضی اللہ عنہما كابرتهم بوناءأس كے سامنے أس كى حرمت برحد مدف نبوى پیش كرنا اور أس كا حديث برايني رائے كورج و پتا۔ پھرسید تا عبادہ بن الصامت ﷺ کاشراب فروش کے معاملہ میں اُس کی مزاحمت کرناوغیرہ امورسید تا علی دی خلافت سے پہلے کے معاملات ہیں، ایسے تمام امور کاار تکاب سید تاعمر بن الخطاب اور عثان بن عندن رضى الله عنهما كے دور ميں ہوا تھا۔ بعض احاديث صححہ اشارة اور كتابية معلوم ہوتا ہے كەسىد ناعمر رفظة إس فتم كمعاملات على أفي يريشان تصاوره وكن اجم قدم الفانا حاج تصاورات آخرى في ملة المكرّ مديس بى أس كے بارے ميں كوئى اہم اعلان بھى كرنا جائے سے محر حصرت عبدالرحمان بن عوف د نے اُنہیں مشورہ دیا تھا کہ وہ لوگوں کے اتنے بڑے جوم میں ایسااعلان نہ کریں ، کہیں ایسا نہ ہو کہ شور وشراب کی بجہ ہے لوگ اُن کی بات کا غلط مطلب نکال لیس مناسب ہے کہ ایسااعلان مدینة منورہ میں کیا جائے ، لیکن افسوس کہ با قاعدہ اس سے اہم اعلان سے قبل ہی مدینة منورہ یجنینے پر انہیں شہید کر دیا گیا تھا۔ اُنہیں جس فخص نے بلاوجول کیا تھاوہ مغیرہ بن شعبہ تقفی کا غلام تھااور نبی کریم مل الم تقام نے پہلے ہی فرمادیا تھا: المُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ بَعْضُهُمُ أَوْلِيَاءُ بَعْضِ فِي اللَّهُ نَيَا وَالآخِرَةِ ، وَالطُّلَقَاءُ مِنْ قُرَيْشِ ، وَالْعُتَفَّاءُ مِنْ ثَقِيْفٍ ، بَعْضُهُمُ أُولِيَّاءُ بَعْضٍ فِي اللُّنيَّا وَالآخِرَةِ.

"مہاجرین وانسار و نیا اور آخرت ش ایک دوسرے کے دوست ہیں ، اور قریش کے طلقا ءاور تھیا نے متعا دونیا اور آخرت ش ایک دوسرے کے دوست ہیں "۔

(مسندأحمدج٤ص ٢٦٤وط:ج٦ص١٣٥ محديث١٩٤٢ ؛صحيح ابن حبان ج١١ص

• ٢٥ حديث • ٢٦٧؟ المستدرك ج٤ص • ١٤ المعجم الكبيرج٢ ص١٣ ٥٠ ٢ ٢ حديث

١ ٢٣١ ١ ٢٣١ وص ٢٤٣ حديث ٢٤٣٨ ؟ امجمع الزوائدج ١ ص ١٥)

یہ تو نہیں کہا جاسکا کہ مغیرہ بن شعبہ تقفی کے غلام نے کس کی انگیخت پر بیقدم اٹھایا ہوگا ، البتہ بیہ بات مختارج وضاحت نہیں کہ مغیرہ بن شعبہ تقفی نے قریش کے طلبی معاویہ سے بعد بیں تو اند حاصل کیے تھے اور اُس کی حکومت میں تاوم حیات گورزر ہے تھے خیر بیاندازے اور قیاس ہیں ، اِن کا کوئی نقلی شوت نہیں ہے ، اگر نقلی شوت با نکا جائے تو اُسے پیش کرنے میں یوں بی ناکای رہے گی جس طرح شہید مرتضی بحثوا ورشہید المنظی بحثوا ورشہید میں نظیم بحثو کے قاتلین کے بارے میں ناکای کاما مناہے۔

ہماراحسن طن میہ کہ سید ناعثان عی فاہد بھی بعض طلقاء کے ندکورہ بالااعمالی سید کی وجہ سے دل برواشتہ تھے اوروہ کوئی قدم اُٹھانا چاہتے تھے گرانہیں بھی راستہ ہے ہٹا دیا گیا۔اگر بوچھا جائے کہ بیکام کس نے کیا اور کیسے کیا؟ تواس کی واضح تفصیل کسی کے پاس نہیں ہے ،البتہ اِس سلسلے میں معاویہ بن افی سفیان کے بعض معاصرین (عبداللہ بن سعد بن افی سرح) کا مانی اضمیر نقل ہوکر ہم تک پہنچا ہے ،اس میں اگر کوئی غور کرنا جا ہے تو وہ گذشتہ سفیات میں لکھا جاچکا ہے۔

حصرت عنان فی علیہ کے بارے میں تو نظام کی خواہش کا ذکر ملتا ہے، خود سوچنے کہ جس خلیفہ نے خود معاویہ بن الی سفیان کی معزولی کا تھم سناویا تھاوہ اُس کے نزدیک کتام بخوش ہوگا؟ سیدناعلی علیہ نے اُسے معزول کردیا تھا اور اِس لیے معزول کیا تھا کہ وہ اُسے "عنسال "( گراہ) ہی جیسے بلکہ "منسونیل" ( گراہ کن) ہمی بھتے ہتے۔ طاہر ہے کہ جو گور نر ہونے کی حیثیت سے سوداور شراب فروش کو جا مز سمجھے تو وہ تحش گراہ نہیں ہوتا بلکہ گراہ کن بھی ہوتا ہے۔ شاید بعض لوگوں کو نیالفاظ او پر مے سول ہور ہول آ سے خود مولی علی التا بیان سے بار مرحمۃ اللہ علیہ کلاتے ہیں:

" جب حفرت عثمان شبید کردیے مجے اور لوگوں نے سیدناعلی شبیکی بیعت کرلی تو مغیرہ بن شعبہ نے اُن کے پاس آ کرعرض کیا: امیر الموسین! آپ کے لیے میرے پاس ایک تھیجت (خیرخواہی) ہے۔ اُنہوں نے فرمایا: وہ کیا ہے؟ کہا: اُگرآپ

جاہتے ہیں کہ آپ کا معاملہ مضبوط ہوجائے تو پھر آپ طلحہ بن عبیداللہ (ﷺ) کو کوفہ کا اورز بیر بن العوام ( علی ) کویمره کا گورزمقر رکردی اورمعا دیدکوأس کے منصب برشام میں برقرارر ہے دیں حتی کہ اُس برآپ کی اطاعت لازم ہوجائے ، پھرجب آپ کی فلافت مضبوط موجائے تو آپ جوجا ہے گا سیجے گا۔سیدناعلی علی نے فرمایا:طلحداور زبيرك بارے من تو مى عنقريب سوچوں كاء باتى رامعاوية الله الله كاتم! الله نعالی بھے درتو أس كوكور زينانے كى راه وكھار باہے اور شبى معاون بنانے كى جب تك كدوه الني موجوده حالت يرقائم رب ليكن من أس كوأس امر من شموليت كي دعوت دول گاجس میں دوسرے مسلمان شامل ہوئے ہیں، پھراگراس نے انکار کیا تو اُس کا فيصله الله تعالى (كتاب اللي) كيسير دكرون كام مغيره كالفيحت جب تبول نه كاكئ تؤوه خضبناک حالت میں نکل کرچلا کیا۔ مجر دوسرے دن آ کر کہنے لگا: امیرالموشن ایس نے جوکل آپ ہے گذارش کی تھی ، بعد میں میں نے اُس میں غور وفکر کیا تو مجھے محسوں ہوا کہ آپ کوخیر کی توفیق دی گئی ہے، لہذا آپ حق کوطلب فرمائیں، بیر کہدکر ہاہر چلا گیا۔ جب وہ با برنگل رہاتھا توسیدنا امام صن عظاء ہے اُس کا آمناسامنا ہوا۔ اُنہوں نے اسے باباے دریافت کیا: آپ کواس بھی نے کیا کہاہے؟ فرمایا: کل اس نے میرے یاس آ کر بول کہا تھا اور آج برکہا ہے۔ اُنہوں نے عرض کیا: بخدا اکل اُس نے آپ ے ساتھ خرخواہی کی اور آج أس نے كركيا ہے۔اس يرسيدناعلى على نے امام حسن فظه كوفر ماما:

إِنَّ أَقُورُتُ مُعَاوِيَةَ عَلَى مَا فِي يَدِهِ كُنْتُ مُتَخِلَدُ الْمُضِلِّيْنَ عَضُدًا.
"اكر مِن معاويه كواس كى موجوده حالت واختيار برقائم ركون توش كراه كن كومعاون يناف والانتم رول كا"-

(الاستيعاب في معرفة الأصحاب ج٢ص ٢٦، في ترجمة مغيرة بن شعبة)

علامہ سبط ائن الجوزی رحمۃ الله علیہ نے مغیرہ بن شعبہ کے اِس مشورہ کا تذکرہ تفصیلاً کیا ہے، اُنہوں نے ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ مغیرہ نے موالعلی کے کہا: آپ ابن عامر ، معاویہ اور حضرت عثان کھی کے دوسرے عمّال کوان کے مناصب پر برقر ارد ہے دیں یہاں تک کہ سب لوگ آپ کی بیعت کرلیں ، پھر بعد میں اُنہیں معزول کر دینا۔ یہ الفاظ بھی منقول بیں کہ آپ اُنہیں ایک مہینہ برقر ارد ہے دیں تاکہ آپ کا معاملہ مضبوط ہوجائے پھر بمیشہ کے لیے معزول کر دینا۔ سید ٹا ابن عباس کے کومغیرہ بن شعبہ کے اِس آئے معاملہ مضبوط ہوجائے پھر بمیشہ کے لیے معزول کر دینا۔ سید ٹا ابن عباس کے کومغیرہ بن شعبہ کے اِس آئے جانے کے متعلق معلوم ہوا تو اُنہوں نے مولائل کے کوم ش کیا: پہلے روز مغیرہ نے آپ کو فیرخوا ہانہ مشورہ دیا ہوں ہے اور دوسرے دن اُس نے آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے۔ سید ٹاعلی کی اُنہوں کے عادر دوسرے دن اُس نے آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے۔ سید ٹاعلی کی اُنہوں کے عرض کیا:

لِأَنَّ آبِنِي أُمَّيَّةَ وَمُعَاوِيَةً أَصْحَابُ دُنْيَا ، فَمَتَى أَبُقَيْتَهُمُ لَمُ يُبَالُوا مَنُ وَلِيَ بِهِلْـذَا الْآمُو، وَمَتَى عَزَلْتُهُمُ أَخَذُوا هَلَذَا الْآمُو بِغَيْرِ شُوْرِى ، وَقَالُوا فَعَلَ صَاحِبُنَا ، وَأَلْبُوا عَلَيْكَ.

"ال لیے کہ بنوامیہ اور معاویہ دنیا دارلوگ ہیں ، سوجب آپ اُنہیں برقر اررکیس کے قو انہیں کوئی پر دائیں ہوگی کہ خلیفہ کون ہے اور جو نہی آپ اُنہیں معز ول کریں کے تو انہیں کوئور کی کے بغیر لے لیس کے اور کہیں گے اس نے ہما رے صاحب کوئل کیا ہے اور آپ کے خلاف جمع ہوجا کمیں گے'۔

إس برسيدناعلى الطفيلان فرمايا:

أَمَّا مَا ذَكُرُتَ مِنْ إِقْرَارِهِمَ ، فَمَا أَشُكُ أَنَهُ خَيْرٌ فِي عَاجِلِ الدُّنْيَا وَ صَلاحِهَا ، وَأَمَّا الَّهِيُ يَلُزَمُنِي مِنَ الْحَقِّ وَالْمَعُرِفَةِ بِهِمُ فَلا يَحِلُّ لِي أَنْ أَبْقِي مِنْهُمْ وَاحِدًا سَاعَةً مِنْ نَهَادٍ.

" آپ نے جوانہیں مقررر کھنے کا کہا ہے تو جھے کوئی شک نہیں کہ نی الحال اِس میں دنیوی فائدہ اور اُس کی درستی مضمر ہے ،لیکن جھ پر جوش لازم ہے اور جوان لوگوں

### کی حقیقت عیال ہے تو میرے لیے حلال نہیں کہ بیں اُن بیں ہے کی کو دِن کے ایک محمد کے لیے بھی مقرر رکھوں''۔

(مرآةالزمان ملخصاج ٢ص٥٥١٥)

خداجائے کہ موٹی علی الظیما ان لوگوں کی اصلیت سے کتا آشنا ہوں گے کہ انہیں ساعت ہوم کے لیے بھی اُن کے منصب پر قائم رکھنا حلال نہیں بھتے تھے۔ یول جسوس ہوتا ہے کہ سیدناعلی ہوائی کی معرفت، اُن کاعلمی رسوخ بخصوص نہم ، فراست ، بعیرت اور پر جس سے طہارت کی قوت اُن کے یا وُں کی الی زنجرتھی جو اُنہیں دنیوی مصلحتوں کی طرف جانے سے روکتی تھی جتی کہ وہ بل مجرکے لیے بھی وین پر دنیوی فوائد کو ترجیح و بین پر دنیوی فوائد کو ترجیح و بین پر دنیوی فوائد کو ترجیح و بین بر دنیوی فوائد ہو کہ تا گوں مشکلات کا شکار رہے ۔ شاید درجی و بل جملہ جو کہ حقیقت پر بین ہے ، علا مہ سید ابوائد من علی ندوی کی کی کتاب بین میرے سامنے آیا تھا کہ:

"سيدناعلى ها پرجوشد يدمشكلات آئي وه أن كى عبقريت كى زكات تقى" ـ

قلا مدیہ ہے کہ سید تاعلی رہے ہی بنوا میہ کے طلقاء کی فطرت ہے آگاہ تھے اور سید تاعم وعثمان رضی اللہ عنہا کے دور بی بھی معاویہ ہے جو کہا ہوسنت کی خلاف ورزی ہوتی رہی اُس ہے بھی باخبر تھے،
اس لیے اُنہوں نے شروع ہی ہے معاویہ کو گورزی کی سیٹ برقائم رکھنا جا گزنہ سمجھا۔ آگروہ قائم رکھتے تو قصاص وغیرہ کی کوئی تخریک ہا ورنہ ہی سید ناعلی دھنے کو حضرت عثمان دھنی کا قاتل یا قاتلین کا سہولت کا راور پشت بناہ کہا جاتا ، اورنہ ہی معاویہ حضرت عثمان کا وارث وولی بنآ اورنہ ہی سید ناعلی اوران کے ابتد حسنین کر میمین دھنی اورنہ ہی معاویہ حضرت عثمان کا وارث وولی بنآ اورنہ ہی سید ناعلی اوران کے ابتد حسنین کے گریمین دھنے مصری میں ومشکلات کا شکار ہوئے۔

یہاں سے بیہ بات بھی ظاہر ہوتی ہے کہ معاویہ اگر معزولی کے تکم کو تبول کر لیتا تو تب بھی وہ حضرت عثان ﷺ کے تصاص کا نعرہ و ندلگا تا، کیونکہ اِس تم کے نعرے والی قوت کے بغیر نہیں لگائے جا سکتے اور عوالی مایت حاصل کرنے کے لیے کی نعرے کا ہونا ضروری ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ حضرت عثمان ﷺ کے قصاص کے دعویٰ سے زیادہ خوبصورت نعرہ کوئی نہیں ہوسکتا تھا۔ اِن الفاظ کوئٹ میر اتخیل نہ سمجھا جائے بلکہ اِس پر مذکورہ بالاعبارت کے علاوہ اُس دور کے متعدد صحابہ اور دومرے معاصرین کے مزیدا توال و آراء بھی موجود

مير، جن كاباح اله تذكرهإن شاء الله بم الى كتاب "الْفِعَةُ الْبَاغِيَةُ" مِن كري مع -مولاتا بنوري كالصيرت افروز تبعره

یا در ہے کہ شریعت پس بغادت فظ اُس ہٹ دھری کو کہا جاتا ہے جوطانت کی بنا پر ہو، تاہم چونکہ سید تاعلی خطر معاویہ کو پہلے ہے ہی گمراہ کن بچھتے تھا در اِس لیے اُنہوں نے اُس کی معزولی کا تھم سا در فر مایا تھا تو اُس کی اصلیت کھل کر سامنے آگئی اور قیامت تک کے لیے غیر متعصب مسلمانوں پر اسملام پہنداور دنیا پیندلوگ واضح ہوئے ، قرآن کی تا دیل بچھآئی اور بعتاوت وغیرہ کے مسائل واحکام وجود میں آئے۔ ہر چند کہ تا ویل قرآن کی تکیل کی اہل اسملام کو بھاری قیمت چکا تا پڑگئی تا ہم اس کا بیافا ندہ ضرورہ وا کہ اسملام کا اسملام کی بیٹر ہوگیا۔ چنانچے علامہ مولا نامحہ یوسف ہنوری نے اسپے الفاظ میں اِس حقیقت کو اسلام کی بیٹر میں اور شاہ صاحب مشمیری کی کتاب ''ایک فیاد المصلحدین'' کے تعارفی الفاظ میں اِس کا بیان کیا ہے۔ وہ علامہ محمد اور شاہ صاحب مشمیری کی کتاب ''ایک فیاد المصلحدین'' کے تعارفی الفاظ میں لکھتے ہیں :

''مشیت والی سے عہد عثانی بی عہد فاردتی جیسا تذیر و تیقظ قائم نہرہ و سکا ، اس لیے مریف القلب او گول نے خصوصا نام نہا دسلمان میود یول نے خفید ریشہ دوانیاں شروع کردیں تا آ کد حضرت عثان فی خطبہ شہید ہو گئے اور اب چارول طرف سے علی الا علان فتنول نے سراخما یا ۔ حضرت علی خطبہ کے عہد بی ان فتنول کا بازار'' حرب دیکار'' کی شکل بیں گرم ہونا شروع ہو گیا اور اسلام کوشد بیرترین واقعی و خار جی خطرات کا سامنا کرنا پڑا۔ اگر حضرت علی الرتفی خطبہ جیسی عظیم شخصیت نہ ہوتی تو شاید اسلام ختم ہوجاتا ، کرنا پڑا۔ اگر حضرت علی الرتفی خطبہ جیسی عظیم شخصیت نہ ہوتی تو شاید اسلام ختم ہوجاتا ، طرح عبد میں فتی ارتد اواور مانتین زکو آ کا فتنہ پوری توت کے ساتھ دونما ہوا مطرح خیر محمد یقی میں فتی ارتد اواور مانتین زکو آ کا فتنہ پوری توت کے ساتھ دونما ہوا مطرح فتین خوارج و هید کی شدت کی وجہ سے خلافت علی مرتفی خطبہ میں ذوالی اسلام کا خطرہ پیدا ہوگیا تھا ، اسلام تو بی گیا گیکن'' جنگ جمل' اور'' جنگ صفین'' جیسے وردناک خطرہ پیدا ہوگیا تھا ، اسلام تو بی گیا گیکن'' جنگ جمل' اور' جنگ صفین'' جیسے وردناک

#### واقعات اورخونچکال حوادث ضرور رونما ہوئے''۔

(تعارف: إكفار الملحدين ص٣٢)

#### :Ljgi

اِستفصیل میں ہے بات المحوظ فاطررہ کے سیدناعلی فظائد کالم میں ''تحف مُصَّرِح لَد الْمُضِلِینَ عَصَٰدُدا'' لینی معاویہ وریکو'' مُضِلُ ''( گراہ کن ) قرار دینے کے الفاظ سیدتا امام حسن فظائد نے بایا سے خود سے اللہ ایس سے ثابت ہوا کہ معاویہ کے بارے میں اُن کا موقف بھی کہی تھا، کیونکہ اُن کا اسپنے بابا کے میں اُن کا موقف بھی کہی تھا، کیونکہ اُن کا اسپنے بابا کریم الظامات کی بارے میں عقیدہ تھا کہ وہ چیم ذون کے برابر بھی بھی شک و تذبذب کا شکار بہیں ہوئے۔ جیسا کہ آئندہ سفحات میں باحوالہ اُن کا کلام آ رہا ہے۔

بهارى عقيدت كاعاكم!

الله المجان المراق الم

صلح امام حسن مجتبى القليخلا ومعاوبيه

کراہت ونا گواری کے باوجود کے کون کی سلم مراد ہو تکی ہے؟ اِس سلسلے میں کی اقوال ہیں۔اوپر آپ سیمین کے حوالے سے "خینہ رین" (وو بھلائیوں) کا ذکر ہڑھ بھے ہیں۔ اُن میں سے دوسری خیر کے بارے میں طلاحہ ابن تیمیہ کلھتے ہیں:

> وَالْخَيْرُ النَّانِيُ: إِجْتِمَاعُ النَّاسِ لَمَّا اصْطَلَحَ الْحَسَنُ وَمُعَاوِيَةً ، لَكِنُ كَانَ صُلْحًا عَلَى دَخَنٍ ، وَجَمَاعَةً عَلَى أَقُلَاءٍ.

> "اوردوسری خیرلوگوں کا وہ اجتماع ہے جوامام حسن اور معاویہ کی سلم کے وقت ہوا، لیکن دہ سلم کینہ پرتھی اور اجتماع کدور تول پرتھا"۔

(منهاج السنةج ١ ص ٢٥)

شاه ولى الشرىدث د بلوى لكصة إلى:

وَهُـدُلَةٌ عَـلىٰ دَخَنِ ، الصَّلَحُ الَّذِيُ وَلَعَ بَيْنَ مُعَاوِيَةَ وَالْحَسَنِ بُنِ عَلِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا.

" نا گواری کے با وجود ملے سے مرادوہ ملے ہے جومعاویہ اور سیدنا حسن بن علی رضی الکہ عنہا کے مابین واقع ہو گئ"۔

(حجة الله البالغةج٢ ص٩٧٩)

ملاعلى قارى رحمة الشعلي لكسع بين:

فِيْدِ إِشْعَارٌ إِلَىٰ أَنَّهُ صَلاحٌ مُشُوبٌ بِالْفَسَادِ ، فَيَكُونُ إِشَارَةٌ إِلَى صَلَحِ الْمُلَكِ اللهِ الْمُلَكِ الْيَهِ وِاسْتِقُرَارُ أَمُو الإِمَارَةِ صَلَحِ الْحَسَنِ مَعَ مُعَاوِيَةٌ وَتَفُويُصُ الْمُلَكِ إِلَيْهِ وِاسْتِقُرَارُ أَمُو الإِمَارَةِ عَلَيْهِ وَاسْتِقُرَارُ أَمُو الإِمَارَةِ عَلَيْهِ وَاسْتِقُرَارُ أَمُو الإِمَارَةِ عَلَيْهِ وَاسْتِقُرَارُ أَمُو الإِمَارَةِ عَلَيْهِ وَاسْتِقُرَارُ أَمُو الإِمَارَةِ عَلَيْهِ مَا لِيَهُ مَعَاوِيَةً بِصُلْحِ الْحَسَنِ لَمْ يَصِرُ خَلِيْفَةً.

"ایس میں اِس طرف باریک رمزے کہ وہ فسادا میرسلی ہوگی ہواس میں سیدتا امام حسن مجتبی التفیقاتی معاویہ کے ساتھ سلی ، اُسے ملک سپر دکر فے اورام امارت کا اُس برقرار پکڑنے کی طرف اشارہ ہے، اوراس سے ظاہر ہوا کہ ملے امام حسن ہے کی وجہ سے معاویہ قلیف نہیں ہوگیا تھا"۔

فلاہراور بدیمی بات تو یہی ہے کہ سیدناامام حسن مجتنی الظیمان معاویہ کوخلافت کے لیے نہ صرف ہی کہ نااہل سجھتے ہتے بلکہ معنوبھی سجھتے ہتے مگراً نہوں نے تحفظ اہلِ اسلام کی خاطرنا گواری کے باوجوداً س سے ملک کرلی اور ملک اُسے سونپ ویا ہیکن حقیقت ہیہے کہ بید کدورت جانبین کے دلوں میں موجود تھی۔ دونوں

طرف کے عوام کے دلول میں بھی اوراُن کے سربراہوں کے دلول میں بھی الیکن دونوں طرف کی کدور تول کی وجہ یکسال نہیں تھی بلکہ اُن میں زمین وآسان سے بھی زیادہ فرق تھا۔وہ کیسے؟ اِس کی تو منبح در بڑ ذملِ عنوان کے تحت طاحظ فرما ہے۔

بعض حكماء كي حكمتين

دولین جن جنتی لوگوں کے دلوں میں جو کینہ وغیرہ تھے وہ یہال دور کر دیے جادیں مے جیسے حضرت علی وامیر معادیہ رضی اللہ فنہاوغیرہ حضرات'۔

(نورالعرفان حاشية كنزالايمان ص٢١٤)

اِس حكمت پر بات كرنے سے بہلے إن حكيم الامت كى ايك اور حكمت بھى جان ليجئے - وہ لكھتے ہيں:

"معابہ كرام فل كے سينے آپس كے كينے بغض وصد سے بالكل ياك وصاف تنے
كيونكه قرآن كريم أن كے متعلق اس طرح صفائى بيان قرمار ماہے:

وَالَّذِيْنَ مَعَهِ أَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَّآءُ بَيْنَهُمْ.

"اوروہ جورسول الله و الله الله على الل

(امیرمعاویه کهص۲۲،۲۲۲)

اِن دونوں حکمتوں میں ہے کون کی حکمت میں ہے اور کون کی غلط؟ بہر حال اِن حکیم الامت کی ایسی حکمتوں کی مثالی بہت ہیں۔ مثلا وواین حاشیہ "فور العرفان علی کنو الایمان "اورائی کتاب

"شان حبیب السوحمان من آیات القو آن" میں کی بھی مخص کے فال الموشین ہونے کائی کرتے ہیں۔ شایدان کے زود یک ہیں جبرا پی کتاب "امیر معاویہ علیہ" میں فال الموشین ہونے کا اثبات کرتے ہیں۔ شایدان کے زود یک احوالی زمانہ کے لاظ ہے حکمتوں کا بدلنا ضروری ہوگا، بہر حال اُن کی یہ حکمتیں ہماری عقل ہے ماوراء ہیں۔ ہم پھراُن کی اُس حکمت بحری تغییر پراّتے ہیں جس میں اُنہوں نے اپ بعض محبوبوں کے ساتھ ساتھ سیدنا علی علی ہے۔ کے ایس خل محبوب کی بات کی ہے۔ ہمارے زویک اُن کی اِس تغییر ہیں نہ صرف یہ کہ سیدناعلی علی ہے کہ اور بی ہی کہ اُن کی اِس تیں کہ میں اُنہوں کے ایس میں کینے کی نبعت کرتے ہیں بھر اِس میں کینے کی نبعت کرتے ہوئے سیدناعلی کے اور بھی فران نہیں کیا گیا۔ پہلے ہم اِس آیت کا مصداتی بیان کرتے ہیں بھر اِس اللہ کی وضاحت کر ہیں گھر اِس کے دور ہوئی کیا گیا۔ پہلے ہم اِس آیت کا مصداتی بیان کرتے ہیں بھر اِس کو خواس کی وضاحت کر ہیں گھر اِس کے۔

﴿ وَنَوْعُنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ ﴾ كامصداق كون؟

سے آیت قیامت تک تمام مونین کے لیے عام ہے، یعنی کی بھی زمانے کے معاصر مونین کے مائیان و نیایش کی قتم کا کوئی کینہ ہوگا اور پھر اُنہیں جنت نصیب ہوئی تو وہاں اُن کے مائین کینہ یاتی نہیں دہےگا، بطور شان زول اِس کوکسی طبقہ کے ساتھ مقید کرناور ست نہیں، کیونکہ اِس کی شان نزول میں کوئی بھی روایت قبل وقال سے فالی نہیں ۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اِس آیت کے تحت تقریباً پندرہ روایات درن کی ہیں لیکن اُن میں ہے کوئی بھی اسنادی سقم سے مبراء نہیں۔ سندسے قطع نظر کرتے ہوئے فقط معنوی کیا تلے و کی جا جاتے تو ایک ورووایتیں قابل فہم ہیں، مثلاً سیدناعلی الطبیخانے منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا:

"الله كانتم إبيآية بية بهم الل بدركي شان من نازل جولي" ـ

دومرى روايت بكى سيدناعلى اللهارفر ما ياب جس ش أنهول نا إنى آردوكا يول اظهارفر ما ياب: إِيْسَى لَارْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا وَعُفْمَانُ وَالزُّهَيْرُ وَطَلْحَةُ مِسَّنُ قَالَ اللَّهُ ﴿ وَلَزَعْنَا مَا فِي صُدُوْدِهِمْ مِّنْ عِلِّ ﴾

" بجھے امید ہے کہ میں عثمان ، زبیر اور ظلحہ طاف اُن لوگوں میں ہے ہول مے جن کے بارے میں ارشاد النی ہے: ﴿ اور ہم نے اُن کے سینوں میں جو یکھ کینے تقصب

### -''**﴿ يَا خُونُ**

(الدر المتورج ٨ص٦٢٦)

# جنتى مونائسن خاتمه برموقوف

اللهم أخسن عاقبتاً في الأمُورِ كُلِها، ياوركا جائي كري احاويث عام زوشده كى فردكو جنت قرارد يناالك بات باورجاعت ياطبقات كي لي جنت كى بشارت كا بوناالك بات ب-جب كسى فروكوختى قرارد ينالك بات بالاركوم عن المنالازم بالكين نام لي بغيركى طبقه ياجاعت كاذكركيا كياتو كالوجح المسح فروكوختى قرارديا كياتوات كانوكركيا كياتو كالمستعدوا كي اليامات كالمرفوط المنالان ما المنطقة ياجاعت كالمرفوض كي خاتمه كالعنبار بوكا قرآن مجيد منعدوا كي آيات بي جن مل طبقات اورجماعت كي بشارت كاذكر بها ورجمة في المنالة كيابها تا بكرأس جماعت ياطبقه كي برخر دكاجنتي بونا ضروري بيكن ورحقيقت يدخيال ورست بيس مثلاً آيت مباركه هو لمفلد رجب المنالة عن المنه في مينين إذ يتبايع و تك قدت مدخيال ورست بيس مثلاً آيت مباركه هو لمفلد رجب بعد بعد المنالة عن المنه في مينين إذ يتبايع و تك قدت المنابح و في (الفنح: ١٨) كورنظر ركع بوت بعد بعد

رضوان میں شامل اکثر کونیس بلکہ تمام لوگوں کوجئتی تضور کیاجا تاہے حالانکہ بیددرست نہیں بلکہ رضاء النی کا میہ مرددہ فقط اُن لوگوں کے لیے تھاجنہوں نے عہد کو بھایا اور اُس بیعت پر قائم رہے ، اِسی لیے اللہ تعالیٰ نے اِن الفاظ کے بعدار شاوفر مایا:

فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمُ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمُ. "ولوالله في جانا جوأن كردول ش بي وأن يراطمينان اتارا".

(الفتح: ۱۸)

سيدنا ابن عباس فائر مات بن: إِنَّمَا أُنْزِلَتِ السَّكِينَةُ عَلَى مَنْ عُلِمَ مِنْهُ الْوَفَاءُ. "اطمينان فقلاأن برأتارا كياجن عوقا جاني كنَّ-

(الدرالمنثورج١٢ ص٤٨٣)

سيدنا ابن عباس الله كى يقير تغير تغير قرآن بالقرآن ب،إس لي كداس عباس الله سي إس بيت كوبيعت اللي فرما كميا م و بإن ساتھ يم محى فرمايا كميا ،

> فَ مَنُ لَكَتَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنَ أُوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهُ فَسَهُوْتِيْهِ أَجُرًا عَظِيْمًا.

(الفتح:١٠)

ای طرح بعض دوسری آیات ہے بھی بلاا شٹناءتمام صحابہ کوچنتی نابت کیاجا تاہے، مثلاً بعض طلقاء سے فیض کے تعمٰی حضرات لکھتے ہیں:

"سيدُ المُنكِفين رحمة لِقعالمين صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كم تمام صحابه كرام عليهم الرضوان إس احت ميس افعال بيس الله الله الله عليهم

الرضوان كى فضيلت ومدح بيان فرمائى ہے، أن كے بہتر بين ملى عده اخلاق اور خسن ايمان كا تذكره فرمايا اور أن نفوس قدسيكود نيابى ميں الى رضا كا مرده سنايا۔ چنا نچوالله ﷺ كا ارشاد ہے:

رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمُ وَرَضُوا عَنْهُ وَاعَدُلَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْوِي تَحْتَهَا الْاَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيهَا ابَدَاذَلِكَ الْفَوْرُ الْعَظِيمُ (ب١١ التوبة ١٠٠) ترجمه كثر الايمان : الله أن سے راضى اوروہ الله سے راضى اوران كے ليے تيار كرد كے بيل باغ جن كے بياد كرد كے بيل باغ جن كے بيل بيل بيش بيشان ميں رہيں ، يمي بدى كاميانى ہے ''۔

(فیضان امیرمعاویه رضی الله تعالیٰ عنه ،مکتبةالمدینة کراچی، ص۹) مستقیطسین طلقاء نے بیری آیت نقل نہیں کی، دراصل اِس آیت پس تین طبقات کاؤکرہے:

ا\_ مهاجرین

۲۔ انساد

س\_ نیکی میں اُن دولوں کی بیروی کرنے والے

چنانچ کمل آیت یول ہے:

وَالسَّابِقُونَ الأوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمُ بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوّا عَنْهُ وَأَعَدُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجُرِئُ تَحْتَهَا الاِنْهَارُ خَالِدِيْنَ إِيْهَا أَبَداً ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ.

"اورانسارے اورجنہوں نے بیروی کی ان کی عمر کی ہے، راضی ہو گیا اللہ تعالیٰ ان ہے اور انسارے اور جنہوں نے بیروی کی ان کی عمر کی ہے، راضی ہو گیا اللہ تعالیٰ ان ہے اور راضی ہو گئے وہ اس ہے، اور اس نے تیار کرد کھے ہیں اُن کے لیے باغات بہتی ہیں ان کے لیے باغات بہتی ہیں اور اس کے ان میں ابدتک، کہی بہت بڑی کامیا بی ہے "۔

ایس آیت یس جس تیر عطقہ کا ذکر ہے اس کے لیے رضائے الی اور جنت کو مہاجرین وانساری اجاع پالاحسان ہے مشروط کیا گیا ہے، لہذا جولوگ مہاجرین وانسار کے بعد طوعاً یا کر معا اسلام لائے اور اُن کی اجاع ہے جو دم رہے وہ تیرے طبقہ میں شاطی نہیں۔ رہے او لین ووطیقے لینی مہاجرین وانسار ہے اور اُن جی تمام کے تمام رضائے الی اور جنت کے متحق نہیں بلکہ نظا وہ مہاجرین وانسار تقی ہیں جن کا خاتمہ ایمان پر ہوا ، کو تکہ ہوئے اللہ اُس اور جنت کے متحق نہیں بلکہ نظا وہ مہاجرین وانسار تقی ہیں جن کا خاتمہ مہاجریا انساری خاتمہ بالا یمان سے حروم رہا ہوتو وہ اس آیت کا مصدات نہیں ہوگا ، اور یقینا بعض اولیس مہاجرین ایمان سے حروم ہوگئے تھے۔ مثل حضرت ام حیب (رملہ بنت الی سفیان) کا سابق شو ہر عبیداللہ بن جش اُن اولین مہاج ین میں ہو تھے مثل حضرت ام حیب (رملہ بنت الی سفیان) کا سابق شو ہر عبیداللہ ان بی جش اُن اولین مہاجرین مہاجرین کی گئی اور مرقد ہوگیا تھا۔ اِس کے مرقد ہوجانے کا تذکرہ وجود ہے صحابہ کرام ہو بھی کہ موجود ہے جس میں حضرت ام حیب کے ساتھ نمی کریم میں تھی کریم وجود ہے صحابہ کرام ہو بھی کی ساتھ نمی کریم میں تھی کریم میں تو تو میں اس خص کا ذکرہ وجود ہے صحابہ کرام ہو جانے کا تذکرہ وجود ہے صحابہ کرام ہو جانے کی تقدیم کری کی تھی تھی ہیں میں عظرت ام حیب کریم میں تو تو ایک کا ذکرہ وجود ہے صحابہ کرام ہو جانے کی تھی کریم و تو تو ہو ہے کہ کا تذکرہ وجود ہے صحابہ کرام ہو جانے کا تذکرہ وجود ہے صحابہ العابیات اور مرقد ہو ہو ہو ہیں کا تذکرہ موجود ہیں عبیداللہ بن جس کی کا تذکرہ موجود ہو ہو ہے کا تذکرہ موجود ہے۔

معلوم ہوا کہ اِن دوآیات یا کی بھی آیت اور سے حدیث ہے تمام کے تمام صحابہ کوشتی قرارد ینایا تو عدم تدر بہتی ہے یا پھر بعض بونا قا دولتا اور خام اور خام کرنا در تحفظ دینا مقصود ہے۔ محافی ہویا غیر محافی ہرایک کا معاملہ "الا عُسمالُ بِالْحَوّ الِيَم " محافی ہرایک کا معاملہ "الا عُسمالُ بِالْحَوّ الِيَم " محافی ہی محافی ہی ہوگا ، در شدہ بھی صحابہ ہی ہول اللہ علی الل

فِي أَصْحَابِي إِنَا عَشَرَ مُنَافِقًا ، فِيهِم ثَمَانِيَةٌ لَا يَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْجِيَاطِ.

"میرے محابہ میں بارہ منافق ہیں، اُن میں سے آٹھ جنت میں داخل ہیں ہول مے

#### یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے سوراخ میں داخل ہو''۔

(مسلم: کتاب صفات المنافقین و اُحکامهم ، باب ۱ ، ص ۱۲۸۲ حدیث ۲۷۷۹)

یکی دجہ ہے کہ سیدنا حذیفہ دیا جمید ناحم رہ اُلی کو بعض لوگوں کی نماز جناز و پڑھانے ہے منع کرتے تھے
اور فرماتے تھے کہ بیرمنافق ہے بسیدنا عمر طاف آگ جاتے اور دوسر بے حضرات کوفر ماتے کہ اس کی نماز جناز ہ
پڑھاوو۔ فاہر ہے کہ جب منافقین کی نماز جناز ہ پڑھائی جاتی ہوگی تولا محالہ اُنہیں جنت اُلی پی یا مسلمانوں
کے کسی بھی قبرستان ہیں ڈن بھی تو کیا جاتا ہوگا۔

خلاصہ یہ کہ تمام کے تمام صحابہ کو یاصحانی کہ جانے والے ہر ہم خص کوجنتی تصور کر لیمناعدم تد ہر پر جن ہے۔ کسن ظن تو اچھی بات ہے گر ہر صحانی کوجنتی قر اردینے والے لوگوں سے بوجھے کہ اُن کے نزدیک وہ صحابہ بھی جنتی ہیں جن کوخلیفۂ ٹالٹ حضرت عثان بن عقان طائے کے قاتلین میں ذکر کیا جاتا ہے؟ نیز بسر بن ابی ارطاق بھی صحائی تقااور قاتلین عمار بن یا سربھی صحائی تھے، اُن کے بارے میں کیا تھم ہے؟ سیدنا عمار بن یا سربھی انڈ عہما کوتل کرنے کے لیے جو نا پاک ہاتھ استعمال ہوئے تھے وہ ایک صحائی بی کے ہاتھ تھے اور اُس محفی کا قاتل عمار ہونا مشکوکے نہیں معلوم ہے، اُس کو ابوالغادیہ کہا جاتا تھا۔ چنا نچا مام ابن عبد البراور وور سے علی ہونا کے بات البراور ورسرے علی ہونا نے تھا۔ چنا نچا مام ابن عبد البراور ورسرے علی ہے نے امام ابن عبد البراور

'' یہ محانی تھا اور اس نے نی کریم النہ آنا ہے یہ مدیث بھی کی تھیں۔

لا تو جعوا بعدی کفار ایضر ب بعض کم رفاب بعض اللہ تعض مردے اللہ تو جعوا ایم بعض کے مرد نیں الرانے لگو''۔

در میرے بعد کا فرند ہوجاتا کہ ایک دوسرے کی گرد نیں الرانے لگو''۔

یہ حضرت عثان ہے کہ کا محب تھا اور سیدنا عمار بن یا سررضی اللہ عنہ ما کا تا تل تھا، اور جب میں معاویہ وغیرہ سے اندر آنے کی اجازت ما نگا تو کہتا: '' قدایہ ل عشار بالبب''

جب میں معاویہ وغیرہ سے اندر آنے کی اجازت ما نگا تو کہتا: '' قدایہ ل عشار بالبب ''

رشمار کا قاتل وروازے برحاضرے ) جب اس سے سیدنا عمار بن یا سرکے تی کی کیفیت بوجی جاتی تو وہ بلاشرم وحیا وہ کیفیت بیال کردیتا تھا۔ اہل علم نے اس پر بردا تعجب کیا ہے کہ ایک طرف اس سے نی کریم مشاریق کی کدورہ بالا حدیث مروی ہے اور دوسری بے اور دوسری

### طرف دہ ممارین یا سررضی اللہ عنہما کا قاتل بھی ہے''۔

(الاستيعاب في معرفة الأصحاب: كتاب الكني، باب الغين ، ج٢ ص ٤٤ ؟ أسدالغابة ج٢ ص ٢ و ٢ ؟ أسدالغابة ج٢ ص

سوابوالغاديه المجمني محالي تو تحامکر نسافشين (عبدشکن لوگوں) ميں شامل ہو کرسيد نا عمار بن ياسر رہا ہوکا تا تل بن گيا، حالانکہ خوداً س کے ہی بعض سر براہوں سے میدحد بیٹ منقول ہے:

قَاتِلُ عَمَّادٍ وَسَالِبُهُ فِي النَّادِ.

وه عمار کا قاتل اورأس کا سامان لو نے والاجہنی ہے '-

(المستدرك: كتباب معرفة الصحابة ، ذكر شهادة عمار بن ياسر ظاهج ٣٨٧ ، سلسلة الأحداديث الصحيحة للألبانيج ٥ ص ١٨ حديث ١٠ ٥ عمار بن ياسر ظاهر جل المحنة و ميزان الفتنة ، لأسامة بن أحمد ص ١٨٦٠١٨٥)

براہ راست سیدنا عمارین باسر ملی کے قائل کے بارے میں توبید واضح صدیث آگئی، کیااس کے مربراہ اور اُس کے کمل پردامنی رہنے والے کے بارے میں بھی کوئی حدیث ہے؟ اِس سلسلے میں دریج ذمل صدیث ہے دور تن فاصل کی جاسکتی ہے۔ اہم ابودا ودر حمۃ الشعلیہ کھتے ہیں کہ نبی کریم مثل آبا اللہ نے فرمایا:

إِذَا عُمِلَتِ الْمُعَطِيْنَةُ فِي الْأَرْضِ كَانَ مَنْ شَهِلَهَا فَكَرِهَهَا، كَانَ كَمَنُ شَهِلَهَا فَكَرِهَهَا، كَانَ كَمَنُ شَهِلَهَا فَكَرِهَهَا، كَانَ كَمَنُ شَهِلَهَا.

"جب زمین میں کوئی گناہ کیا جائے ، جوفض وہاں موجود ہواوروہ اُس گناہ کو پندنہ کرے تو دہ اُس مخض کی طرح ہے جودہاں موجود شہو، اور جودہاں سے منا ئب جو اور اُس گناہ پرراضی ہوتو دہ اُس مخض کی طرح ہے جودہاں موجودہؤ'۔

(سنن أبي داود: كتاب الملاحم، باب الأمروالنهي، ج٤ ص٣٣٣ حديث ٤٣٤ ؟ ذم الكلام للهروي ج٢ ص١٥٧ حديث ٢٦ ؟ دم الكلام للهروي ج٢ ص١٥٧ حديث ٢٠ ؟ مجمع الزوائد ج٧ص ٢٩٠)

زیادہ تفصیل میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ء کیونکہ حدیث پاک میں واضح طور پراصول بیان فرما

وبأحماية

فَ الإِمْدَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ دَاعِ وَهُوَ مَسُوُّولٌ عَنْ دَعِيْتِهِ ، أَلا فَكُلُّكُمُ دَاع ، وَكُلُّكُمُ مَسُوُّولٌ عَنْ دَعِيَّتِهِ.

ودیس و وفض جولوگوں پر حاکم ہے وہ رائی ہے اور وہ اپنی رعایا کے متعلق جواب دہ ہوگا ،سنواتم میں سے ہر خفس رائی ہے اور اُس سے اُس کی رعایا کے بارے میں باز برس ہوگی'۔

(بخارى: كتاب الأحكام، باب ١ ، ص ٩٨٦ حديث ١٣٨)

ای لیے حدیث شریف میں سیدنا کاربن یا سر رہائے کی میں نقلامعاویہ کے سیابی ابوالغادیہ کوئی جہنے نہیں کہا جمیا بلکہ جس کروہ میں ابوالغادیہ تھا اُس پورے کروہ کو 'داعسی السی السنار "فرمایا گیا ہے۔ بتا ہے! نواب محدا کبر کمٹی مرحوم کا تل قرسیا ہیوں کے ہاتھوں سے ہوا گراس کی FIR اُس دور کے حاکم کے خلاف کیوں درج کرائی گئی؟ اس لیے کہ ریاسی قل میں عقلاً اور نقل اصل قاتل سر براو مملکت ہی ہوتا ہے، نمی اسرائیل کے بچوں کوفرعوں کے سیابی قل کرتے تھے گران شدھ اُلا نے اصل قاتل فرعوں کوفر اردیا ہے۔

# ر جسسے پاک سینے میں بھی کینہ؟

البعض حكماءِ امت نے پہلے تو بعض طلقا واور سيدناعلى الله كو ﴿ عَلَى سُسُورُ مُعَقَابِلِيْنَ ﴾ (تختول بر روبرو بيٹے ) سے استدلال كرتے ہوئے جنت بين آ منے سامنے بٹھا دیا، پھراُن دونوں کے سينوں بين كيے کے موجود ہونے كى بات كى ۔ إس سے طاہر ہوتا ہے كه اُن كنزو يك سيدناعلى الله كمبارك سينے بين معاویہ کے لیے غِلْ كینے تھا، معاذ الله ۔ یا در كھئے ! سیدناعلی الله الله کے سینے بین كى انسان کے لیے ' غِلْ '' كى بات كرنا ہے اولى بى تہيں بلكة قرآن وسنت كے بھى خلاف ہے ۔ علا ولفت وتغیر نے لفظ ' نے سل "ك معانی دھوگہ، خیانت ، سرقہ اور كينہ ہے ہيں، اور اِن بين ہے كوئى بھى معنی سيناعلى الله بين كى نيارياں ہيں اور قرآن مجيدالي تمام بياريوں كے ليے شفاء ہے ۔ ارشا دِبارى تعالىٰ ہے : يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَ تَكُمْ مُّوْعِظَةً مِّنُ رَّبِكُمْ وَشِفَآءً لِمَا فِي الصَّدُودِ. "اے لوگوا آگئ ہے تہارے پاس تھیجت تہارے پروردگاری طرف سے اور شفاء اُن روگول کے لیے جوسینول میں جیلائے۔

(يونس:۷۵)

جب قرآن سینے کتام روگوں کے لیے شفاء ہوتہ گرائی ہتی کے سینے میں کسی کے لیے کینہ

کی کر ہوسکتا ہے جن کے لیے ارشاہ ہوا کہ 'علی قرآن کے ساتھ اور قرآن علی کے ساتھ'' علاوہ ازیں سیدنا
علی القینی کا شارائل کساء کی ہم السلام میں ہوتا ہے اور اہل کساء سے رہنے سس کو دور کر دیا گیا ہے۔ دِ جُسس
ہرائی کری چزکو کہتے ہیں جو عقلا ، شرعاً اور طبعاً تمام حیثیتوں سے کری ہوں لہذا جو سی الی تمام حالتوں سے
مزو اور مبراء ہوائن کے سینے میں کسی کے لیے کیئے کا قول کرنا کیو کر دوست ہوسکتا ہے؟ محتوی لحاظ سے کینہ
دِ جُسس (بلیدی) ہے، اور کسی سینے میں بلیدی اور طبحارت دونوں کا اجتماع کیو کر کمکن ہے؟ بلکہ اہل بسیرت
حضرات نے قرآن مجید سے استنباط کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اہل ہیت کرام علیم السلام فقط طاہر بی نہیں
پکھیئیں طبحارت ہیں۔

# کیارِ جُس اورطہارت کا اجتماع ممکن ہے؟

يَّ الْمَرْكِي الدين ابن عربي رحمة الله عليه منهور مديث "مسلم مان مِنا أهل الْمَيْتِ" كَاتشرت ميل الله على الشرق ميل الله عن المراكبين ال

وَلِمَا كَانَ رَسُولُ اللَّه ﴿ عَلَى عَبُدُا مَحَطًا قَدُ طَهَّرَهُ اللَّهُ وَأَهُلَ بَيْتِهِ تَطُهِيْرًا وَأَذْهَبَ عَنْهُمُ الرِّجُسَ ، وَهُوَ كُلُّ مَا يَشِينُهُمُ ، فَإِنَّ الرِّجُسَ هُوَ اللَّهُ الْفَدُرُ عِنْدَ الْعَرَبِ ، هَكَذَا حَكَى الْفَرَّاءُ. قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّمَا يُرِيُدُ اللَّهُ الفَيْدِ عِنْدَ الْعَرَبِ ، هَكَذَا حَكَى الْفَرَّاءُ. قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ الْفَيْدِ عِنْدَ الْعَرَبِ ، هَكَذَا حَكَى الْفَرَّاءُ. قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيلُونِ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ

النّبِي اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الْفَارِسِي بِالطّهَارَةِ وَالْحِفْظِ الْإلْهِي وَالْعِصْمَةِ حَهُتُ قَالَ فِيهِ رَسُولُ اللّهِ اللّهُ لَهُمْ بِالتّطهِيْرِ وَشَهِدَ اللّهُ لَهُمْ بِالتّطهِيْرِ وَذِهَابِ الرّبِحُسِ عَنْهُمْ. وَإِذَا كَانَ لَا يُضَافُ إِلَيْهِمُ إِلّا مُطَهِّرٌ مُقَدَّسٌ وَذِهَابِ الرّبِحُسِ عَنْهُمْ. وَإِذَا كَانَ لَا يُضَافُ إِلَيْهِمُ إِلّا مُطَهِّرٌ مُقَدَّسٌ وَخِصَلَتُ لَهُ الْعِنَايَةُ الإلهِيَةُ بِمُجَرِّدِ الإِضَافَةِ ، فَمَا ظُنُكَ بِأَمُلِ الْبَيْتِ وَحَصَلَتُ لَهُ الْعِنَايَةُ الإلهِيَةُ بِمُجَرِّدِ الإِضَافَةِ ، فَمَا ظُنُكَ بِأَمُلِ الْبَيْتِ فِي نُفُوسِهِمْ فَهُمُ الْمَطَهُرُونَ بَلُ هُمْ عَيْنُ الطّهَارَةِ.

وو كيونكدرسول الله المالية فالص عبدين السلي الله تعالى في آب كواورآب کے اہل بیت کو کامل طہارت ہے تو از ااور اُن سے رجس کودور کر دیا ، اور ہرمعیوب چیز رجس ہے، کیونکہ عرب کے نزویک رجس ہر نامناسب چیز کو کہتے ہیں، جیسا کہ امام فراء نے بیان کیا ہے۔ارشاد باری تعالی ہے: (اللہ تعالی تو یہی جا ہتا ہے کہتم سے دور کر وے بلیدی کواے اہل بیت اور تہیں اور ی طرح یاک صاف کردے) لیس اہل بیت كرام عليهم السلام كى طرف فقط ياك كى تى نبست كى جاسكتى ہے، اور لازى ہے كدأن كى طرف أسے منسوب كيا جائے جوأن كے مشابہ بوء يس ابل بيت اپنى طرف نہيں منسوب کریں مے مگراس کوجس کے لیے طہارت و تقدیس کا تھم حاصل ہو، پس رسول الله المُؤلِيَّةِ في سيدنا سلمان فارى الله كت من طهارت، حفظ البي اور عصمت كي شہادت دی، جبآب نے فرمایا: سلمان ہم اہل بیت سے جبکہ اللہ تعالی نے اہل بیت کرام ملیم السلام کے لیے ظمیراور ہرعیب سے منزہ ہونے کی گواہی دی ہے، اور جب أن كى طرف نقظ و ومطَهر ومقد ل محض ہى منسوب ہوسكتا ہے جس كوريعنا يت الهي محض این نبت کی دجہ سے حاصل ہوئی تو مجراہل بیت کرام علیم السلام کے نفوس کے " بارے میں تمہارا کیا گان ہے جوطا ہرین ہی تہیں بلکے میں طہارت ہیں''۔

(الفتوحات المكية ج ١ ص ٢٩٨ ؛ فضل أهل البيت للمقريزي ص ٤٤؛ فيض القدير للمناوي ج ٤ ص ٢ • ١ ؛ فتاوى رضويه ج ١ ص ٢٣٦)

اللُّهُمُّ أَدِرِ الْحَقُّ مَعَهُ حَيْثُ دَارَ.

"ا الله إجس جكم على جائے أس كے ماتھ فى كوجارى ركھ"-

(الجامع الكبير وهو سنن الترمذي: كتاب المناقب،باب مناقب علي بن أبي طالب، ج٢ص الجامع الكبير وهو سنن الترمذي: كتاب معرفة الصحابة ، ذكر مناقب علي بن أبي طالب الله على معرفة الصحابة ، ذكر مناقب علي بن أبي طالب الله ج٥ص٣٢٧ حديث ٢٨٨ ٤ ، دار التأصيل.)

۔ اِس دعائے نبوی طرفہ آللے کی تا شیر ہیں یہ ہات بھی تسلیم کرنا ہوگی کہ جب اُن کی کی کے خلاف جنگ ہوئی تقی تو جہ ں اُنہیں جن کی معیت حاصل تھی دہاں کینہ بھی اُن کے ساتھ تھا۔

مرتضى العَلَيْق كسين من بھي كيد؟

سوال بيدا ہوتا ہے كە اگرسيدناعلى الطفاظ كے مبارك سينے ميں معاويہ كے ليے كيونيس تھا تو پھر أنبول في أنبول عندائس كيول كى؟ إس كاجواب بيہ كه أنبول نے الْحث بل لِللهِ وَالْبُغُضُ لِللهِ (الله كى

خاطر محبت اوراللہ کی خاطر بغض کو ید نظر رکھتے ہوئے امام البغا ہے جنگ کی تھی اور حکم البی پڑمل کیا تھا، اور اِس جنگ کی نبی کریم علی آئی ہملے ہی چیش کوئی فرما چکے تھے کہ ہم نے تنزیلی قرآن کی پخیل کے لیے جنگیس کیس اور علی تاویل قرآن پرجنگیس کریں ہے۔

کیدنوا پی ذات کی خاطر ہوتا ہے اور سیدناعلی الظینی اس قدرعلوالبحة (بلند فکر کے حامل) تھے کہ اپنی فاطر کسی بین خاص کی الظینی اس میں اس کے شایان شان ہی تھیں تھا۔خود می کریم الٹی فیل آن کی اعلیٰ ظرفی اور بلندی ہمتی کا اعلان فرمایا ہے۔ چٹانچے امام احمد بن حنبل مستدالی سعید خدری کے اس ای سند کے ساتھ ایک حدیث لائے ہیں کہ رسول الله میں فیلی آنے مایا:

أَيُّهَا النَّاسُ لَا تَشُكُّوا عَلِيًّا فَوَ اللَّهِ إِنَّه لَا خَشَنُ فِي ذَاتِ اللَّهِ أَوْ فِي سَبِيُّلِ اللَّهِ.

"اوگواعلی کی شکایت نہ کیا کرو،خدا کی تنم اوہ ذات الی یارا والی میں سب سے زیادہ سخت ہیں '۔

امام حاکم نے اس حدیث کوشخین کی شرط کے مطابق سی کہا ہے اور امام ذہبی نے اُن کی موافقت فرمائی ہے، اُور حافظ بیٹی رحمۃ اللہ علی فرماتے ہیں:

اس صدیث کوامام احد نے روایت کیا ہے اور اس کے تمام راوی اُقتہ ہیں۔

المسند الجامع ج٦ص ٤٧٩ حديثة ٥٦٤؛در السحابة للشوكاني ص٢٢٣)

(مجمع الزوائدج٩ ص١٢٩ ،وط:ج١٨ ص٢٩٦ حديث١٤٧٣٦)

علامه سندسي لكهة بين:

أَيُ أَنَّ فِيهِ خَشُولَةٌ فِي اللَّهِ ، لَا يُرَاعِيُ فِيهِ أَحَداً ، وَهَاذَا لَا يُؤجِبُ الشِكَايَةَ مِنهُ.

دولیتی سید ناعلی کے دل میں اللہ تعالی کے معاملہ میں بختی ہے، جس میں وہ کسی کی رعایت نہیں کرتے ،اور میہ چیزاُن پراعتراض کا موجب نہیں ہوسکتی''۔

(حاشية مسنداً حمدللسندهي ج٧ص ١٥٥ تعليقات على مسنداً حمد: للشعيب الأرتؤوط ج

زبان نبوی اله الله کی صاحت سے معلوم ہوا کہ حیات بنوی یا بعد از وصال نبوی اله الله سیدناعلی عظام کا ہر ہرافتدام ذات الله کی خاطر تھا ، البذایہ جھنا کہ کس کے بارے میں سینی مرتضوی میں کینے تھا کماب وسنت دونوں کے خلاف ہے۔

## علی کےخلاف سینے بھر پوراز کینے

کتاب دسنت سے ثابت ہے کہ سین مرتضوی میں توکس کے لیے کوئی کید نہیں تھالیکن اُن کے فلاف کچھالوگوں کے سینوں میں کید خروں درتھا۔ چنا نچر سید ناعلی النظافی سے منقول ایک حدیث نہوی دائی آنے کے دوسرے حصہ میں ہے کہ ایک مرتبہ نجی کریم دائی آئے اُنہیں این میارک سینے سے لگا کردو پڑے تو انہوں نے عرض کیا نیارسول اللہ اُ آ ہے کو کیا چیز زُلا تی ہے؟ فرمایا:

صَفَائِنُ فِي صَدُورِ أَقُوامٍ لَا يُبَدُّونَهَا لَكَ إِلَّا مِنْ بَعْدِي ، قَالَ: فَلُتُ: يَاوَسُولَ اللّهِ فِي سَلامَةٍ مِنْ دِيْنِي ؟ قَالَ: فِي سَلامَةٍ مِنْ دِيْنِكَ.

"" تمهارے بارے می تومول کے سیتول میں کینے ہیں جن کووہ میرے احدی طاہر کریں گے۔ فرماتے ہیں: میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! میرے دین کی سلامتی میں؟ فرمایا: تمهارے دین کی سلامتی میں؟ فرمایا: تمهارے دین کی سلامتی میں؟ فرمایا: تمهارے دین کی سلامتی میں؟

(مستداً بي يعليٰ (في مسند علي) ج١ ص٢٩٣٦٦، حديث٥٦٥؛ مسندالبزار ج٢ص٢٩٣

ما فظ يم رحمة الله علية فرمات بين:

اس حدیث کوامام ابو یعنل اورامام بزار نے روایت کیا ہے اوراس کی سندیش نصل بن عمیرہ ہے، امام این حبان نے اس کی تو یُش فرمائی ہے اور دومروں نے تضعیف ، اور باتی تمام راوی ثقد ہیں۔ (مسجمع المزوائد، باب مناقب علی بن أبي طالب ظاہم، باب بشار ته بالجنة ج 9 ص ۱۱۸ ،

اس حدیث کے بہلے حصہ کوامام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی روایت کیا ہے اوراُن کی سندیس میراوی فضل بن عمیر مجمی موجود ہے، لیکن اس کے باوجوداُنہوں نے لکھا ہے:

هَٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَوِّجَاهُ.

" میرحدیث مجیح السند ہے اور بخاری وسلم نے اس کوروایت نبیس کیا" -

جكرامام دبي في كمات:

دومنج ہے۔

(المستدرك على الصحيحين، كتاب معرفة الصحابة، ومن مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب المرابع على المرابع على ال

آس حدیث کی سندومتن کی صحت کے عملی شواہدا سے زیادہ ہیں کہ تلب سلیم کوا لکار کی مجال ہی تبین رہتی اور ماننا پڑتا ہے کہ زبانِ نیوی من آبیکی ہے جوالفاظ صادر ہوئے تنے وہ پورے ہو کررہے۔ چنانچہ وہ کی جو تمام کے تمام غزوات میں مین آف دی جہادتھا، جواول اسلمین تھا، جو مجوب خداوم صطفی من فیا تاہم تھا، نہ صرف یہ اُس کی خلافت ہے انکار کیا گیا بلکہ مساجد کے منبروں پراُسے سب وشتم کیا گیا۔ بغض وکیندکی حدد کیھے کے جوہتی اِس قد راسلامی تمغوں سے مالا مال تھی اُن کی عظمتوں کے اعتراف کی بجائے اُن پرلعنت کی جائے گئی ہے جودسو چئے کہ سیدنا علی ہے اُن پرلعنت کی جائے ۔ میں خودسو چئے کہ سیدنا علی ہے اُن اور کیا ہو تک ہے؟ صحالی کا سیدنہ اور کیرنہ؟

حدیث میں "طَنفَائِنُ فِی صُدُورِ اُفُوا م "لین سیدناعلی طف کے لیے قوموں کے سینول میں کینول کا ذکر آیا ہے، نامعلوم اِس سے یہود ونساری اور سلم وغیر سلم کون کون کی اقوام مراد ہیں ہمتی سے آل پت طلح کا، تا ہم تر دیدروافض میں شہرو آفاق مصنف شاہ عبدالعزیز محدثین سے والہ سے لکھتے ہیں:

دو محققین اہل حدیث نے بعد تنظ روایات دریافت کیا ہے کہ بیر کات شائبہ نفسانی سے خالی نہ سے خالی نہیں کہ جناب ذوالنورین حضرت عثان علیہ کے معاملہ میں جو تعصب اُموبیا ورقر شیہ میں تھاای کی وجہ سے بیر کات حضرت امیر معاویہ سے وقوع میں آئے ، جس کا غایت نتیجہ ہی ہے کہ وہ مرتکب کبیرہ اور باغی قرار دیے جائیں ۔ وقوع میں آئے ، جس کا غایت نتیجہ ہی ہے کہ وہ مرتکب کبیرہ اور باغی قرار دیے جائیں ۔ والفاسِق کیش باندل اللغن ، ترجمہ : قاس قابل احن نہیں '۔

(فتاوی عزیزی کامل ص۱۲)

ای حقیقت کوبعض فضال و نوبندنے بھی بیان کیا ہے اوراُن کے کلام ہے اُس باطل خیال کی بھی تر دید ہوتی ہے جس کا ظہار ہمارے بعض کما وامت نے مورۃ الحجر کی آیت کی تفییر میں کیا ہے۔ چنانچہ قاضل و بید بنایا مستعید احمد اکبر آبادی نے معاویہ کی مولاعلی کے ساتھ جنگ کوہا تھی اوراُ موی رقابت کی وجہ بتایا ہے، اُنہوں نے اِس بات کوایک عمدہ تمہید کے ساتھ شروع کیا ہے، جس کا خلاصہ بیہ کہ چونکہ معاویہ دمیر سے اسلام لائے تنے اِس بات کوایک عمدہ تمہید کے ساتھ شروع کیا ہے، جس کا خلاصہ بیہ کہ چونکہ معاویہ دمیر سے اسلام لائے تنے اِس لیے اُنہیں اکتما ہے بیش نبوی کا موقعہ نبیں ملاقفا۔ وہ لکھتے ہیں:

"مراتب ایمانی کا تفاوت: عصبیت جالیت کی بلاکت آفری اوراسلام میں اس کی شدید ندمت معلوم کرنے کے بعد آب ذرااس برغور یجئے کہ قطع نظراس بحث

سے جوائم محدثین نے "الإنسمان قبز یا اور کانام ہے، اس میں اشتد ادو ضعف دونوں کی مستعداد ہوتی ہے۔ اس میں اشتد ادو ضعف دونوں کی استعداد ہوتی ہے۔ اس بنا پرہم و کیھتے ہیں کہ جس طرح آج کل مسلمان مسلمان مسلمان سب استعداد ہوتی ہے۔ اس بنا پرہم و کیھتے ہیں کہ جس طرح آج کل مسلمان مسلمان مسلمان سب کیمال نہیں ہوتے بلکہ مراتب ایمانی میں متفاوت ہوتے ہیں۔ اس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین بھی اس مرتبہ میں کیمال اور برا بر کے درجہ کے نہیں تقے۔ خود اپنی ذاتی استعداد اور فطری صلاحیت، افراد طبح اور مستوں میں بھی با ہمی فرق و کے شرف محبت کی زیادتی اور کی کے باعث ان برگزیدہ ستیوں میں بھی با ہمی فرق و انتہاز تھا۔

تمثیلاً حفرت معاویہ کوئی لیجے ، اُن کی شان یس کی غیر صحابی کو تفتاور نے کی کیا اور ہے ، تا ہم بہ حقیقت ہے کہ آپ چونکہ فتح کمدے بعدا ہے والد ما جدا بوسفیان کے ساتھ مسلمان ہوئے تھے ، اس لیے آپ کو خلفا ء اربحہ کی طرح آنخضرت و اُلِیَا لَم کی مسلمان ہوئے تھے ، اس لیے آپ کو خلفا ء اربحہ کی طرح آنخضرت و اُلِیَا لَم کی خدمت واقد سے کسب فیض کرنے خدمت واقد سے کسب فیض کرنے کا زیادہ موقع نہیں طا ، اِس کا نتیجہ یہ واکہ قریش کے ایک معزز اور تا مور خاندان سے تعلق مکن یا دور اُن قوتوں کا دور شہامت واستقلال اور شہامت و شجاعت اسلام قبول کرنے کے بعد اُن پراور جلا ہوگئی اور اُن قوتوں کا اور شہامت و شجاعت اسلام قبول کرنے کے بعد اُن پراور جلا ہوگئی اور اُن قوتوں کا مقر ف بدل گیا۔

تاہم بنوامیداور بنوہاشم پس جوباہی رقابت مرت سے چلی آرنی تھی ،امیر معاویہ گواس سے خالی الذہن نہیں کہا جاسکا۔ حضرت کی کے مقابلہ پس اُنہوں نے جو پہلے کواس سے خالی الذہن نہیں کہا جاسکا۔ حضرت کی طرح اس دیجان کو بھی بڑا دھل ہے۔ ممکن کیا ،اس پس دوسرے عوامل واسیاب کی طرح اس دیجان کو بھی بڑا دھل ہے۔ ممکن ہے حضرت علی برجمی بید شہر کیا جائے لیکن بید بھر بھی تنظیم کرنا پڑے گا کہ حضرت علی نے اسے حضرت علی برجمی بید خلافت پر بھی بید شہر کیا جائے گئی کی جس کو خاندانی رقابت کے زیرا ٹر اور اسلام اسے عہد خلافت پس کوئی عمل ایسانہیں کیا جس کو خاندانی رقابت کے زیرا ٹر اور اسلام

#### كى تغليمات ياأس كى روح كے خلاف كہا جائے"۔

(مسلمانون کا عروج وزوال: ص٤٥) ہرچند کہ علامہ موصوف کے ممل اقتباس ہے ہمیں اتفاق نہیں ہے، کیونکہ اِس اقتباس کے بعض جملے بعض احادیث نبوید کے خلاف ہیں ، تا ہم مجموعی لحاظ ہے اُن کا تجزید درست ہے۔ اُن کے تجزید سے دوسرے فوائد کے ساتھ ساتھ بعض تھماءامت کی تھمت کی قلعی بھی کھل گئی۔وہ اس طرح کہ جب کوئی صحالی باہمی رقابت وكيندوغيره ساس قدرياك موتا تعاجس قدرأ محبت ونبوى ميسرا تي تقى تو كورموج كالعض حماءامت كابعض طلقاء كے ساتھ ساتھ سيدناعلي الله كاطرف بھى كيندى نبت كرنا كتابواظلم ہے؟ ذراغور تو فرما ہے کہ عکیم الامت تعیمی نے الی ہتی کی طرف کینے کی نسبت کردی ہے جوصرف اعلانِ نبوت کے بعدوالي مكل تحيس (٢٣) برس اى فيضان مصطفى من المالي مستغيض وستنفيد نبيس موتى راى بلكه أنبيس كلمني کے وقت ہے ہی آغوش شوی میں آنے کی سعادت حاصل ہوگئی تقی ،اور اُن کا ایمان واسلام سب پر پھطوعاً تھا كرها نبيس تقاروه بعوكے روكر بھى فيضان نبوى النظيق كى جتبو ميں رہتے تھے جبكہ بعض لوگوں كو بارگاہ نبوى میں طلب کیا گیا تو اُنہیں کھانا چھوڑ کرآنا گوارانہ ہوا۔ سویہ عاجز انتہائی کرب واضطراب کے ساتھ یہ لکھنے م مجبور ہے کہ ایک ہی جملہ میں بعض طلقاء اور مرتفلی شیرخداکی طرف برابر کینے کی نبعت کرنا جہال قرآن وسنت میں عدم مذہر کا بدترین مظاہرہ ہے وہیں بار گا ومرتضوی کی تنقیص و ہے ادبی کی بھی بدترین مثال ہے۔ خلاصديب كرس طرح سيدناعلى القيدة اورمعاويه كاجنك مس ايك طرف السنيصية للله وَلِوَمُسُولِهِ وَلِلْمُومِنِينَ (الشَّعَظِيمُ أَس كرسول مَثْلِيَمُ اورمومنين كے ليے خرخواس) كاجذب كارفر ماتھا اوردوسري طرف دنياداري اورقومي تعصب تفاءاي طرح سيدناامام حسن مجتبى الطيئاة اورمعاويه كي مصالحت مِي بِهِي ايكِ طرف دين جذبه تعاتو دومرى طرف ذاتى مفاوتها اى ليے ٱس ملح كوهُ **دُنَةٌ عَلَى دَ** حَنِ كَها حميا ے\_مطلب بیے کہ سیدنااہام حس مجتبی الطبیج کے تلب اقدس میں بعض بناة کے لیے البُغض فی اللّٰهِ کا جذبه تقاجبكه بعض بغاة كے سينه بين أن كے خلاف خدع ، ممراور كينه تقاء جيسا كه شنخ عبدالتق محدث وہلوي رحمة الله علياني فرمايا ہے اور جيسا كرسيد نامقدام بن معد يكرب دي كا حديث كے متن سے بى ظاہر ہے۔

# شاه عبدالعزيز اور حكيم الامت كاقوال كاجائزه

امجى امجى آب يراه ميكي بين كه قاطع رافضيت شاه عبدالعزيز محدث دبلوى اورفاضل و ايوبندعلامه سعيداحدا كبرآبادى نے ايک محانی، فقيه، مجہد، كاسب وى اور خال المونين كى طرف شائبر نفسانی ، أموى تعصب اور خاندانی رقابت كى نسبت كرنے بين كوئى تأ طرفين كيا، حالانكه بيانتهائی خطرتاك قول ہے، كيونكه خاندانی رقابت يا تعصب ايک بى چيز ہا اور إى سے جنے نين بغض اور كينه بيدا ہوتا ہے۔ يہ قول انتهائی خطرناك اس ليے ہے كه عداوت و بغض بندے كو نفرتك به بچاد ہے ہيں۔ چنانچ اعلى حضرت كلفتے ہيں:

ما ندانی رقابت يا تعصب اليک بى چيز ہا اور إى سے جنگ كرنے والا اگر أن سے عداوت و بغض كى وجہ ہے كرتا مورد الى سنت كے نزد كے بالا جماع وہ كافرت سے عداوت و بغض كى وجہ ہے كرتا ہے تو الله الحرائی سے عداوت و بغض كى وجہ ہے كرتا ہے تو الله من من حداوت و بغض كى وجہ ہے كرتا

(فتاوي رضويه ج٥ ا ص٢٣٥)

اور حكيم الامت نعيى في بحق بحق البياى لكمائم، يهلِ أنبول في إلى حديث كالول رّجم كيائه: ذَب إِلَيْ كُمْ ذَاءُ الْأَمْمِ قَبُلَكُمْ: الْحَسَدُ وَالْبَغُضَاءُ، هِيَ الْحَالِقَةُ ، لَا أَقُولُ تَحُلِقُ الشَّعْرَ وَلَكِنُ تَحُلِقُ الذِيْنَ.

ووتم بین میں میں استوں کی بیماری سرایت کرگئ: حداور بغض، بید موثلہ دینے والی ہے، میں نہیں کہتا کہ بال مونڈ دیتی ہے کیاں بیتودین کومونڈ دیتی ہے ''۔ میں نہیں کہتا کہ بال مونڈ دیتی ہے لیکن بیتودین کومونڈ دیتی ہے ''۔ مجر کلما ہے:

''اس طرح کہ دین وائیان کو بڑے تم کردیتی ہے، بھی انسان بغض وحسد میں اسلام ہی چھوڑ دیتا ہے، شیطان بھی انہیں دو بیار یوں کا مارا ہوا ہے''۔

(مرآة شرح مشكاة ج١ ص١٥)

قول ابن عباس اور قول اعلیٰ حضرت میں غور

اب ذرغور فرمائے کہ إن میں ہے کس کا قول جن ہے اور کس کا باطل ،شاہ عبدالعزیز محدث دہاوی

نے مولاعلی التینی کے ساتھ اُموی جنگ کوشائر نفسائی اور تعصب قرار دیا، فاضل دیو بندمولا ناسعیدا تھا کہا اور تعیم المامت نے بھی معاویہ کے لیے کینہ کالفظ استعال کیا، اور تعیم المامت نے بھی معاویہ کے لیے کینہ کالفظ استعال کیا، اگر چہ اُنہوں نے بہی لفظ مولاعلی التینی کے لیے بھی لکھ دیا ہے۔ راقم الحروف قار تین کرام کوفور وفکر کرنے کی زحمت دیتا ہے کہ وہ فیصلہ فرما کیں کہ اِن میں ہے کس کا قول سے جاور کس کا غلط؟ ہمارے تھیم الامت کی زحمت دیتا ہے کہ وہ فیصلہ فرما کیں کہ اِن میں ہے کس کا قول سے جاور کس کا غلط؟ ہمارے تھیم الامت نے تو مولاعلی التین کی طرف ایسے شہرات کی بھی گئی کی جورورے اسلام کے خلاف ہوں۔

بيعاجز بعي إس تحيل لكور چكا ب كرسيدناعلي الله كي طرف كمي تتم كواتي بغض وكيند كي نسبت كرنا قرآن وسنت دونوں کے خلاف ہے۔ابر وگئ میہ بات کہ کیا قلب معاویہ میں سیدناعلی عظاف کے بارے میں تعسب، خاندانی رقابت ،شائب نفسانی اور بقول مارے عیم الامت کے کین تھایا نہیں؟ اِس پرعن ہے کہ داوں کے احوال عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصَّدُورِ وَات بَى جَانِيْ بِ، انسان قرائن واحوال سے بى كى كے بارے میں دائے وے سکتا ہے۔ سوعام لوگوں کی کیا مجال کہ وہ کی صحافی کے بارے میں رائے زنی کریں ، اِس سلسله مر مکمل احتیاط ندکی جائے تو انسان کی آخرت برباد ہوسکتی ہے۔البتد کس صحالی کے بارے میں اُس کا کوئی معاصر صحابی ہی قرائن اور گردو پیش کے احوال کو مدنظر رکھتے ہوئے پچھا ظہار خیال کرے تو مچرمعاملہ غورطلب بن جاتا ہے۔ آیاسیدناعلی ﷺ کے متعلق سینئے معاویہ میں کینہ تھا؟ اِس بات کے ثبوت میں معاویہ کے ایسے معاصر کے الفاظ ملتے ہیں جن کے بارے میں جبر مل النظیلانے آ کرا طلاع دی کہوہ بہترین مفسر ہیں، سیدناعمرﷺ نے اُن کی شان میں فر مایا کہ وہ عمر میں نوجوان ہے اور علم وتجربہ میں بوڑھا، سیدناعلی ﷺ نے اُن کے حق میں فرمایا کہ وہ پر دہ کے پیچھے سے غیب کود کھتا ہےا ورخوداً نہوں نے اپنے بارے میں فرمایا: اگراونٹ کے باؤں میں بائدھنے والی ری کم ہوجائے تو میں قرآن مجید کے ذریعے تلاش کرلوں گا۔ اُنہوں نے اپنی بصیرت ہے تا ڑلیا تھا کہ معاویہ کے قلب میں سیدناعلی ﷺ کے لیے بُغض ہے۔ چنانچے محدثین کرام لكية بن:

عَنْ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ بِعَرَفَةَ فَقَالَ: يَا سَعِيْدا مَالِي لَا أَسَمَعُ النَّاسَ يَلْبُونَ ؟ قُلْتُ: يَخَافُونَ مُعَاوِيَةَ. فَخَرَجَ ابْنُ عَبَّاسٍ مِنْ فُسُطَاطِهِ فَقَالَ: لَبُيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ ، وَإِنْ رُخِمَ أَنْفُ مُعَاوِيَةَ ، اللَّهُمَّ الْعَنْهُمُ فَقَالَ: لَبُيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ ، وَإِنْ رُخِمَ أَنْفُ مُعَاوِيَةَ ، اللَّهُمَّ الْعَنْهُمُ فَقَالَ تَرَكُوا السَّنَّة مِنْ بُعْضِ عَلِي هَا اللهُمُ

'' صفرت سعیدین جیر رہے ہیاں کرتے ہیں کہ ہم عرقہ بھی سیدنا ابن عباس اللہ کے ساتھ سے قو اُنہوں نے ہو چھا: سعید! کیا وجہ ہے کہ بیں لوگوں کے تلبیہ کی آ واز نہیں سن رہا؟ میں نے عرض کیا: معاویہ ہے فوف کررہے ہیں۔ پس ابن عباس الله اپنے فیر سے نظے تو پر صف کیے: ' لکینے ک السلم کھم کہنے کہ " اگر چمعاویہ کی ناک رکڑی جائے ،ا اساللہ ابن پرلعنت فرما، اُنہوں نے علی کے اسلام کی وجہ سے سنت کوچھوڑ دیا ہے ،ا اسلام کی وجہ سے سنت کوچھوڑ دیا ہے ،ا ہے ،ا ہے اللہ ابن پرلعنت فرما، اُنہوں نے علی کے اسلام کی وجہ سے سنت کوچھوڑ دیا ہے ،ا

(السنن الكبرئ للبيهقي: كتاب الحج،باب التلبية يوم عرفة وقبله وبعده حتى يومى جمرة العقبة، ج ١٠ ص ٥٩ حديث ١٩٥ و اسنن النسائي، كتاب الحج ١٩٧ التلبية بعرفة ص ٤٦٥ حديث ٢٠٠٦ وصحيح ابن حديث ٢٠٠٦ وصحيح ابن خريمة، كتاب الحج ١٣٠٠ وصحيح ابن خريمة، كتاب الحج اباب استحباب التلبية بعرفات، وعلى الموقف، إحياء للسنة إذ بعض الناس قد كان تركه في بعض الأزمان، ج٢ ص ١٣٣٤ حديث ١٣٨٠ والمستدرك للحاكم ج ١ ص ٤٦٤، وط: ج١ ص ٣٠٦ حديث ١٣٠٠ والمني الكبير لللهبي ج عص ١٨٦١)

اس سی حدیث میں تقریٰ ہے کہ معاویے نے بعض مرتضوی کی وجہ سے ایک سنت نبوی کوترک کررکھا تھااورلوگ تفظ اُس کے خوف ہے اُس سنت پڑکل کرنے سے قاصر تھے، یہاں آگر آپ چاہیں تو گزشتہ سطور میں نہ کوراعلی حضرت کے اِس قول کو بھی مدنظر رکھ سکتے ہیں:

" حصرت على المرتضى سے جنگ كرنے والا اكر أن سے عدادت ولفض كى وجد سے كرتا

#### ہے توال سنت کے نزدیک بالا جماع وہ کا فرہے '۔

(فتاوی رضویه ج٥١ ص ٢٣٥)

سیدناعلی عظامت کے ساتھ ابن صحر کی جنگ اور سب وشتم توشاید پیارے ہوگالیکن سید تا ابن عباس علی فی ندگورہ بالا حدیث کے مطابق انہوں لے سنت نبوی کو بغض مرتضوی کی وجہ ترک کررکھا تھا۔ جب اعلی حضرت رحمۃ اللّٰہ عید کے جملہ میں اور سیدنا ابن عباس علی کی حدیث میں لفظ ' و بغض' آھی ہے تو بھر اگر میں تو در بِیّ و در بِیّ و بل حدیث میں کھنوابغض کو مدنظر دکھ لیس سیدناعلی عظامت فرمایا:

وَالَّـٰذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأُ النَّسُمَةَ أَنَهُ لَعَهِدَ النَّبِي الأَمِّي ﷺ إِلَي أَنْ لَا يُرَجُنِي إِلَّا مُنَافِق.

(صحيح مسلم: كتاب الإيمان، باب الدليل على أن حب الأنصار وعلي، من الإيمان وعلاماته، وبغضهم من علامات النفاق، ص١٥ حديث ١٣١ [٧٨])

### ملت عثان على المت محد التياليم؟

"سیدناعلی اور حضرت عثمان کے مابین عسفان کے مقام پر ج تمتع کے مسئلہ

میں اختلاف بیدا ہوگیا تو سیدناعلی ﷺ فی این آپ کااس کے سوااورکوئی امرادہ نہیں کر آپ کااس کے سوااورکوئی امرادہ نہیں کر آپ لوگوں کواس عمل سے روک دیں جے نبی کریم النہ آئی آئی نے کیا تھا، بہر حال جب سیدناعلی ﷺ فی میں مورست حال دیکھی تو اُنہوں نے جج وعمرہ دونوں کے لیے تلبیہ کی آواز بلند فرمائی''۔

(بخاري: كتاب الحج ،باب التمتع والإقران والإفراد بالحج... ص٢١٧ حديث ١٥٦٩)

صحيم مسلم ميں ہے كراس موقع پر حضرت عثمان عنى في سيد ناعلى رضى الله عنها ہے كہا:

دَعْنَا مِنْكَ ، فَقَالَ: إِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَدَعَكَ.

دُعُورُ وول مَن عِان جِهورُ مِن افر مایا: جھ ہے نہيں بوسكا كہ ميں آپ كو (اس مسلم ميں)

حجورُ دول مَن ب

(صحیح مسلم: کتاب الحج، باب جواز النعتع، ص ۲۱ صحدیث[۱۹۹] ۱۲۲۲)

یرحدیث اس نے بال وہ وضاحت ہے بھی آئی ہے، چنانچ مروان بن الحکم بیان کرتا ہے:

"میں نے بٹان وعلی رضی الذعنهما کو مکہ کے ورمیان پایا ، حضرت عثمان کھائیہ نے

تمتع ہے بینی عمرہ وہ جج کو جمع کرنے ہے منع کی تھا۔ جب علی نے یہ معاملہ و بکھا تو اُنہوں

نے اِن دونوں کو جمع کرکے ہا واز بلند تلبیہ کیا اور کہا: بین عمرہ اور جج کا استھے تلبیہ کرتا

ہوں۔ حضرت عثمان کا استھے تلبیہ کیا:

تَـرَايِـيُ أَنْهَـى النَّاسَ عَنْ شَيْءٍ وَأَنْتَ تَفْعَلُهُ ؟ فَقَالَ: مَا كُنْتُ لَأَدَعَ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ ﴿ لِللَّهِ الْقَوْلِ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ.

(مسندابي داود الطيالسيج١ ص٤ ٩ حديث٩ ؟ بخاري: كتاب الحج ، باب التمتع

والإقران والإفرادب الحج...ص ١٦١ حديث ١٥٦٣ ا ؛ سنن النسائي: كتاب المناسك [٤٩] باب القِرَان ، ج ٥ ص ١٦٢ حديث ١٢٧٢ ، ٢٧٢ ١ ؛ السنن الكبرئ للبيهقي ج ٩ ص ٢٨٤ ؛ سنن الدارمي ج ٢ ص ٩ ٥ حديث ١٩٢٣ ؛ موافقة خُبر الخبر للعسقلاني ج ١ ص ٢٨٨)

اس معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمان کے اس اختلاف پر خامول ہوگا اور کوئی مزاحمت نظر مائی ،

لکن معاویہ بن الی سفیان کو یہ اختلاف نہیں مجولا تھا، سوانہوں نے سید ناعلی کے سے اپنفس کی وجہ سا ہے دور ہیں اس قد رکنی ہوگوں کو جم ترج ہے منع کردیا تھا کہ لوگ اُن سے قوف زود ہو گئے تھے اور اِس خوف کو ور ہیں اس قد رکنی ہوگا کے بیار کو ہو گئے تھے اور اِس خوف کی وجہ سے اِس سنت کور کہ کر ایا تھا: ' فَ قَلْ لَا کُور اللہ نَّمَةُ مِنْ اُلُعُضِ عَلِي خَلِي اُلُول نے بعض علی ہیں سنت کور کہ کردیا کی ہاں سے جہ بھی پیدا ہو میں اُلگا ہے کہ چونکہ سیدنا ابن عباس کے اُلگا میں میان کی رگ یا المحمد حرکت میں آئی ہواور اُلگا ہوں نے بیجہ تعصب معاویہ کے بارے میں ذکورہ بالا الفاظ کہدویے ہوں ، کین کتب اسلامیہ میں ایک انہوں نے بیجہ تعصب معاویہ کی بارے میں ذکورہ بالا الفاظ کہدویے ہوں ، کین کتب اسلامیہ میں ایک صفح تصریحات بھی موجود ہیں جو سید ٹا ابن عباس کے اُلگا کہ ویے بھول ، کین کرتی ہیں اور معاویہ بین ابی مفیان کے تعصب کی نفی کرتی ہیں اور معاویہ بین ابی مفیان کے تعصب کی نفی کرتی ہیں اور معاویہ بین ابی مفیان کے تعصب کی نفی کرتی ہیں اور معاویہ بین ابی مفیان کے تعصب کی نفی کرتی ہیں اور معاویہ بین ابی مفیان کے تعصب کو تا بت کرتی ہیں۔ جنانچہ حافظ ابن جمز عسقلانی اور دوس سے تحد ثین لکھتے ہیں:

قَالَ ابُنُ أَبِي عُمَرَ: حَدُّنَنَا سُفْيَانُ ،عَنِ ابْنِ طَاوسَ، عَنُ أَبِيْهِ قَالَ: إِنَّ مُعَاوِيَةُ قَالَ ابْنُ أَبِي قَالَ ابْنُ أَبِي طَالِبِ أَنْتَ؟ مُعَاوِيَةُ قَالَ إِنْ أَبِي طَالِبِ أَنْتَ؟ فَالَ: ظَلَى مُعَاوِيَةُ وَعَلَى مِلَّةِ أَنْتَ؟ قَالَ: عَلَى فَالَ: عَلَى مُعَاوِيَةُ وَعَلَى أَيِّ مِلَّةٍ أَنْتَ؟ قَالَ: عَلَى مِلَّةٍ مُحَمَّدٍ هَذَا لَهُ مُعَاوِيَةً وَعَلَى أَيِّ مِلَّةٍ أَنْتَ؟ قَالَ: عَلَى مِلَّةٍ مُحَمَّدٍ هَذَا لَهُ مُعَاوِيَةً وَعَلَى أَيِّ مِلَّةٍ أَنْتَ؟ قَالَ: عَلَى مِلَّةٍ مُحَمَّدٍ هَذَا اللهُ مُعَاوِيَةً وَعَلَى اللهِ مُحَمَّدٍ هَذَا اللهِ مُعَاوِيَةً وَعَلَى اللهِ مُعَاوِيَةً وَعَلَى اللهِ مُعَادٍ مُعَاوِيَةً وَعَلَى اللهِ مُعَاوِيَةً وَعَلَى اللهِ مُعَاوِيَةً وَعَلَى أَي مِلْهِ أَنْتَ ؟ قَالَ وَعَلَى اللهِ مُعَاوِيَةً وَعَلَى اللهِ مُعَاوِيَةً وَعَلَى اللهِ مُعَاوِيَةً وَعَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ مُعَاوِيَةً وَعَلَى اللهُ مُعَاوِيَةً وَعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مُعَاوِيَةً وَعَلَى اللّهُ مُعَاوِيَةً وَعَلَى أَي مِلْهِ أَنْتَ ؟ قَالَ وَعَلَى مُعَاوِيَةً وَاللّهُ مُعَاوِيَةً وَعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مُعَاوِيَةً وَعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

"معاوید نے سیدتا ابن عباس رضی الله عنهما ہے کہا: کیا آپ ابن افی طالب کی اللہ عنهما ہے کہا: کیا آپ ابن افی طالب کی ملت پر ہیں؟ أنہوں نے فرمایا: نبیس، اور نہ بی شی ابن عقال کی ملت پر ہول معاوید نے کہا: تو آپ کس کی ملت پر ہیں؟ فرمایا: سیدنا محمد الله الله الله کی ملت پر ''۔

(المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية، كتاب الإيمان والتوحيد، باب الملة ملة محمد الله عالية بزوائد المسانيد الثمانية، كتاب الإيمان والتوحيد، باب الملة ملة محمد المسانيد المسانيد المسانية عام ١٠٩٨ مسانيد المسانية عام ١٠٩٨ مسانيد المسانية عام ١٠٩٨ مسانية المسانية المسان

أصول اعتقاداً هل السنة لللالكائيج ١ ص٤ ٩ حديث ١٣٣٠؛ الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة ، لابن بطة حنبليج ٢ ص٤ ٥٥ حديث ٢٣٨ ، ٢٣٧ ؛ حلية الأولياء ج ١ ص ٢ ٣ ٢ ؛ منهاج السنة النبوية لابن تبعية ج ١ ص ١ ٧ ١ وط: ج ٢ ص ٩ ٩ ٢)

سیدنااین عباس رہے کے اِس قول کے بارے میں المطالب العالیة کے تحقق دکتور عمرایمان ابو بکر لکھتے ہیں:

"بیاٹر (تول صحالی) مجے ہے،اس کے رادی بخاری اور مسلم کے رادی ہیں ماسواا بن الی عمر کے، وومسلم کا رادی ہے"۔

(المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية ج١ ١ ص٢٧ ٤)

اسے معلوم ہوا کہ معاویہ بن ائی سفیان کے ذہن میں اُموی اور ہاشی علیحدہ دومائیں تھیں اور وہ حضرت عثمان ہے ماتھ سید ناعلی ﷺ کے اختلاف کرنے کو ہاشی اور اُموی اختلاف کروائے تھے، کچر میں ان کے سراتھ سید ناعلی کے اختلاف کرنے تھے، اوراُس ترجیح میں اُن کے مدنظر حضرت میں کی خلافت نہیں بلکہ اُن کی قرابت ہوتی تھی۔ چنانچہ ام احمد بن منبل کیسے ہیں:

"عبادیان کرتے ہیں کہ جب معادیہ بن الی سفیان کی کرنے آئے ہم بھی اُن کے ساتھ مکۃ المرمد آئے ، اُنہوں نے ہمیں نماز ظہر دور کعت پڑھائی پھردار الندوہ کی طرف چائے گئے عباد کہتے ہیں: اور دعرت عثمان دی جب مکہ تشریف لاتے تو ظہر ، عصراور عشاء کمل چارچار کعت پڑھا تے ، پھر جب کی اور عرفات جاتے تو قصر کرتے ، پھر جب کی اور عرفات جاتے تو قصر کرتے ، پھر جب جی خار گئے ہوں درکھت بن جب جے نارغ ہو کرمنی میں قیام کرتے تو مکہ سے کوج کرنے تک چارد کھت بن پر موان بر جے اور اُنہیں کہنے گئے: آپ نے برخ اس کی طرف بڑھا درکھت پڑھا کیں۔ اِس پرمروان کی طرف بڑھا درکھی اور اُنہیں کہنے گئے: آپ نے بن الحکم اور عربی عبان بن عفان اُن کی طرف بڑھے اور اُنہیں کہنے گئے: آپ نے ایس پر چھا: ایس پر چھا: ایس نے پوچھا: ایس پر دورکھت پڑھی لگایا۔ اُنہوں نے پوچھا: وہ کیا؟ وہ دو تول کہنے گئے: آپ نے دورکھی بین پوری نماز پڑھتے تھے؟

معاویے نے کہا: افسوں این اس کے سوااور کیا کرتا؟ یس نے رسول اللہ علیٰ آب کے پہلے اور ابد بکر وعرف اللہ علیٰ آب کے پہلے اور میں اللہ علیٰ آب کے پہلے اور میں اللہ علیٰ آب کے پہلے اور نے تو بوری جار کھت پڑھائی تھیں، آپ کا اُن کے خلاف کرنا اُن کے لیے عیب میادی تمازی عصر کے لیے قاد کے اور کھتیں پڑھا کیں'۔

(مسندأ حمد (مسند الشاميين، مسند معاوية) ج٤ ص٤ ٩ ؛ وط: بتحقيق أحمد شاكر ج١٣ ص

حافظ بیٹی نے کہا ہے: امام احمہ کے راویوں کی توثیق کی گئی ہے، حافظ این جرعسقلانی نے اس کی سند کوحسن کہا ہے جمڑ ہ احمد الزین نے مجھے کہا ہے اور شیخ شعیب الارنوط نے حسن کہا ہے۔

(مجمع الزوائدج ٢ ص ٢ ٥ ١ ، ١٥٧ ؛ فتح الباري: كتاب تقصير الصلاة ، باب يقصر إذا خرج من موضعه ، ج ٢ ص ١ ٨٣ ، مسند أحمد ج ٨ ص ١ ٨ ٢ مسند أحمد ج ٢ ٢ ص ١ ٨ ٤ ؛ مسند أحمد ج

جن لوگوں کے سینے اِس منتم کی مصنوی ملتوں اور تو می تعصب سے پاک منص اُنہوں نے واضح فرماد با

تھا کہ ملت کس کے باپ کی تبیں بلکہ فقط سید العالمین محمد رسول اللہ المقابق کی ہے۔ چنا نچہ بچ تہتے کے متعلق ہی مند احمد وغیرہ بیں ہے کہ اسید تا عمر طاف نے لوگوں کو فر مایا کہ عمرہ کا کمال یہ ہے کہ اُسے بچ ہے الگ کیا جائے ، اِس سے بعض لوگوں کو گمان ہوا کہ اُنہوں نے بچ وعمرہ کو جمع کر دیا ہے۔ چنا نچہ ایک مرتبہ حضرت ابن عمرضی اللہ عنہ مانے بچ تہتے کی رفصت بیان فر مائی تو بعض لوگ کہنے گئے: آپ کے والد تو الد تو اس سے منع کرتے تھے۔ اس برا بن عمر معظین کا رَدِّ عمل کیا تھا؟ وْ راغورسے بڑھے:

أَفَرَسُولُ اللهِ هِ اللهِ هِ أَحَقُ أَنْ تَعْبَعُوا سُنَعَهُ أَمْ سُنَّةُ عُمَرَ؟ إِنْ عُمَرَ لَمْ يَقُلُ لَـُكُمْمُ إِنَّ الْعُمْرَةَ فِي أَشُهُرِ الْحَجِّ حَرَامٌ ، وَلَـٰكِنَّهُ قَالَ: إِنَّ أَتَمَّ الْعُمْرَةَ أَن تَفْرِ دُوْهَا مِنْ أَشُهُرِ الْحَجِّ.

(مسندأحسد،مسند عبدالله بن عمر، بتحقيق أحمد شاكر ج٥ص ١٩١٠١٩٠ حديث ٥٧٠٠ السنن الكبرئ للبيهقي ج٥ص٢١)

ایک مرتبہ بعض شامیوں نے اُن ہے یہ مسلہ بوچھاتو اُنہوں نے اپنے والدے مل کی کسی مشم کی توجید والو نے بغیر فرمایا: جائز ہے۔ امام تریدی لکھتے ہیں:

فَقَالَ الشَّامِيُّ: إِنَّ أَبَاكَ قَلْ نَهِي عَنُهَا ، فَقَالَ عَبُدُ اللَّهِ بَنُ عُمَرَ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ أَبِي نَهِي عَنْهَا وَصَنَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمُّو أَبِي يُتَبَعُ أَمُ أَمْرُ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ الرَّجُلُ: بَلُ أَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: لَقَدْ صَنَعَهَا مَرْسُولُ اللَّهِ ﷺ.

''شامی شخص نے کہا: آپ کے باپ نے تواس سے منع کیا تھا، معزت عبداللہ بن عمر رضی الله عنبمانے فر مایا: تمہارا کیا خیال ہے، میرے باپ نے اس سے منع کیا اور رسول الله طَوْلَاَلَمْ فَيُواَلِمْ فَ السَّهُ مِنَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ طَوْلِلَاَمْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِلَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّمُواللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّه

رجامع الترمذي: أبواب الحج، باب ماجاء في التمتع، ج٢ ص١٧٥ حديث ١٨٤ مسند أبي يعلي ج٩ ص١٧٥ حديث ١٨٤ مسند أبي

قَالَ عَلَيْ بُنُ أَبِي طَالِبِ عَنْ الْعُلَمَ بَنِ الْخَطَّابِ عَنْ الْفَعَلَّابِ عَنْ الْفَعِلْ عَنِي الْمُتُعَةِ ؟ قَالَ : كَالَ اللهِ وَالْمَنْ عَلَى عَلَى اللهِ وَالْمَنْ وَمَنْ وَمِنْ وَمُنْ وَمِنْ وَمُنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمُنْ وَمِنْ وَمُنْ وَمُوامِنْ وَمُنْ وَمُعُمْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُوامِنْ وَمُنْ وَمُ

(السنن الكبرى للبيهقيج٥ص١٢حديث٤٨٨٧٧المهذب في اختصار السنن الكبير للذهبيج٤ص١٧٦٢)

(مسئداً حمد بتحقيق أحمد شاكر ، مسئداين عباس، ج٣ص٢٩١ حديث ٢٦٦ ، وص ٢٧١ حديث حديث حديث ٢٨٧٩ عباس ٢٧١ حديث حديث ٢٨٧٩ عبامع الترمذي : أبواب الحج ، باب ماجاء في التمتع، ج٢ص ١٧٤ حديث ٢٨٦٩ المرح معاني الإوائل ، ج١٢ ص ٣٦ حديث ٢٦٨٦٤ شرح معاني الآثار : كتاب مناسك المحج ، باب إحرام النبي الشيخ ج٢ ص ١٤١ حديث ٢٦٦٦)

بتا ہے! سیدتا ابن عباس رہے نے معاویہ بن ابی سفیان کواڈل منع کرنے والا شخص کیوں کہا؟ اِس کے سوااور کیا کہا جا اسکا ہے کہ ابن صرف یہ کہ اِس کمل ہے منع کیا تھا بلک اُس منع میں اِس قدر حق کی تھی کہ لوگ خوف زوہ ہو گئے ہے ، اور سیدتا ابن عباس رہے ہمانپ سے ہے کہ اِس خق کا سبب بغضی علی ہے، چونکہ وہ منصرف یہ کہ موصوف کی زبان سے یہ الفاظ بھی چونکہ وہ منصرف یہ کہ موصوف کی زبان سے یہ الفاظ بھی من رکھے تھے: ''اعلیٰ مِلَّةِ ابْنِ ابِی طَالِبِ اُنْتَ؟'' (کیا آپ فرز ندابوطالب کی ملت پر ہیں؟)

نه صرف به که موصوف سدی بوی مینی آنها اور شیخین کیمل پراپینی زاد کے طریقے کور نیج و بیتے سے بلکہ جہاں دنیوی مفاد ہوتا تو اپنی رائے کو تکم نبوی مینی تا نیجی تر نیج و بینے سے کر پرنہیں کرتے ہے۔
ایسے موقع پر اگر اُنہیں ٹو کا جا تا اور حدیث نبوی مینی آنها نیک جاتی تو کہتے: بیس تو اِس جیسے معاملہ میں کوئی حرج نہیں تجمتار چنانچ ہم اپنی کتاب 'الاحادیث المعوضوعة فی فضائل معاویة'' میں مادی مہدی اور سود کے عنوان کے تحت تفعیلاً لکھ بیکے ہیں کہ اُنہیں ایک سودی معاملہ میں سیدنا عبادہ بن صامت اور سیدنا

ابوالدرداءرضى التُرعني في أنوكاتو أنهول تركبا:

مًا أَرِلَى بِحِثُلِ اللَّهَا يَأْسًا.

« بیں اس میں کوئی حرج نبیں سمجھتا''۔

ال برسيدنا ابوالدروا وظائف فرمايا:

(الموطأللإمام مالك ج٢ص ١ ٣٩ حديث ٢٤٤ أمسند الإمام الشافعي مع شرحه الشافي لابت الأثير الحزريج عص ٩٧ السنن للإمام الشافعي ج١ ص ١٨ حديث ٢١ الرسالة للإمام الشافعي ص ٢١ عفقرة ٢١ ٢١ التهذيب الكمال ج٢ص ٢١ ٢ ١ ١ ١ ١)

سیدناابوالدرداه ها کے حدیث نبوی منظیق کے سنانے کا امیرشام پرکوئی اثر ندہوااور جب دہ اپنی ذاتی رائے پرڈٹے رہے توسیدناابوالدرداء ها دل برداشتہ ہوکرشام سے چلے گئے جتی کہ سیدناعر جا کہ معاویہ کی طرف خطاکھناپڑا تا کہ وہ ذاتی رائے کوچھوڑ کرسٹت نبوی منظیق کی طرف پلٹ آئے ۔شاید یہاں کسی انسان کو یہ و بھے کہ بیہ معاویہ کا اجتہا دتھا، تو جا نتاج این کی موجودگی میں اجتہا دنیں ہوتا۔ چنانچہ علامہ ابوالولید الباجی المالکی سیدنا ابوالدرداء کے کا لفاظ "مَنْ یَعْلُولِی مِنْ مُعَاوِیةَ، النح "کی تشریح میں المالکی سیدنا ابوالدرداء کے کا لفاظ "مَنْ یَعْلُولِی مِنْ مُعَاوِیة، النح "کی تشریح میں المالکی سیدنا ابوالدرداء کے الفاظ "مَنْ یَعْلُولِی مِنْ مُعَاوِیة، النح "کی تشریح میں المالکی سیدنا ابوالدرداء کے الفاظ "مَنْ یَعْلُولِی مِنْ مُعَاوِیة، النح "کی تشریح میں المالکی سیدنا ابوالدرواء کے الفاظ "مَنْ یَعْلُولِی مِنْ مُعَاوِیة ، النح "کی تشریح میں ا

إِنْكَارٌ مِنْهُ عَلَى مُعَاوِيَةَ ، التَّعَلُّقُ بِالرَّايِ يُخَالِفُ النَّصَّ ، وَلَمْ يَحْمِلُ ذَلِكَ مِنْ مُعَاوِيَةً عَلَى التَّاوِيُلِ ، وَإِنَّمَا حَمَلَهُ مِنْهُ عَلَى رَدِّ الْحَدِيْثِ فِالرَّأْي.

"بیان کی طرف سے معاویہ پرنگیرہے کہ اُس نے رائے سے نص کی مخالفت کی ، اُنہوں نے اس کومعاویہ کی تاویل پرمحمول نہیں کیا، اُنہوں نے تواس کوفقط رائے سے

### حديث كومسر وكرناسمجماب"-

(المنتقى شرح موطاج ١ ص٢٣٦)

نص کے مقابلہ میں رائے کا تھم

اگرکسی زیانے میں کوئی بھی انسان نفس کے مقابلے میں اپنی رائے بیش کرے تو اُس کا کیا تھم ہے؟ مہور ترین علماء کے لیے ہم آپ کور دیدِ روانف میں بعض مشہور ترین علماء کے بال لے جلتے ہیں۔علامہ ابن تیمیہ کھتے ہیں:

مُعَارَضَةُ أَقُوالِ الْأَنبِيَاءِ بِآرَاءِ الرِّجَالِ وَتَقُلِيْمِ ذَلِكَ عَلَيْهَا ، هُوَ مِنْ فِعُلِ الْمُكَلِّ الْمُورِ ، كَمَا قَالَ مِنْ فِعُلِ الْمُكَلِّ الْمُكَلِّ اللَّهُ مُو جِمَاعُ كُلِّ كُفُو ، كَمَا قَالَ الشَّهُ وَمُعَانَى فِي أَوَّلِ كِتَابِهِ الْمَعْرُوفِ" بِالْمِلْلِ وَالدِّحَلِ" مَا مَعْنَاهُ:أَصْلُ الشَّهُ وَمُنَ مُعَارَضَةِ النَّصِ بِالرَّأْيِ ، وَتَقُلِيْمِ الْهَواى عَلَى الشَّرُعِ. ثَكُلِ شَوِّ هُو مِنْ مُعَارَضَةِ النَّصِ بِالرَّأْيِ ، وَتَقُلِيْمِ الْهَواى عَلَى الشَّرُعِ.

وَهُو تَحْمَا قَالَ: فَإِنَّ اللَّهَ أَرْسَلَ رُسُلَهُ وَالْقِلْ تَحْبَهُ ، وَبَيْنَ أَنَّ الْكُنْ مِنْ ذَلِكَ هُمُ الْمُلْ الهَدي وَالْفَلاحِ ، وَالْمُعْرِضِيْنَ عَنْ ذَلِكَ هُمُ الْمُلُ الهَدي وَالْفَلاحِ ، وَالْمُعْرِضِيْنَ عَنْ ذَلِكَ هُمُ الْمُلُ الهَدي وَالْفَلاحِ ، وَالْمُعْرِضِيْنَ عَنْ ذَلِكَ هُمُ الْمُلُ الشَّفَاءِ وَالطَّلَالِ ، إلى أَنْ قَالَ ..... وَمَعْلُومٌ أَنْ الْكَلامَ اللَّذِي جَاءَ تُ بِهِ الرُّسُلُ عَنِ اللهِ تَوْعَانِ : إِمَّا إِنْشَاءُ وَإِمَّا إِنْجَبَارٌ ، وَالإِنْشَاءُ يَعَضَمَّنُ الْأَمْرَ بِهِ الرُّسُلُ عَنِ اللهِ تَوْعَانِ : إِمَّا إِنْشَاءُ وَإِمَّا إِنْجَبَارٌ ، وَالإِنْشَاءُ يَعَضَمَّنُ الْأَمْرَ وَالْمُومِ وَالْمُومِ وَالْمُومِ وَالْمَوْلُ وَالْهُولُ ، وَهَلَا مُعَارَضَةُ وَاللهُ وَاللهُ وَى ، وَهَلَا مُعَارَضَةُ وَالسَّعِ الشَّرُعِ ، وَهَلَا مُعَارَضَةً وَالسَّعَ الشَّرُعِ ، وَالْهُولَى ، وَهَلَا مُعَارَضَةً وَالسَّهُ إِللهُ وَاللهُ وَى ، وَهَلَا مُعَارَضَةً وَالسَّعَ بِالرَّأَي وَالْهُولَى ، وَهَلَا مُعَارَضَةً وَالسَّعَ السَّرَالِ أَي وَالْهُولَى ، وَهَلَا مُعَارَضَةً وَالْسُلُ عِنْ اللَّهُ وَى عَلَى الشَّرُعِ . وَالْمُولُ عَلَى الشَّرُعِ ، وَهَلَا مُعَارَضَةً وَالْمَالُ الشَّعَا وَعَلَى الشَّرُ عَلَى الشَّرُعِ ، وَالْمُولُ عَلَى الشَّرُعِ ، وَالْمُولُ عَلَى الشَّرُعِ ، وَالْمُولَ عَلَى الشَّرُعِ ، وَالْمُولُ عَلَى الشَّرُ عَلَى الشَّرُعِ ، وَالْمُولُ عَلَى الشَّرُعِ ، وَالْمُولِ عَلَى الشَّوْلِ عَلَى السَّلَامُ عَلَى السَّالُ عَالَ الْمُعَلَى الْمُلْعِ عَلَى السَّلَامُ عَلَى السَّلَامُ عَالَ عَلَالَ مُعَالِعُولُ عَلَى السَّلَامُ اللهُ وَالْمُولِ عِلَى السَّلَامُ عَلَى الْمُ الْمُعَالِ عَلَى السَّلَامُ عَلَى السَّلَامُ عَلَى السَّلَامُ عَلَى السَّلَامُ عَلَى السَّلَامُ عَلَى السَّلَامُ عَلَى السَّلَةُ وَالْمُ اللْمُعَامِ السَّلَامُ السَّلَامُ عَلَى السَّلَامُ عَالَ مَا السَّلَامُ عَلَى السَّلَامُ السَّلَامُ عَلَى السَّلَامُ عَلَى السَّلَامُ عَلَى السَّلَامُ عَلَى السَّلَامُ عَلَى السَّلَةُ عَلَى السَّلَامُ عَالَ الْمُعَالِ عَلَى السَّلَامُ عَلَى الْمُعَالَامُ عَلَى السَّلَامُ عَلَى السَّلَامُ عَلَى السَّلَامُ عَالَامُ عَلَى السَّلَامُ عَلَى السَامِ الْمُعَلَى السَّلَامُ عَلَ

"أنبياء كرام عليهم السلام كارشادات ك مقابله بين شخص آراء كولا نااورأن بر مقدم كرنابيد سولول كوجشلان والحاوك كاكام ب بلكه برلحاظ ك كفر ب بجيباكه شهرستاني في المي معروف كتاب "المملل والنحل" ك آغاز ش وكركيا ب، حس كا مفهوم بيب: برشركي جرائص كورائ سيمستر دكرنا اورخوا بش كوشرع برمقدم كرناب اورابیای ہے جیسا کہ اُنہوں نے فرمایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو بھیجا
اورا پی کتابوں کو اُتارا تو واضح فرمادیا کہ جنہوں نے اُس کے نازل کردہ کلام کی پیروی
کی وہی ہدایت و فلاح والے بیں اور جو اُس سے روگر دال بیں دہ شقاوت و گرائی
والے بیں اور معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب ہے اُس کے تمام رسول جو کلام لائے
اُس کی دوشمیں بین: یا تو وہ کلام انشاء ہے یا خبر، اور انشاء امر، نبی اور ایا حت پر مشمل
بوتا ہے۔ یس اصل سعادت اُس کی خبر کی تقد این بی اور اُس کے امر کی طاعت بیں
ہوتا ہے۔ یس اصل سعادت اُس کی خبر کی تقد این بی اور خواہش سے تقابل بیں ہے۔
اور اصل بر بختی اُس کی خبر اور امر کی ذاتی رائے اور خواہش سے تقابل بیں ہے۔
ایس کورائے نفس کا مقابلہ اور شریعت پر خواہش کی تفذیم کہتے ہیں'۔

(درأ تعارض العقل والنقل، لابن تيمية ج٥ص٤٠٢٠٤)

قارئين كرام! يبي وه تقديم على العص بحس كي قرآن جيد من يون ممانعت آئي ہے:

عَنِ ابْسِ عَبَّاسٍ فِي قُولِهِ: ﴿ إِنَّا أَيْهَا الَّذِيْنَ امَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَي اللهِ وَرَسُولِهِ ﴾ قَالَ: لَا تُقُولُوا خِلاف الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ.

''سیدنا بن عباس علی قربانِ اللی ﴿ اے ایمان والوا الله اوراُس کے رسول ہے آگےنہ بردعو کھ کی تغییر میں فرماتے ہیں: کتاب وسنت کے خلاف نہ بولو''۔

(جامع البيان ج ٢١ص ٣٣٥ ؛ تفسيرابن أبي حاتم ج ١٠ ص ٢ • ٣٣ ؛ ذم الكلام للهروي ج ٢ ص ٢ ١ ١ ؛ حلية الأولياء ج • ١ ص ٣٩٨ ؛ الدر المنثور ج ١٣ ص ٥٢٧)

کتاب وسنت سے محبت کرنے والے اہل اسلام سے اپیل ہے کہ وہ اس حساس مقام کومزید ہمجھنے

کے لیے ہماری کتاب "الأحادیث المعوضوعة فی فضائل معاویة" کا بھی مقام ضرور دیکھیں۔ اُنہیں
معلوم ہوگا کہ متقد مین اور طوعاً اسلام آبول کرنے والے صحابہ کرام ﷺ کے سامنے جب اُن کی دائے کے
خلاف کو کی نص چیش کی جاتی تو وہ کس طرح اپنی رائے کو تیجوڑ کر کتاب وسنت کے سامنے سرگوں ہوجاتے۔
سیر نا ابن عباس علی مسلسل تو برس تک ایک فتوئی دیتے رہے ایکن جب اُسی مسئلہ میں اُن کی رائے کے

ظلاف صدیث نبوی مٹائی آئی آنوہ کس طرح صدیث نبوی کے سامنے بچھے تھے۔ ایسی سزید مثالوں کے لیے ندکورہ بالا کماپ کا مطالعہ ضرور فر مایئے۔

نص کے مقابل ذاتی رائے شیخین کی نظر میں

یمال بینا کارہ قارئین کرام کی ایمانی اور دومانی ضیافت کے لیے چندا یہے ہدایت یا فتہ حضرات کی مثالیں بیش کرنا جا جتا ہے جونص کے مقابلہ میں ذاتی رائے کونفسا نیت اور شیطا نیت بجھتے تھے؟ میراث کے مشاکل بین کلالۃ کامسکدا نہنائی بیجیدہ ہے، یہ سحابہ کرام بھے کے لیے بھی مشکل تھا۔ جب سیدنا ابو بکر بھیسے اس کے متعلق دریا ہنت کیا گیا تو اُنہوں نے واضح نص نہ ہونے کی صورت میں یوں جواب دیا:

إِيِّي سَأَقُولُ فِيْهَا بِرَأْبِي ، فَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللَّهِ ، وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَمِنِّي وَمِنَ الشَّيْطَانِ.

وونی الحال میں اس مسئلہ میں اپنی رائے بیان کرتا ہوں ، اگر درست ہوئی تو اللہ کی جانب ہے ہوگی اور اگر غلط ہوئی تو میری اور شیطان کی طرف ہے ہوگی'۔

(سنن الدارمي: كتاب الفرائض، باب الكلالة، ج٢ ص٢٦٤ حديث٢٩٧٢ والمصنف لابن أبي شيبة: كتساب الفرائض، يساب: في الكلالة من هم؟ ج ، ١ ص٥٧٩ حديث، ١٣١٣ وموسوعة الحافظ ابن حجر العسقلاني ج٢ ص ، ٢١٠٦٢)

حضرت مسروق بیان کرتے ہیں:

(السنين الكبري للبيهقي: كتاب أدب القاضي، باب مايقضي به القاضي ويفتي به المفتيج

. ٢ ص ٣٣٩ حديث ٢٠٤ ثر ٢ عشكل الآثار: باب بيان مشكل ماروي عن رسول الله المنافق القضاة من منهم في النار ومن منهم في الجنة، ج٩ ص ١٢ ضمن حديث ٣٥٨٣ ذم الكلام سلهروي ج٢ ص ٢٠ احديث ٢٥٨ أموسوعة الحافظ ابن حجر العسقلاني ج٢ ص ٢٠ إموسوعة الحافظ ابن حجر العسقلاني ج٢ ص

ستاب وسنت کے سامنے بیان شیخین کریمین رضی اللہ عنها کا سرتسلیم تم کرنا ہے جن کے بارے شیل ارشاد نبوی سفیلی ہے کہ میرے بعدان کی میروی کرنا۔ای طرح ایک اور بھی عظیم ترین صحافی ہے ایسانی افروز قول منقول ہے۔یہ وہ فرجی صحافی ہیں جن کے متعلق آقائی کا منات اللہ الآلات ایمان افروز قول منقول ہے۔یہ وہ فرجی صحافی ہیں جن کے متعلق آقائی کا منات اللہ الآلیات کی منات کی کوئی نص (صراحت ) معلوم نہیں تھی تو اُنہوں نے وہ مسئلہ اپنی رائے سے بتایا اور ساتھ بی فرما و با:
میرا بتایا ہوا میچے ہوا تو اللہ اللہ فاللہ اور اُس کے رسول کریم من اللہ اللہ کی جانب سے ہوگا اور اگر خطا ہوا تو میری اور شیطان کی طرف سے ہوگا ہوا تو میری اور شیطان کی طرف سے ہوگا ،اور خدا کا فضل میہوا کہ اُن کے بتائے ہوئے کی تقید اِس حدیث نبوی منافی تھیا ہے ہوگئی۔ آئے کمل حدیث نبوی منافی ہیں کا میک ہوئی۔ آئے کمل حدیث ساعت فرما ہے ! محدیث میں کا میک ہیں :

"عتب بن عبراللہ بن مسعود و اسمید ناعبراللہ بن مسعود و اللہ بین مسعود و اللہ بین مسعود و اللہ بین مسعود و اللہ بین ایک ایسے فیض کی خبر لائی گئی جس نے شادی کی قو مباشر ت اور حق مبر کی اوائی ہے بہلے بی اُس کا انتقال ہو گیا۔ ایک مہید تک یا بقول راوی کئی باراس مسئلہ کے لیے لوگ آئے۔ بالآخر سید ثابین مسعود و اللہ نے فر مایا: اب میں اِس مسئلہ کے بارے میں کھے کہتا ہوں: اُس عور ت کے لیے اُسی طرح دستورے مطابق مسئلہ کے بارے میں کھے کہتا ہوں: اُس عور ت کے لیے اُسی طرح دستورے مطابق حق مبر ہے جس طرح دوسری عورتوں کے لیے بغیر کی کی بیشی کے ہوتا ہے ، اور اُسی کی عدرت کے ایم اور اُسی کی عدرت کے اور اُسی معرب ہے ، اور اُسی معرب ہے ۔

فَإِنَّ يُكُ صَوَابًا فَمِنَ اللَّهِ ، وَإِنْ يُكُنُ خَطَأً فَمِنَّيُ وَمِنَ الشَّيُطَانِ ، وَاللَّهُ وَرَسُولُه بَرِيْعَانِ.

سواکر یہ درست ہے تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے اورا کرخطا ہے تو میری اور شیطان کی طرف سے ہے ، اللہ عظافہ اورائ کارسول اللہ اللہ بین ''۔
اس پر کچھ اشجی لوگ کھڑے ہوئے ، جن بین ایک جراح اور دوسرے سنان تھے۔
انہوں نے عرش کیا: اے این مسعود اہم گوائی دیتے ہیں کہ رسول اللہ طہالہ اللہ علیٰ اللہ علیٰ اللہ علیٰ اللہ علیٰ اللہ علی اللہ بین مرواثجی تھا، کے بارے ہیں ای طرح فیصلہ کیا تھا جس طرح آپ نے کیا ہے۔ اس پرسید نا ابن مسعود طابع انہائی خوش ہوئے کہ اُن کا فیصلہ رسول اللہ مائی خوش ہوئے کہ اُن کا فیصلہ رسول اللہ مائی خوش ہوئے کہ اُن کا فیصلہ رسول اللہ مائی خوش ہوئے کہ اُن کا فیصلہ رسول اللہ مائی خوش ہوئے کہ اُن کا فیصلہ رسول اللہ مائی خوش ہوئے کہ اُن کا فیصلہ رسول اللہ مائی خوش ہوئے کہ اُن کا فیصلہ رسول اللہ مائی آئی خوش ہوئے کہ اُن کا فیصلہ رسول اللہ مائی آئی کے فیصلہ کے موافق ہوگیا ہے''۔

(سنن أبي داود: كتاب النكاح، باب فيمن تزوج ولم يسم صداقا حتى مات، ج٢ ص٧٠٤ حديث ا ٢٦ م ٢٠٤ حديث حديث ١٦ ٢ ٢ ا ٢٠٤ سنن النسائي: كتاب النكاح، إباحة التزويج بغير صداق ج٢ ص٢٥٤ حديث ١٢٥٢ ١٠٤ المستدرك للحاكم ج٢ ص١٠٤٠)

اِس عظیم نقید محانی کواُن کی اعلیٰ ذہانت اورنص کے سامنے عاجزی اور متانت کی بدولت امام الانبیام الانبیاء ملتی قائم النبیاء ملتی النبی النبی النبی النبی النبی النبی

" بیں نے اپنی امت کے لیے اُس بات کو پہند کرلیا جس بات کو ابن مسعود نے میری امت کے لیے پہند کرلیا"۔

(المستدرك للحاكم: كتاب معرفة الصحابة، ذكرمناقب عبد الله بن مسعود الله جسم والمستدرك للحاكم: ٢٥٩ حسم والله عبد الله عبد الله بن مسعود الله جسم و ٣٥٠ حديث ٥٣٨٨٠٥٣٨٧)

ایک طرف پندرہ بیس سال قبل طوعاً (برضا ورغبت) ایمان لانے والے ان سابقین محابہ کرام رہے۔
کے اقوال اور طر زعمل میں غور فر مائے کہ جب انہیں برونت کتاب وسنت کی کوئی تصریح ند ملی اوراً نہوں نے
کی گئی جفتے غور وخوض کے بعد کوئی مسئلہ بتایا تو ساتھ ہی وضاحت فرمادی کہ خدانخواستہ اگراُن کا بتایا ہوا
مسئلہ خطا ٹابت ہوا تو وہ خطا اُن کی اور شیطان کی طرف ہے ہوگی ،اور دوسری طرف اکیس سال بعد کرھاً اور

قَالَ رَجُلُ لِابُنِ عَبَّاسٍ: الْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ هَوَانَا عَلَى هَوَاكُمُ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَالَ لِي مُعَاوِيَةً : أَعَلَى مِلَّةِ ابْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنْتَ ؟ قُلْتُ: وَلَا عَلَى مِلَّةٍ كَانُ أَوْ فَلَا عَلَى مِلَّةٍ كَانًا وَلَا عَلَى مِلَّةٍ كَانُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى مِلَّةٍ عَمْمَانَ ، أَلَا عَلَى مِلَّةٍ رَسُولِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

(الإبانة العكبرى الحنبلي: باب ماأمر به من التمسك بالسنة والجماعة والأخذ بها وفضل من لزمها، ح٢ ص ٥٥ ٣ حديث ٢٣٨)

اِس ممل تفعیل سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ موصوف کے سینے بھی سیدناعلی عظاف فیل کینہ کے والاف فیل کینہ کیوں تفا؟ اِس کے کرسیدناعلی الظفیلی میں ملت عثانی پڑیس بلکہ ملت محمد اللہ اللہ مستقیم متھے جبکہ موصوف کے بارے میں آپ جان بھے ہیں کہ اُن کی زبان پر ملت علی اور ملت عثان کا ذکر الگ الگ جاری ہوگیا تھا اور زبان پر بلر جروا کراہ وہی بچھ جاری ہوگیا تھا اور زبان پر بلر جروا کراہ وہی بچھ جاری ہوتا ہے جو سینے ہے آتا ہے۔ کُلُّ إِنّاءٍ يَّنْضَعُ بِمَا فِيْهِ.

### لبعض حكماء يييسوال

جن بعض نام نهاد حکماء امت نے معاویہ کے خلاف سیدناعلی ﷺ کے مبارک سید میں کیند کی نسبت کی ہے اور سیدناعلی ﷺ کے ملاف معاویہ کے سید شمل کیندگی بات کسی ہے ، کیاوہ بیساوہ می وضاحت کرنا پہند فرما تھیں گے کہ سینئہ مرتضوی میں اگر معاویہ کے فلاف کیند تھا تو اُس کا سبب کیا تھا اور سینئہ معاویہ شمل جو ذات مرتضی کے کہ مینئہ مرتضا تو اُس کا سبب کیا تھا ؟

جمارانظریدی نہیں بلکہ ایمان ہے کہ سیدناعلی خانہ کے مبارک سینہ میں کسی ہارے میں بھی کوئی کیے نہیں تھا، بلکہ کسی کے ساتھ اُن کی مجت اور کسی کے ساتھ اُن کا بغض مض رضائے اللی کی خاطر موتا تھا، اور معاویہ کے علاقہ کی فاطر موتا تھا، اور معاویہ کے علاقہ کی اُن کا بغض اللہ جَالَائی فاطر تھا۔ جن لوگوں نے لکھا ہے کہ معاویہ کے سینہ میں سیدنا علی مطابعہ کے کہنے تھا، کیا وہ یہ تابت کر سکتے ہیں کہ اُس کا کہنے بھی محض اُنڈی خاطر تھا؟

ظلاصه بيه كسلح الم حسن ومعاويد من جولفظ "هُدنَةٌ عَللَى دَخَنِ" (نا كوارى كے باوجودسل)
آياہ، وہ نا كوارى امام حسن جَهَلى الطَنعَ كَ قلبِ اقدى مِن معاويد كے ظلاف وين لحاظ سے تقى الينى معاويد بن ابى سفيان وين لحاظ سے امام باك كو پندنبين تھا، باتى رہى يد بات كه معاويد كوامام باك كول نا كوار تھے؟ اس كى تفصيل شيچے ملاحظ فرمائيں۔

## معاوية كوامام ياك كيول ناپندينه؟

'' هُدُدَةٌ عَدل مَحْنِ" (نا گواری کے باوجود سلم) کی روشی میں جب آپ جان کے بیں کہام حس مجتبی الطبیعہ؛ کومعاویہ کیوں ناپسند تھے تو یہ بھی جان کیجئے کہ معاویہ کوا مام حس مجتبی الطبیعہ؛ کیوں ناپسند تھے؟ یادر کھنا چاہیے کہ اہام پاک کو د نیوی کی اظ ہے نا گوار مجھا کیا تھا، اس لیے کہ ابن ہندا قتد ارکے دلدادہ تھے، کا انہوں نے سیدناعلی الرتضٰی کے ساتھ بھی محض بھائے افتد ارکی خاطر جنگ کی تھی اور قصاص عثمان کے افتد ارمو بد بہانہ بنایا تھا بلکہ وہ تو یہ بھی چاہتے تھے کہ حصرت عثمان کے آئی ہوجا کیں، جیسا کہ ہم خوداُن کے دشتہ وارمو بد الله بن سعد بن ابی سرح کی گوائی آئی کر بھے ہیں۔ سیدناعلی الرتضٰی کے بھی محاویہ بن ابی سفیان کے بارے الله بن سمور بن ابی سفیان کے بارے بین فر باتے تھے اور سیدنا عمار بن یا سرح الله خود میدان صفین میں جو تقریر فر مائی تھی اُس میں صاف ماف فر بایا تھا کہ ان کا فر و تھا می تھی بہانہ ہے اور حقیقت ہے کہ اُن کو افتد ارکا چہ کا بڑچکا ہے۔ چنا خچہ حافظ ابن کیر کھے ہیں کہ سیدنا عمار بن یا سرضی اللہ عنہا نے دوران خطاب فر بایا:

قَحَدَّهُ الْآبَاعَهُمْ بِقَوْلِهِمْ: "إِمَامُنَا قُتِلَ مَظُلُومًا "لِيَكُولُوا بِلَالِكَ جَبَابِرَةً مُلُوكًا ، وَتِلْكَ مَكِيْدَةً بَلَغُوا بِهَا مَا تَرَوْنَ ، وَلَوْلا هِي مَا تَبِعَهُمْ مِنَ النَّاسِ رَجُلَانِ.

"ام ظلماً مارا گیاہے کے دھوکردے رکھاہے، تاکدہ اس بہائے سے جابر ہادشاہ بن ام ظلماً مارا گیاہے ) سے دھوکردے رکھاہے، تاکدہ اس بہائے سے جابر ہادشاہ بن جاکیں اور بیان کی جال ہے، اس جال سے بیدیہاں پنچ ہیں جہال تم اِنہیں دیجورہے ہو، اگر بنعرہ ندہوتا تو لوگوں میں سے دو تحق بھی ان کی بیروی نہ کرتے"۔

(البداية والنهاية (قطر) ج٧ص٥٥٤ ، وط: بتحقيق عبد المحسن التركيج ١٠ ص٧٧٥)

#### تنبيه

خیال رہے کہ اِس تاریخی روایت میں ایک راوی ابو مخصف لوط بن کی ہیں۔ محدثین اِس کو غیر تقد، تالف ہضعیف اوراخباری کہتے ہیں لیکن تاریخ میں اِس کوامام مانا گیا ہے۔ چنا مچہ حافظ ابن کثیر جبیبا شخص ککھٹا ہے:

ذَكُرَ ابْنُ جَرِيْرٍ ، عَنْ أَبِي مِخْنَفٍ لِلوَّطُ بُنُ يَحْيَىٰ وَهُوَ أَحَدُ أَيْمَةِ هَذَا الشَّأْنِ.

"ام ابن جریر نے ابو تخف لوط بن کی ہے لقل کیا ہے اور وہ اِس شان کے اثمہ میں سے تھ"۔

(البداية والنهاية ج١٠ ص٦٤٦)

دوسرے مقام برحافظ موصوف نے سیرناامام عالی مقام الظینی کی شہادت کا واقعد بیان کرنے سے قبل یول عنوان قائم کیا ہے:

وَهُلِهِ صِفَةُ مَقْتَلِهِ ﴿ مَا نُحُودُةٌ مِنْ كَلام أَيْمَةِ هَذَا الشَّأْنِ ، لا حَمَا يَزْعَمُهُ أَهُلُ التَّشَيُّعِ مِنَ الْكَذِبِ الصّرِيْحِ وَالْبُهُنَانِ.

"اوربیأن کے واقعہ شہادت کابیان ہے جو اس شان کے اتمہ کے کلام سے ماخوذہے، نہ کہ مرت کی بہتان بازوں اور جھوٹے اہل تشیخ ہے"۔

اور إس كے معالىدلكھاہے:

قَالَ أَبُوْمِ خُنَفٍ.

"ابوقف بیان کرتے ہیں''۔

(البداية والنهاية ج١١ ص٢١٥)

غورفر ما ہے کہ مہلے کہا کہ صریح جھوٹے اور بہتان بازشیعوں سے روایت بیس کریں گے پھر فوری کہا: "فَ اَلَ أَبُو وِ مِنْحَنْفِ" تَوَاس کا تَتَجِد بِهِ لَكَا كُه حافظ ابن كثير كِيْرَ وَ يَكِ ابوقنف شيعة اور جھوٹانہيں ہے، لكن دوسرے مقامات برحافظ ابن كثير نے أنہيں شيعی لکھا بھی ہے، اس ہے معلوم ہوتا ہے كہ اُن كِيْرُ و يَك اور حميدة اُولَى بیس ہول گے، تاہم حافظ ابن كثير كی به عادت بھی تقی كہ جہال كوئى بات اُن كی پسند كے مطابق نہيں ہوتی تھی تو وہاں وہ ساراز ورجرح برلگاتے ہے اور تعدیل كو يكسر نظر انداز كرد ہے تھے۔ اس كی بعض مثالی بیس ہوتی تھی۔ اس کے مفاضلہ كی بحث میں دیکھ سے المطاهرین " میں قام بندكی ہیں، اگر آپ جا ہیں تو امہات الموثین كے مفاضلہ كی بحث میں دیکھ سے تھی۔ العظاهرین " میں قابور تعدیل کو بیس العظاهرین " میں آپو تھف سے كوئی مؤرث الراب جا ہیں تو امہات الموثین كے مفاضلہ كی بحث میں دیکھ سے تھی۔ العظاهرین ابو تھف سے كوئی مؤرث ومصنف بے نیاز تبیش رہ سکتی خواہ وہ ابن جریم ہو، ابن اشیر ہو، ابن کثیر ہو یا كوئی لکیر كافقیر ہو۔ بیا لگ بات

ہے کہ بعض لوگ ' میٹھا ہپ ہپ اور کڑواتھوتھو' والا معاملہ بھی کرتے ہیں۔

ابوخف لوط بن یکی کے بارے میں بعض یمنی علاء اہل سنت نے زیر دست بات کہی ہے، اُنہوں نے فر مایا ہے کہ ابوخف پر یوں بدر دی ہے جرح کی تی ہے جس طرح امام اعظم ابوحنیفہ طاق پر کی گئے ہے، ور کی ایسے اکا برمحدثین کی جرح امام اعظم طاق کے خلاف آئنسیں بند کر کے قبول کر لی جائے؟ اُنہوں نے فر مایا: ابوخف کوئی گذاب یا وضاع محف نہیں تھا لیکن اُس کا جرم یہ تھا کہ وہ محب اہل بیت تھا۔

ایک ہی صف میں کھڑ ہے ہو گئے معاویہ وابن العاص

جس طرح بعض طلقا مى خوابش تقى كەحفرت عثان غنى عظائى بوجا كى اور پھراك كى بىرخوابش پورى بھى بوئى اورا ئىبول نے إس سے فائدہ بھى أشايا، يعنى تصاص كا بہاند بنا كرعوام كى جمايت حاصل كى -چنا نچه ملاعلى قارى رحمة الله عليه مشہورومتواتر حديث "المفيقة المنافيئة "جسكوبم بہلے بھى تقل كر تھے ہيں، كى بدل وغصل تشريح كانتيجہ بيان كرتے ہوئے كھتے ہيں:

(مرقاة شرح مشكاة ج٠١٠ ص١٠) اى طرح دنيا كے دلداده أن كے بعض ساتھيوں كى بھى اليى بى خواہش تقى ، ده چاہتے تھے كه جگب جمل ميں ام المونين سيده عاكثة صديقة رضى الله عنها كاكام بھى تمام ہوجا تا تو أن كے ليے معامله مزيد آسان بوجا تا۔ چنانچيا مام ابن المبردرجمة الله عليه متوتى ٢٨٥ ه لكھتے ہيں:

وَقَالَ عَمُور لِعَائِشَة رَجِمَهَا اللّه : لَوَدِدُتُ أَنْكِ قُتِلْتِ يَوْمَ الْجَمَلِ ، فَقَالَتُ لِمَ لَا أَبَا لَكَ ؟ قَالَ: كُنْتِ تَمُونِيْنَ بِأَجْلِكِ وَتَدْخُلِيْنَ الْجَنَّة ، وَنَجُعَلُكِ أَكْبَرَ التَّفْنِيْعِ عَلَىٰ عَلِيٍّ. " معروین العاص نے سیده عائشر جمہا اللہ ہے کہا: میری بڑی خواہش تھی کہ آپ جمل کے دن قل کردی جاتیں۔ اُنہوں نے فرمایا: تیرا کوئی باپ نہ ہو، کیوں؟ اُس نے کہا: آپ تواہے تواہے وقت پر ہی وقات یا تیں اور جنت کوسدھار جاتیں اور جم آپ کی شہادت کو طل بن انی طالب کے خلاف پروپیٹنڈ اکرنے کا بڑا بہانہ بنا لیت"۔

(الكامل في اللغة والأدب ج١ص٣٢٩)

### قتل وقصاص ہے مطلوب تک رسائی

سوال پیدا ہوتا ہے کہ اِن دونوں ساتھیوں کی ایسی خواہش کیوں تھی؟ اِس کی تحکست تو خود محروبن العاص کے الفاظ میں ہی آگئ ہے تا ہم یہاں اِس بہلو پر مزیدروشنی ڈالنا بھی مناسب ہے۔ کتاب دست ہے تابت ہے کہ حصول مطلب کی خاطر دوسرے انسان کا آل انتا ہی تد یم ہے بعتنا انسان خود قد یم ہے۔ مجھی کسی آل ہے انسان کو اُس کا مطلوب فوراً مل جاتا ہے کہ جو نہی مدمقائل آل ہوجا تا ہے تو اُس کا منصب ، جگہ یا اُس کی چیز قاتل کو بل جاتی ہے بھر طیکہ قاتل کو جھیانے میں کا میاب رہے اور فوری طور پراُس کا آل کرنا یا اُس کی چیز قاتل کو بل جاتا ہے ، جھیانے میں کا میاب رہے اور فوری طور پراُس کا آل کرنا یا اُس کی چیز قاتل کو بل جاتا ہے ، جسیا کہ قاتلین یوسف اُلیٹی اُلؤ کو آئی کا کہ ماسل یا تا ہے ، جسیا کہ قاتلین یوسف اُلیٹی اُلؤ کو آئی کہ واس کی جو آئی ہو کہ تھے ، اس کے آؤانہوں مور پراُن کا کام تمام کر چکے تھے ، اس کے آؤانہوں بوا تھا۔ یا در ہے کہ وہ اُنہیں کو یہ میں بھینک کرا ہے طور پراُن کا کام تمام کر چکے تھے ، اس کے آؤانہوں کے کہا تھا کہ اُنہیں بھیٹر یا کھا گیا ہے۔

سمجی چنسی لذت کے حصول کی خاطر بھی تل ہوتا ہے، جبیبا کرقر آن مجید میں ہے کہ انسان کا پہلا آل عورت کی وجہ ہے ہوا۔ (المائدة: ۲۷ ، ۳۰)

مجمی کی قتل ہے مقصد فوراً ہاتھ نہیں آتا گر قاتل حصول اقتدار یابقائے اقتدار کی خاطر جن لوگوں کو اپنے لیے خطرہ محسوں کرتا ہے انہیں قتل کرتا یا کراتا چلا جاتا ہے، جبیا کہ قرآن تھیم میں متعدد مقامات ہر فرعون کے بارے میں مذکور ہے۔ ہمارے ملک میں بھی بعض اشخاص نے ایک ہی خاندان کے کئی افراد کو کے بعدد میر کی سے افتدار کا راستہ صاف کیا اور ہا لآخرا ہے مطلوب کو پالیا۔

جھے مادے کدایک اینکر نےمشہور قانون دان احدرضاتصوری صاحب سے در بافت کیا:قصوری

ماحب! آپ کیا بھتے ہیں کہ فلال انسان کا قاتل کون ہے؟ اُنہوں نے کہا جُل کی تین وجوہ ہوتی ہیں: زن، زراورز بین قبل کے بعد خور کرو کہ معتول کی چیز پرکون قابض ہے؟ پھر کہا: یہال زراورز بین نہیں بلکہ اقتد ارہے، لہذا مقتول کی بدولت جواقد ارکو پہنچا آل کا گھر ابھی اُسی کی طرف جائے گا۔

قصوری صاحب نے ہے کی بات کی ہے گریہ بھی حقیقت ہے کہ جب کی عزیز کاقل زراور زمین کی خاطر ہوتو اکثر قاتل ہی مدی بن جاتا ہے، جبیا کہ سورۃ البقرۃ میں فدکور ہے کہ قاتل ہی مدی بن جاتا ہے، جبیا کہ سورۃ البقرۃ میں فدکور ہے کہ قاتل ہی مدی بن جاتا تھا۔

پھوالہی ہی صورت سیدنا عثمان ہو ان کے قتل پر ہوئی کہ جولوگ جا ہے تھے کہ حضرت عثمان ہوجا کیں وہی مدی اور طالبین قصاص بن محلے تھے، جبیا کہ عبداللہ بن سعد بن افی سرح ، سیدنا عمار بن یا سراور ملاعلی قاری دیا ہے اقوال آپ مل حظ فرما کے تھے، جبیا کہ عبداللہ بن سعد بن افی سرح ، سیدنا عمار بن یا سراور ملاعلی قاری دیا ہے اقوال آپ مل حظ فرما کے ہیں۔

### وبى قاتل وبى نوحه خوال

کیمی ایدا بھی ہوتا ہے جس بندے نے آل کیایا کرایا ہوتا ہے داویلا اور نوحہ بھی وہی زیادہ کرتا ہے۔ چنا نچے قرآن مجید میں ہے کہ برا در ان بوسف الظیلانے عمر آاہے ہوائی کوموت کے گھا ہ اُتار نے کی خاطر کویں میں ڈال دیاا درشام کوروتے ہوئے آئے اور اپنے با باکوکہا: اُسے بھیٹریا کھا گیا ہے، حالا تکہ یہ مرامر جھوٹ تھا۔ارشا والی ہے:

وَجَاءُ وَا أَبَاهُمْ عِشَاءُ يَسْكُونَ. قَالُوا يَا أَبَالَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِيلُ وَتَوَكُنَا
يُوْسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّقْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُوْمِنٍ لَنَا وَلَوْكُنَا صَادِقِينَ.
"اوروه آئے اپنے بابا کے پاس عشاء کے وقت گرید زاری کرتے ہوئے۔ (آکر)
کہا: باواجی ایم ڈرا گئے کہ دوڑ لگا کی اور ہم چھوڑ گئے یوسف کواپے سامان کے پاس
تو کھا گیا اُس کو بھیڑیا ، اور آپنیں ما میں کے ہماری بات اگرچہ ہم ہے ہیں "۔

(یوسف:۱۲۱۱)

غور یجے کہ خود ہی قاتل اورخود ہی گرید کنال کی اِس سے زیادہ کچی مثال اور کیا ہو کتی ہے؟ اوریہ بھی موچے کہ کرامت موچے کہ کتاب محکم میں اُنٹی اُنٹی کے ایسے واقعات آخر کیوں بیان فرمائے ؟ فقط اِس لیے کہ اگرامت

مسلمہ میں بھی کہی کوئی البی سازش کی جائے تو اُمت کے دانا لوگ اُس سازش کوقر آن مجید کی روشنی میں نورا سمجھ جائیں، یہی دجہ ہے کہ اِس سورت کی آخری آیت میں احقوں کے لیے نہیں بلکہ فقط عقل مندوں کے لیے فرمایا مجیا ہے:

لَفَدُ كَانَ لِي قَصَصِهِمُ عِبُوةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. " فَصَصِهِمُ عِبُوةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. " - " فَالْمَانَ بِيلَ" - " فَالْمَانَ بِيلَ" -

(يوسف (全路:111)

نی الجملہ یہ کہ جن لوگوں نے خلیفہ خالث عظائی شہادت کے بعد اُن کی خون آلو قیص اُٹھا کر رونا
وہونا شروع کر دیا تھاوہ ای طرح جبوٹے ہے جس طرح سید نابیسف الظینی کواپنے ہاتھوں سے کویں جس
پھینک کرخون آلو قیص اُٹھا کر رونے والے براورانِ بیسف جبوٹے ہے۔ فرق یہ ہے کہ حضرت عثان عظام
کے لیک کرخون آلو قیص اُٹھا کر رونے والے براورانِ بیسف جبوٹے تھے۔ فرق یہ ہے کہ حضرت عثان عظام
کے لیک خواہاں اُن کے چھاڑا وہتے اور سید نابیسف الظینی کے قاتلین اُن کے باپ زاد ہے۔ اندازہ تو
کیجے کہ جولوگ اپنے ہاتھوں سے کئویں جس بھینک کراُن کا کام تمام کر کے آئے ہے وہی خون آلو قیص دکھا
کر کہتے ہے کہ قاتل ہم نہیں بلکہ بھیڑیا ہے اور اُلٹا یہ بھی کہتے ہے کہ ہم ہیں تو ہے لیکن ہمیں سچا مانا نہیں
جانے گا یعنی خود ہی قاتل ہم نہیں بلکہ بھیڑیا ہے اور اُلٹا یہ بھی کہتے ہے کہ ہم ہیں تو ہے لیکن ہمیں سچا مانا نہیں
جانے گا یعنی خود ہی قاتل ہ خود ہی گر یہ کناں ،خود ہی مدگی اور خود ہی پیکرصد تی وصفا۔ شاید ایسے جی موقع کے
جانے گا یعنی خود ہی قاتل ،خود ہی گر یہ کناں ،خود ہی مدگی اور خود ہی پیکرصد تی وصفا۔ شاید ایسے جی موقع کے
لیک می ول مطے نے کہا ہے۔

وی قاتل، وی شاہر، وی معیف تھہرے
اقرباء میرے کریں خون کا دعویٰ کس پر؟
امام حسن کے لیے بعض سینوں کے کینے کی تصریح

ندکورالصدرتصریحات کی روشی میں معلوم ہوا کہ چونکہ اہل بیت کرام کیہم السلام کی ہے پناہ مقبولیت کی وجہ سے اُن لوگوں میں مقابلہ کی سکت نہیں تھی اس لیے اُنہوں نے ایسے حربے استعال کر کے عوام کی وجہ سے اُن لوگوں میں مقابلہ کی سکت نہیں تھی اس لیے اُنہوں نے ایسے حربے استعال کر کے عوام کی محدددی حاصل کی ۔ پھراسی طرح وہ مولاعلی علیہ کے بعدا مام حسن مجتبی القیدی مقبولیت ہے بھی خوف و دہ محتم ہوئی تو اُن کی محتمد اور یہی بات اُن کی قلبی کدورت کا باعث تھی جتی کہ جب کڑی شرا تط کے تحت صلح ہوئی تو اُن کی

كدورت مزيد بزه كئي ، اور وه كدورت أس وقت عميال بوكئ جب سيدنا امام حسن مجتبى الطيخة كوز برد بركر ميركر ديا كميا بينانچدا مام الوداودا بني سند كے ساتھ لكھتے ہيں:

"فالدبیان کرتے ہیں: حضرت مقدام بن معدیکرب فی بھروبین اسوداور اہلی قسر میں ہے بخورت مقدام فلسر میں ہے بنواسد کا ایک شخص معاویہ کے پاس آئے۔معاویہ نے حضرت مقدام خان ہے کہا:

أَعُلِمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

قَالَ: فَأُنْشِدُكَ بِاللَّهِ ، مَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهَ ﴿ يَنْهِنَى عَنُ لَبُسِ الدَّمَب؟ قَالَ: لَعَمُ.

قَالَ: فَأُنْشِدُكُ بِاللَّهِ، هَلُ تَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللهِ عَنْ لَبْسِ الْحَرِيْرِ؟ قَالَ: لَعَمُ .

قَالَ : فَالنَّهِ دُكَ بِاللَّهِ ، هَلُ تَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ وَالرُّكُوبِ عَلَيْهَا؟ قَالَ: نَعَمُ.

قَالَ: فَوَ اللّٰهِ لَقَدَ رَأَيْتُ هَلَا كُلَّهُ فِي بَيْتِكَ يَا مُعَاوِيَةً! فَقَالَ مُعَاوِيَةً: قَدْ عَلِم اللّٰهِ لَقَدَ اللّٰهِ لَقَدَ اللّٰهِ اللّٰهِ لَقَدَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰم

الْحِفَدَامُ فَسَرَجُلٌ كَرِيْمٌ بَسَطَ يَدَهُ ، وَأَمَّا الْآسُدِيُّ فَرَجُلٌ حَسَنُ الامساك لشيئه.

و كياتم جانة موكر حسن بن على وفات يا مين ؟ اس ير حضرت مقدام ظاه نيانًا لِلْهِ وَإِنَّ اللَّهِ وَاجِعُونَ كَمِاءَ ال يركى فَض فَ أَنْيِل كِما كَما مَ الكومميت بحق ہو؟ أنہول نے أس كوفر مايا: يس اس بات كوكيول شمعيبت مجمول جبكدرمول الله النظائية في أنبيس ابني كوديس بثما كرفر ما ياتمان يجهد المساور مسين على الماس يراسري نے كها: وه أيك اثكاره تما جے الله على في بجماديا فالد كہتے ہيں: اس م مقدام عظیدنے معاویہ کوکہا: آج میں تم کوأس وقت تک نہیں چھوڑوں گاجب تک کہ حبهيں غصه نه دلاؤں اوروه کچھ نه سناؤل جوهبيس نا گوار ہو۔ پھر فرمایا: اے معاوریا میں بات شروع کرتا ہوں ، اگر میں سے کہوں تو میری تصدیق کرنااورا گر میں جبوٹ بولوں تو میری تر دید کرویا۔معاویہنے کہا: میں ایبانی کروں گا۔ حضرت مقدام على فرمايا: من تهيس الله كانتم دے كريو چمقا موں: كياتم في رسول الله مَا لَيْنَا إِسِينَ عَلَى مِمانعت مَنْ تَعَى؟ أنهول في كما: بال-

حضرت مقدام عظه نے فرمایا: میں تہیں اللہ کی شم دے کر ہو جہتا ہوں: کیاتم جانتے ہو 

حضرت مقدام على في فرمايا: ص تهمين الله كي تم و يكر بوجهما مون: كياتم جائة مو كررسول الله الله المالية عن وردون في كمال كويسف اورأس يربيض يد منع فرماياتها؟ اً نہوں نے کہا: ماں۔

ال يرحضرت مقدام ان فرمايا: خداك مم ات معاويه! من سيمب كه تمہارے گھر میں دیکیا ہوں۔اس پرمعادیہ نے کہا:اے مقدام! بجے معلوم ہے،آج میں تم سے جان نہیں چیز اسکیا۔ خالد کہتے ہیں:اس کے بعدمعا وبید نے سیدیا مقدام مظام کے لیے است مال کا تھم دیا کہ اتنا اُن کے دوسرے ساتھیوں کے لیے شدیا اور اُن کے بیٹے کا وظیفہ دوسور بناروا لے لوگوں کے برابر کر دیا۔ بس سید تا مقدام عظام نے وہ سب کچھا ہے ساتھیوں بی تقسیم کر دیا۔ فالد کہتے ہیں: اسدی کوجو ملا تھا وہ اس نے کسی کوشہ دیا۔ بیخ معاویہ کو بیٹی تو اُنہوں نے کہا: مقدام ایک کریم فخص ہیں اُنہوں نے اپ ویا سے ماتھ کھول دیے، دہا اسدی تو دہ اپنی چیز کو استھ طریقے سے سنجا لئے والا ہے'۔

رسنن أبي داود بتحقيق الألباني: كتاب اللباس، باب في جلود النمور والسباع، ص ٧٣٨ - حديث ١٣١٤)

# حديث مقدام بن معد يكرب كي تحقيق

ال حديث من جارراوي بن اورجارول من بن:

ا مروبن عثان بن سعيد ابوحفص

۲ بقیدین ولیدین صائدا بوشمد

٣- بحير بن سعيد ابوخالد المحولي

٣ - خالد بن معدان بن اني يكرب ابوعيدالله الكاعي

ان جاروں راوبوں میں سے فقط ٹائی الذکررادی کمز ور ہیں،ان کے بارے ہیں جرح وتعدیل کے دونوں اقوال ملتے ہیں اوران کی جرح میں سب سے تخت تول ان کے مدلس ہونے کا ہے، لیکن ساتھ وہ کہا دونوں اقوال ملتے ہیں اوران کی جرح میں سب سے تخت تول ان کے مدلس ہونے کا ہے، لیکن ساتھ وہ کہا گیا ہے کہ جب یہ تقداور معروف رجال سے روایت کریں تو پھران کی روایت کو تبول کرو۔ چنانچے عبداللہ بن احمد بن منبل بیان کرتے ہیں:

سُسِلَ أَبِي عَنْ بَقِيَّةً وَ إِسْمَاعِيْلَ فَقَالَ: بَقِيَّةُ أَحَبُ إِلَيَّ، وَإِذَا حَدَّثَ عَنْ قَوْمٍ لَيْسُوْا بِمَعُرُوْفِيْنَ فَلا تَقْبُلُوهُ.

"مرے باباہ بقیہ بن ولیداورا ساعیل بن حیاش کے متعلق دریافت کیا گیا تو اُنہوں نے فرمایا: بقیہ مجھے زیادہ پسندہاور جب وہ الی توم سے حدیث نقل کرے

جومعروف نه بوتو پھرائے تبول نہ کرو۔

یعقوب، ابن سعد، بلی ، ابوزره اوراین المبارک ہے بھی ان کے بارے میں اس کے بارے میں اس کے بارے میں اس کے بارے میں آ

(تهذيب التهذيب ملخصّاج ١ ص ٤٤٦،٤٤٥)

امام نسائی فراتے ہیں:

إِذَا قَالَ: حَدَّثُنَا أَوْ أُخْبَرَنَا فَهُوَ لِقَةً.

"جب وه "حَدَلْنَا" إِ"أَخْبَرَلَا" كَمِوْوه الْقَدْمِ"-

این عدی فرماتے ہیں:

وَإِذَا رَوِى عَنُ أَهُلِ الشَّامِ فَهُوَ لَيُتٌ.

"اورجب دواال شام سروايت كرية شب ب-"-

(تهذيب التهذيب ج١ ص٤٤٦)

المام والقط "فَبْتُ" كَالْوْضِي مِن لَكِية مِن الله من الله

"بى جرم سے" فبت "كامعنى ب: ول، زبان، كاب اور جحت يى ابت"

(فتح المغيث ج٢ ص٢٧٩)

قدیم محدثین کرام ہے بقید بن ولید کے بارے میں بیٹین اصولی با تیں منقول ہیں اور ہم نے جو حدیث کھی ہے اُس میں بیٹینوں با تیں موجود ہیں:

ا۔ بقیہ بن دلید جن راو بول ہے قل کرر ہاہے دہ سارے کے سارے معروف تیل۔

٧\_ إلى حديث كوبقيد في "خسلة فسندي" كالفاظ بروايت كيام، جبيها كرمندا حمد كي سنديل بيد الفيظ موجود عيل -

سو۔ اہام ابن عدی نے قربایا کہ جب سائل شام سے روایت کرے تو پھر بیٹا بت القلب واللسان ہے، اور لطف کی بات بیہ ہے کہ بشمول اس کے اس حدیث کے تمام راوی جمعی اور شامی ہیں، اہل جمعی وشام

سب تونبیں لیکن اُن کی اکثریت بغض اہل بیت میں ملوث تھی لیکن قد رو حکیم ڈات ﷺ جن سے جا ہتی ہے بچ اُگلوادیتی ہے۔

سوچونکہ بیساری یا تیں اِس مدیث کی سندیس تمع ہوگی ہیں ای لیے علامہ ناصرالدین البانی نے اِس مدیث کوچی کہا ہے۔ شخ احمر شاکرنے کہا ہے:" اِست ادہ صحیح " (اس کی سند سی ہے) امام ذہبی نے لکھا ہے:"اِسنادہ قوی" (اس کی سندتوی ہے)

بعض لوگوں ہے اس کی سند کوضع فی قرارد ہے بیٹی فلطی ہوگئی ،شاید اِس لیے کہ اُن کی نظر بقیہ بن ولید کے بدلس ہونے پر اور بعض اقوال کے مطابق "حمد لیسس المنسویة" بیس طوث ہونے پر آک گئی گئی انہوں نے بیغو و تبییں کیا کہ اِس حدیث کی سندیں الی کوئی علت نہیں پائی جاتی ہی حضرات کی آوجہ پاکھنے میں اس حدیث کی سندیر مرکوز ہوگئی آو اُنہوں نے اِس کی سندگو تھے اور آو کی بان لیا اور جن کو بقیہ بن ولید کا فقط مدلس ہونا ہی یا در ہا آو اُنہوں نے اِس کی سندگو ضعیف قراروے دیا جو کہ ذیا دتی ہے۔ اعتدال وافسا ف کی بات بیہ ہے کہ چونکہ بیعد میں انہوں کے اس کے اس کے اس معد کو تھے کہ تو تکہ بیس کہ تھے اس کی سندگو تھی کی بانا ہے، اور آتی کی اور اِس جس کہ اِس صدیث کو تھے کا ناجا ہے جیسا کہ شیخ انہوں کے اس معدل طرزیمل ہے واس معدل طرزیمل ہے جاس کی سند پر بہت ہی تحق جرح کر دی ہے اور تعدیل کو گوگوں نے اِس معدل طرزیمل ہے جو کہ اِس حدیث کی سند پر بہت ہی تحق جرح کر دی ہے اور تعدیل کو کو گئی انداز سے جرخ کر اس حدیث کی سند پر بہت ہی تحق جرح کر دی ہے اور تعدیل کو ورندا ہے تعزیہ تجرخ کر انداز سے جرخ کر اس حدیث کی سند پر بہت ہی تحق جرح کر دی ہے اور تعدیل کو ورندا ہے تعزیہ تھر کہ کردی ہے اور تعدیل کو ورندا ہے تعزیہ تجرخ کر انداز سے جرخ کر اس حدیث کی جھانی لگانا فقط اُن کو آتا ہے اور کی گؤئیں آتا؟

ورندا ہے تعزیہ جرنے انداز سے ہر طویت کا بالعوم اور ایعض تظیموں کا بالخصوص کھی تی توئیس نے گا۔ شایدوہ یہ تھور کرتے ہیں کہ تعدیل کو نظر انداز کر کے صرف تجرخ کی جھانی لگانا فقط اُن کو آتا ہے اور کی گؤئیں آتا؟

دیا تھر کر تا تھا کہ جسید بیا کو نظر کو کو کو کو کو سے نی کھانا فقط اُن کو آتا ہے اور کی گؤئیں آتا؟

سنن ابی داود کے متن میں بھوتنی رکھنے کی کوشش کی گئی ہے لیکن حقیقت بھر بھی تخفی نہیں رہ کی ۔ سنن ابی داود میں ہے: "قَالَ لَـهُ رَجُلَّ أَتَوَاهَا مُصِيْبَةً؟" ( کمی شخص نے کہا: کیا آپ اے مصیبت بجھتے ہیں؟) پھرایک اسدی شخص نے کہا: ' جَـهْرَةٌ اَطُفَاهَا اللَّهُ ﷺ "(وہ ایک انگارہ تھا جے اللہ ﷺ نے بجھادیا) سوال یہ ہے کہ اگر میددونوں غیر شرعی ،غیراخلاتی اور بغض مجری باتیں معاویہ کے علاوہ دوسرے دو شخصوں نے کہیں تو حضرت مقدام ﷺ نے معاویہ کو کھری کھری سنانا کیوں شروع کر دیا؟ دراصل اِن میں ہے مہلی بات کے قائل خودمعادیہ ہیں ،جیسا کہ امام احمر ، امام طبرانی ، امام ابن عساکر ، امام ذہبی اور شمس الحق عظیم آبادی کی نقل کر دہ عدیث میں ریقعری موجود ہے :

لَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةً : أَتَوَاهَا مُصِيْبَةً؟

" تومعاويه في أنبيس كها: كيا آب اس ومصيب يجمع بين؟"\_

(مسند أحمد (بتحقيق أحمد شاكر) ج١٢ ص ٢٩٥ حديث ١٧١ ، وط: (شعيب) ج٢٨ ص ٢٨٤ حديث ١٧١ ، وط: (شعيب) ج٢٨ ص ٤٢٦ حديث ١٨٩ ٠١٠ أخيار الحسن للطبراني ص ٢٨٤ حديث ١٠١ أخيار الحسن للطبراني ص ١٢٤ حديث ١٠٨ ؛ المعجم الكبير ج٣ص ١٥٨ ١٨٠ ؛ سير أعلام النبلاء ج٣ص ١٥٨ ؛ عون ١٨٨ حديث ٤٠١ أنبلاء ج٣ص ١٥٨ ؛ عون المعبود في مجلد واحد ص ١٨٨ ، وط: ج١١ ص ١٨٨ ؛ ١٨٩ )

جَبَدور مراقول اسدى فخص نے ازخور نبيل كيا بلكدائى سے پوچھا كيا توائى نے مير محفل كى خواہش كے مطابق جواب ديا، اور مير مجلس خود بادشاہ سلامت معاوية بى شے، اُنہوں نے بى اسدى سے پوچھا: مَا تَقُولُ اُنْتَ ؟ قَالَ: جَمْرَةً أُطْفِفَتُ.

"تم كياكت مو؟ أس فيها: ايك انكاره تفاجماديا كيا".

(سیر أعلام النبلاء ج٣ص٥٥ ا والمعجم الكبیر ج٠٢ ص٢٦٩ محدیث ٦٣٦) البانی نے اس حدیث کوئے کہاہے، شخ احمد شاکر نے کہا: اس کی سندیج ہے اور امام ذہبی رحمة الله علیہ نے فرمایا ہے: اس کی سندقوی ہے۔

شها دستيحسن برقلب كواطمينان موكيا

امام حسن مجتبی التلفظ کی زبر سے اجا تک شہادت پر معاویہ کی خوشی کا تذکرہ علامہ ابن خلکان اور علامہ دیری نے بھی کیا ہے۔ دمیری نے بھی کیا ہے ،مؤخر الذکر کے الفاظ ہیں:

فَلَمَّا بَلَغَ مُعَاوِيَّةً مُوْتُلُهُ ، سُمِعَ تَكْبِيْرُهُ مِنَ الْخَصْرَاءِ ، فَكُبِّرَ أَهُلُ

الشَّامِ لِللَّكَ التَّكْبِيُرِ ، فَقَالَتْ فَاحِتَةُ بِنُتُ قُرَطَةَ لِمُعَاوِيَةَ: أَقُرَّاللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ التَّكْبِيُرِ ، فَقَالَتْ الْحَسَنُ ، فَقَالَتْ : أَعَلَىٰ عَيْدَكَ ، مَا الَّلِيْ كَبُرُتُ لِأَجْلِهِ ؟ فَقَالَ: مَاتَ الْحَسَنُ ، فَقَالَتْ : أَعَلَىٰ مَوْتِهِ ، وَلَكِنْ مَوْتِهِ ، وَلَكِنْ مَوْتِهِ ، وَلَكِنْ إِسْتَرَاحَ قَلْبِي . وَلَكِنْ إِسْتَرَاحَ قَلْبِي .

وَدَّحَلَ عَلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنَهُمَا ، فَقَالَ لَهُ : يَاابُنَ عَبَّاسٍ اهَلُ تَدُرِي مَاحَدَت فِي أَهُلِ بَيْتِك ؟ فَقَالَ: لَأَدْرِي مَاحَدَت ، وَبَد بَلَغِيي تَكْبِيرُك ، فَقَالَ: مَاتَ الْحَسَنُ ، إِلّا أَيْسَ أَرَاك مُسْتَبُشِراً ، وَقَدْ بَلَغِيي تَكْبِيرُك ، فَقَالَ: مَاتَ الْحَسَنُ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَرُحُمُ اللّهُ أَبَامُحَمَّدِ ، فَلاتُن وَاللّهِ يَامُعَادِيَهُ لَاتَسُدُ حُفْرَتُهُ فَي عُمُرِك ، وَلَيْنُ كُتًا قَدْ أُصِبْنَا بِالْحَسَنِ ، خَفَرَتَك ، وَلايَزِيدُ عُمْرُهُ فِي عُمُرِك ، وَلَيْنُ كُتًا قَدْ أُصِبْنَا بِالْحَسَنِ ، فَلَكَ أَصِبْنَا بِالْحَسَنِ ، فَلَكَ أَصِبْنَا بِالْحَسَنِ ، فَلَكَ أَصِبْنَا بِالْحَسَنِ ، فَلَكَ أَصِبْنَا بِإِمَامِ الْمُتَقِينَ وَخَاتُمِ النَّبِيِّيْنَ ، فَجَبَرَ اللّهُ بِلْكَ الصَّدْعَة ، وَكَانَ اللّهُ الْحَلَف عَلَيْنَا مِنْ بَعَدِهِ .

" بنب معاویہ کو آن کی وفات کی خریجی تو ایوان معاویہ سے تعبیر (اللہ اکبر) کی آواز تن گئی، اس پرانل شام نے بھی تعبیر کہی تو فاختہ بنت قرظہ نے معاویہ کو کہا: اللہ آپ کا آپ کی آٹھوں کو شنڈ ارکھے، آپ نے کس بات پر تببیر کہی ہے؟ معاویہ نے کہا: حسن مرگیا۔ اس پر قاختہ نے کہا: کیا آپ نے فرز عبر فاطمہ کی وفات پر تببیر کہی ہے؟ معاویہ نے کہا: میں نے کہا: میں آپ کہا تیں کہا تیں میر دل کو سکون حاصل نے کہا: میں نے اُن کی موت کی خوشی میں تکبیر نہیں کہی لیکن میر دل کو سکون حاصل ہوا ہے۔

سیدنااین عباس رضی الله تعالی عنهما معاویہ کے پاس تشریف لائے تو اُس نے اُن سے کہا: اے این عباس! کیاتم جانے ہو کہ تمہمارے اہل بیت میں کیا سانحہ رونما ہوں ہوا؟ اُنہوں نے فرمایا: جھے نہیں معلوم کہ کیا چیش آیا گریس آپ کوخوش دیکھر ہا ہوں اور جھے آپ کا تنہیں کہنا جھی پہنے چکا ہے۔ اِس پرمعاویہ نے کہا: حسن مرگیا۔ سیدنا ابن

عباس والدنة تين بارفر ما يا: الله تعالى ابوجم (امام حسن الطينة) پر رحمت فرمائے -الله كا مسما ويدائن كى عربہارى قبر كى جگہ كؤيس جرے كى اور نه بى اُن كى عربہارى عمر بين اضافه كرے كى ۔اگر جميس شہادت حسن كى وجہ سے صدمہ پہنچا ہے تو بقينا جم الم المستنين خاتم النبيين ما في جدائى كے صدمہ ہے جى دوجار ہو تھے ہیں، چھرالله تعالى في اس پر بيثانى كوزائل كيا اور آئسوول كوسكون ديا ،اور الله تعالى بى اُن كے بعد ہمارا عمر الله تعالى بى اُن كے بعد ہمارا عمر الله الله الله بى اُن كے بعد ہمارا عمر الله بي اُن ہمارا سے بعد ہمارا الله بي اُن كے بعد ہمارا الله بي اُن ہمارا ہمارا سے بعد ہمارا الله بي اُن ہمارا ہماران ہم

(حياة الحيوان ج١ ص١٢ ٢ وفيات الأعيان ج٢ ص٢٦) عصر حاضرك ام النواصب ك بعض مريدين في "حياة المحيوان" من إلى جمله كاتر جمد يول

کیاہے:

فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا كَبُرُتُ هَمَاتَةً بِمَوْتِهِ ، وَلَكِنُ إِسْتَرَاحَ فَلَبِي. " حضرت امير معاويه ظافر مانے لئے كہ بن نے أن كے وفات بانے كى خوشى ميں " ہيں كبير كهى بلكه اس بناء يركهى ہے كہ ميرے قلب كواظمينان ہوكميا ہے"۔

(عطار الجنان في ترجمة حياة الحيوان ج١ ص٢٠٨)

تواصب زماند سے سوال ہے کہ قرآن وسنت میں کی مصیبت پرتر جیج (إِنَّالِلْهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ) کہنے کا تھم ہے یا تکبیر (اللہ اکبر) کہنے کا ؟ تکبیر خوثی پر ہوتی ہے، چنا نچے قرآن مجید میں روزوں کی تکیل کے تذکرے میں ارشاد فرمایا گیا ہے:

اِلْتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَإِنْكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَاهَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. "" تاكرتم كنتى بورى كرليا كرواورالله كى يرائى بيان كياكرو، إلى بركه أس في تنهيل "بدايت دى اورتاكيم شكرگزارى كياكرة" -

(البقرة:١٨٥)

عیدین کے دنوں میں جو تکبیرات کہی جاتی ہیں وہ عید کی خوشی کے لوٹ آنے پر بطور شکرانہ کہی جاتی

جي ، جيراى سورت كي آيت بمر ١٥١ على جي مصيبت پر "إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَاجِعُونَ "كَهَاجِاتا بِ كَن الحسوس كر جشخص كي بار ب على بياها ويث "اللّه مع عَلِم مُعَاوِية الْكِتَابَ " اور "اللّه م الجعلة ها ديامة في يا " وكركي جاتى بين أس نه عام بند ب كرم جائي پرتو كيا بعين شكل مصطفى المؤينة كاوجعل بوني پرتمير كهنا شروع كرويا كيا اى كوتر آن فنى كهاجاتا به اوركيا إى كانام باويت ومهديت مي المحراب بس پرزيادتى يدايك فاتون نه جب بجيدى كرماته إى هفياح كت پراحتراض كيا تو آسده وه جواب ويا جواويرد كر وي حكاب بنده يو يقيع كرهبير مصطفى ، ول بند مرتفى ، جكر كوشير زيراسيدنا امام حسن مجتى عليم الملام كي اجا عك شهيد بوجاني بركانا كديمي فوش تونيين بواليكن "مير حقل كواطمينان بوكيا" كياكي پياد ب كر جنظر ب نه بواليكن جن كادل مضطرب بواموصوف أن ير بحي معترض بوئ و موصوف في فورا أنهيل كها كر ب خلاف في شها دت المام حسن كي فيران كركها" إِنَّ الِللّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَاجِعُونَ" تو موصوف في ورا أنهيل كها كر ب خلاف في شها دت المام حسن كي فيران كركها" إِنَّ اللّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَاجِعُونَ" تو موصوف في فورا أنهيل كها:

ذراشان جہنداند میں خور تو سیجے کہ فاختہ بنت قرظ نے جب جیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا: "کیا

آپ نے فرزھر فاطمہ کی وفات پر بھیر ہی ؟" تو اُے کیسا جہندانہ جواب دیا خودانصاف سیجے بھلا اطمینان

قلب اور خوشی میں کیا فرق ہے؟ جبکہ بعض دوسری روایات میں صراحة لفظ" اسٹو وُد " ایکی آیا ہے۔ چنا نچہ

علامہ مسعودی کھتے ہیں کہ امام پاک کی شیر شہادت میں کرمعاویا تناخوش ہوا کہ نعرہ بلند کیا تو اس پر قاختہ بنت

قرظہ نے کہا:

سَرِّكَ اللَّهُ يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ ! مَا هَلَا الَّلِي بَلَفَكَ فَسَرَرُتَ بِهِ؟ قَالَ: مَوْتُ الْحَسَنِ بُنِ عَلِيٍ. "اے امیر الموثین! الله آپ کوسر ورد کے سی آپ کے پاس کیا چیز بیشی ہے جس نے آپ کوفوش کردیا ہے؟ کہا جسن بن علی کی موت '۔

(مروج اللهب ج٣ص٨)

خود حیاۃ الحیوان کے انظاظیں جوسید ناائن عباس فی اور معاویہ کا مکالہ آیا ہے ہی فاہر ہے کہ موصوف انتاخوش سے کہ اُن کے چرہ پرخوشی کے آثار فمایاں سے ،ای لیے توسید ناائن عباس فی این نے فرایا ' کا اُخدی مساوم کہ کیارو فما ہوا اگر می شخصین خوش کے فرایا ' کا اُخدی مساوم کہ کیارو فما ہوا اگر می شخصین خوش و کیے دہا ہوں کے ہمال یہ بات ہی قابلی خور ہے کہ موصوف نے سید ناائن عباس فی کساتھ تعزیت نہیں کی اور خدتی ہوں کہا کہا فوری ہے کہ ہمارے نی کا فواسر شہید کردیا گیا بلکہ کہاتو ہوں کہا: ' آبا اُئن عباس فی اور خدتی ہوں کہا کہا فوری ہے کہ ہمارے نی کا فواسر شہید کردیا گیا بلکہ کہاتو ہوں کہا: ' آبا اُئن عباس اللہ میں کہا جا سکن تھا کہ ' اے این عباس آگر جائے ہوکہ ہمارے نی عباس میں کیا سانحہ روفما ہوا؟ ) حالا تکہ ہوں تھی کہا جا سکن تھا کہ ' اے این عباس تم جائے ہوکہ ہمارے نی کہا جا سکن تھا کہ ' اے این عباس تم جائے ہوکہ ہمارے نی کہا جا سکن تھا کہ ' اے این عباس کی جو خدی شہادت امام باک کو ' بختہ کو تھا کہ نیا کہ اور موصوف کے ماتے پر شکن تک شاکی، جبکہ یہاں موصوف شہادت امام سن بھی کو فقط سید ناائن عباس والی کہا تھی ہونکہ کا سانحت اور تھا کہ کہا ہوا گیا گیا گیا ہوں کا سانحت اور کا اس این کی القابیٰ کو فقط سید ناائن عباس والی کا سانحت کی ہونکہ معاویہ سید کو کی تو تعرب میں میں میں میں ہونے ہو تھی ہونہ ہو گیا ہیں تا ہم اے معاویہ ہو گی ہونکہ معاویہ سید کو تعقب اس سے بھی ہونہ سید کی ہونکہ ہونا ہو کی گیا ہی سید کی ہونکہ معاویہ ہو گیک ہون کی معاویہ ہو گیک ہیں تا ہم اے معاویہ ہیں ہونے کہا ہوں کہا ہوں گیا ہیں تا ہم اے معاویہ ہو گیک ہیں تا ہم اے معاویہ ہو گیک ہیں تا ہم اے معاویہ ہونے کہا ہونہ کی ہونکہ کی ہونگ ہیں تا ہم اے معاویہ ہونے کی ہونہ کی ہونگ ہیں تا ہم اے معاویہ ہونے کہا ہون کی ہونگ ہیں تا ہم اے معاویہ ہونے کہا ہونے کہا ہون کی ہونگ ہیں تا ہم اے معاویہ ہونے کی ہونگ ہونگ ہونگ کی ہونگ ہونگ کی ہونگ ہونگ کی ہونگ کی ہونگ کی ہونگ کے میں تو کیا ہونگ کی ہونگ کیا گونگ کی ہونگ کی ہون

اِس عبارت میں کمل سیاق وسیاق کو مد نظر رکھتے ہوئے انصاف سے بتاہیے کہ سید ناامام حسن مجتبی الشخصیٰ کی اچیا کہ شہادت پر کسی کا ایسا انداز عمل امام پاک سے محبت کی علامت ہے یا بغض کی ؟اگر محبت کی علامت ہے آتو عقلاً اور نقلاً واضح فرمایئے اوراگر بغض کی علامت ہے تو مجمود رہے ذیل حدیث کو ضرور مدنظر رکھنے ۔ حضرت ابو ہر مرود خانے میان کرتے ہیں کہ دسول الله مانی نظر قابلیا:

مَنُ أَحَبُّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيُّنَ فَقَدُ أَحَبَّنِي ، وَمَنُ أَبُغَضَهُمَا فَقَدُ أَبُغَضَنِي . \* جس نے حسن اور حسین کومجوب رکھا تو اُس نے مجھے مجوب رکھا اور جس نے اُن سے

بغض رکھا تو اُس نے مجھ سے بغض رکھا''۔

(سنن ابن ماجه بتحقيق الألباني ص ، ٤ حديث ١٤٣)

بعض لوگ حیاۃ الحیوان وغیرہ کتب کوغیر معتبر کہدکر اِس واقعہ کومستر وکرنے کی کوشش کر سکتے ہیں الکین انہیں سے خیال بھی رہنا چاہیے کہ سنن ابی واوو کی حدیث سے جاور حیاۃ الحیوان، ونیات الا عمیان اور مروج الذہب وغیرہ کتب میں جو اِس واقعہ کی تفصیل ہے میصدیث اُس کی مؤیدہ ہے۔ نیز اگر کہا جائے کہ سے سب روایات اِس لیے قابل قبول نہیں کہ وہ صحابی سے اور کوئی صحابی مبغض اہل بیت نہیں ہوسکنا تو اِس پر سروایات اِس لیے قابل قبول نہیں کہ وہ صحابی سے اور کوئی صحابی مبغض اہل بیت نہیں ہوسکنا تو اِس پر سروایات اِس لیے کہ اگر ہر صحابی کے جائے والے خض کا محتب اہل بیت ہونالازی ہوتا تو نبی کریم خواج آلے اور حقافی اللہ بیت ہونالازی ہوتا تو نبی کریم خواج آلے اور حقافی اللہ بیت ہونالازی ہوتا تو نبی کریم خواج آلے اور حقافی اللہ بیت کوام اللہ میں اہل بیت کرام علیم السلام سے بغض رکھنے والے کے لیے تر ہیب و تنبیہ کیول قرماتے؟ کیا اِس تنمی کی قمام احادیث نبویہ غیر صحابہ کے لیے ہیں؟

نیز موصوفہ اگر تحبّ اہل ہیت ہی تھے تو اُس وقت روئے زمین پروہ واحداسلای سریراہ تھے ،کیا اُنہوں نے سیدنا امام حسن مجتبی الظینون کے زہر سے شہید کیے جانے پرکوئی ازخودٹوٹس لیا تھا اور جولوگ امام حسن کی اُن کے جدکر یم شریقی تا ہے ساتھ تدفین میں رکاوٹ بنے شے اُن کی کوئی سرزنش کی تھی ؟

### بعض شارحين كالتكلف اورأس كابطلان

سنن الى داودك شاريس من ساكثر في إلى حديث كى بلاتكف شرح فر ماتى بمربعض شاريين فضنع وتكف سي كام ليا ب- چناني بعض متكلفين لكهة بين:

(فَقَالَ الْمِقْدَامُ) حِينَ سَمِعَ مَا قَالُوهُ فِي اِبْنِ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ اللهُ ال

''لیں حضرت مقدام علیہ نے جب وہ بات کی جولوگوں نے رسول الله الله الله الله علیہ الله علیہ الله علیہ الله علیہ الله علیہ الله معاوید بن الی سفیان کی دل جوئی کے لیے کہی ، کیونکہ

ائنہوں نے گمان کیا کہ معاویہ کوسیدناحسن کے تل سے خوشی ہوئی ہے، اور معاویہ اس بات سے دور تنے کہ اُن کے دل میں حسن یا اُن کے والد گرامی علی طاف کے لیے بغض ہو، بلاشہ صحاب اِس بات سے مبراء بیں کیونکہ اُن کے حق میں شہادت بنوی ملی آتا ہے کہ وہ نجوم بیں جن سے ہدایت اور تو رحاصل کیا جاتا ہے، تصوصاً رسول الله ملی آتا ہے معاویہ کی شان میں فرمایا ہے: اے اللہ! اُسے بادی اور مبدی بناد ہے۔

(شرح سنن أبي داودلابن رسلان الرملي الشافعي ج١٦ ص ٢٣٠٤٢٤) شيخ اين رسلان شافعي كايدكلام جاروجوه س باطل ب:

ا ۔ شخ ابن دسلان کا حدیث 'اصخابی کالنجوم" ہے دلیل حاصل کرتا ہی وہم پر بن ہے ، کونکہ سے حدیث موضوع ہے۔ اِس عاجز نے اپنی کاب '' شسوح اسنی المطالب فی مناقب علی بن ابی طلب '' بین الب '' بین ایس میں ایس معلی بن ابی طلب '' بین اِس حدیث کے پانچ طرق نقل کر کے اس کا موضوع ہونا ثابت کیا ہے۔ علاوہ اذکی قرآن کر کے اس کا موضوع ہونا ثابت کیا ہے۔ علاوہ اذکی قرآن کر کے اس کا موضوع ہونا ثابت کیا ہے۔ علاوہ اذکی قرآن کر کے اس کا موضوع ہونا ثابت کیا ہے۔ علاوہ از کی قرآن کر کے اس کا موضوع ہونا ثابت کیا ہے۔ علاوہ از کی قرآن کے بعد والوں پر لازم ہے ، جیسا کہ ہم متعدد مقامات پر اکھ چکے ہیں۔ اس کے وہ صحافی جن کی پہندگا ورجہ دیا تھا، قرماتے تھے:

مَنْ كَانَ مُسَتَنَّا فَلْيَسْتَنَّ بِمَنْ قَدْ مَاتَ ، فَإِنَّ الْحَيِّ لَا تُوْمَنُ عَلَيْهِ الْفِتَنَةُ ، أُولِيْكَ أَصْحَابُ مُحَمَّدِ عَلَيْهِ اللهِ الْفَضَلَ هِذِهِ الْأُمَّةِ ، أَبَرُّهَا قُلُوبًا، وَأَعْمَقُهَا عِلْمُا، وَأَقَلُهَا تَكُلُفًا، اِخْتَارَهُمُ اللَّهُ لِصَحْبَةِ لَيّهِ وَاللَّهِ وَالمَاعِدُ اللَّهِ اللَّهُ لِصَحْبَةِ لَيّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ لِحَمْ، وَتَمَسّكُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنَ أَخُلاقِهِمْ وَدِيْنِهِمْ، فَإِنَّهُمْ كَانُوا عَلَى اللَّهُ وَاللَّهِمْ، وَاللَّهُمْ كَانُوا عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُمْ وَدِيْنِهِمْ، فَإِنَّهُمْ كَانُوا عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُمْ وَدِيْنِهِمْ، فَإِنَّهُمْ كَانُوا عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُمْ كَانُوا عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُمُ اللَّهُ وَاللَّهُمُ كَانُوا عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

(النصيحة للراعي والرعية لأبي الخير التبريزي ص • ٢ ؛ حلية الأونيا، ج ١ ص ٥ ٣٠ ؛ شرح السنة ج ١ ص ٣٠ و ٣٠ ؛ شرح السنة ج ١ ص ٢ ٢ ؛ جامع بيان العلم لابن عبد البرج ٢ ص ٢ ٩ ٤ مختصر الحجة على تارك السنة ج ١ ص ٢ ٢ ؛ جامع بيان العلم لابن عبد البرج ٢ ص ٢ ٩ ٤ مختصر الحجة على تارك السنة ج ١ ص ٢ ٤ ٥ و تحقة الأحيار المقدمي ص ١ ٥ ٥ ٥ و تحقة الأخيار للكنوي ص ٢٠)

خودا، م الانبیاء والرسکین مین آن کے متا بلہ میں سابقین کو اُلے متابیہ " (میرے صحاب) فرمایا میں بہت ہوں کہ جیسا کر میں خالد بن ولید کے مقابلہ میں سیدنا عبدالرحمان بن عوف طاب کو اپنا صحالی فرمایا ہے ، جب خدید فرلید جو معاویہ بن الی سفیان سے تقریباً دوسال قبل مسلمان ہوئے متع حضرت عبدالرحمان کے مقابلہ میں خود حضورا کرم مین آباتی کے روبر و '' اُف تحسابی "کے خطاب سے با ہر متح تو مجراً ن سے دوسال بعد کرھا جہد کے ساب اللہ میں داخل ہونے والے طلقاء کی وکر اس نصابت کے متح جو بیں؟

ظ صہ بیہ ہے کہ شیخ ابن رسلان شافعی کا مطلقاً تمام صحابہ کے فضائل بیس بعض طلقاء کوشامل کرنا اور بھراُ نہیں باعث مدایت وتو رقر اردینا قرآن وسنت اور قدیم صحابہ کرام ﷺ کی فہم کے سراسرخلاف ہے۔ س النائيكة المن رسلان شافعي في بالخصوص شان معاوية بن الجي سفيان من جوحديث باين الفاظ بين الفاظ بين الناظ بين رسلان شافعي في باين الفاظ بين الناظ المناوية "كامطالد كرنا جائية -

س\_ رابعاً یک آگرسامعین کودہم ہواتھا کہ معاویہ بن الی سفیان کے دل بیں امام حسن کے بارے بیل بغض ہے، اور حقیقت پنہیں تھی تو پھر معاویہ بن الی سفیان نے اُس شخص کوٹو کا کیوں نہ جس نے امام حسن مجتبی الظیمی کو بھری جس نے امام حسن مجتبی الظیمی کو بھری جس میں " جسٹ تھ " (انگارہ) کہا تھا؟ کیا تاریخ وحدیث کی کی کتاب سے معاویہ کا اُس بد بخت اسدی شخص کوروکن ٹو کنایا ڈانٹا ٹابت کیا جاسکتا ہے؟ قطعانہیں، کیونکہ اُس بد بخت سنے تو معاویہ کی خوشنود کی اسدی شخص کوروکن ٹو کنایا ڈانٹا ٹابت کیا جاسکتا ہے؟ قطعانہیں، کیونکہ اُس بد بخت سنے تو معاویہ کی خوشنود کی کے لیے " جسٹے ڈر آئی کر اُنگارہ کی کے الفاظ کے شخص کی وجہ ہے کہ این صحر اُس پر تاراض نہیں ہوئے شخص بلکہ اُنٹا اُس کو یہے دیے شخص ۔

## اہل ہیت سے بغض تو سلطان خوش

اسدی نے جودر ہارمہ ویہ میں سیدنا اہام حسن جنتی ایکنے کو "جَمُورَة" (انگارہ) کہا تو کیول کہا؟ اِس کی سیج تو جیداُن شارعین ہے لی سیخ ہے جو اِس مقام پر تکلف وضع ہے محفوظ رہے ہوں، البذا آسیے! شخ ابن رسلان شافعی کی تکلف پر بنی تشریح کے بعد اِس جملہ کی بلا تکلف تشریح بھی ملاحظ فرما ہے! علامہ ابوالحسن محمد بن عبدالها دی متوفّیٰ ۱۳۸۸ اے المعروف سندھی کبیر کھتے ہیں:

فَقَالَ الْأَسَدِيُّ: أَيُ طَلَبًا لِرِضَاءِ مُعَاوِيَةً وَتَقَرُّبًا إِلَيْهِ.

'' تواسدی نے معاویہ کی خوشتودی اور قرب حاصل کرنے کے لیے امام پاک کوا نگارہ کہا''۔

(نتح الودود شرح سنن أبي داودج ٢ ص ١٤٥٠ ١٥٥١)

مولا ناخليل احرسهار نبوري لكصة بين:

فَقَالَ الْأَسَدِيُ: طَلَباً لِرِضَاءِ مُعَاوِيَةَ وَتَقَرُّباً إِلَيْهِ (جَمُرَةٌ أَطُفَأَهَا اللَّهُ) تَعَالَىٰ، أَيُ أَخُمَدَهَا وَأَزَالَ شَرَرَ شُرُوْدِهَا رَفِيْنَتُهَا. ''اسدی نے معاویہ کی خوشنوری اوراس کا قرب حاصل کرنے کے لیے کہا: (وہ ایک انگارہ تھا جسے اللہ ﷺ نے کہادیا) یعنی اللہ تعالیٰ نے اُسے بجمادیا اوراس کے بھڑ کئے گئر اور فتنہ کوزائل کردیا''۔

(بـ ذل الـمـجهـود في حل سنن أبي داودج١٧ ص١٥٠١ ، وط: ج١٧ ص ٩ ، وط: ج١١ ص

ابل حدیث عالم شخ منس الحق عظیم آبادی نے بھی ای طرح لکھا ہے۔

(عون المعبود في مجلد واحدص ١٨٨٤ ،وط: ج١١ ص١٩١)

مشہور اہل حدیث مترجم وشارح علامہ وحید الزمان نے إس حدیث کی شرح میں چند جملے لکھے ہیں وہ بھی طاحظ فر ، لیجئے۔وہ اسدی بدبخت کے جملے "جَمْرَةٌ أَطْفَاهَا اللّهُ" کے تحت لکھتے ہیں:

''لین امام حسن رضی الله تعالی عنه جب تک زنده بنے تو معاویہ کوخوف تھا کہیں خلافت اُن کے ہاتھ سے جاتی ندر ہے۔اس واسطے اُس اسدی نے معاذ الله امام حسن رضی الله تعالیٰ عنہ کو باعث فتنداور فساد خیال کیا''۔

علامه موصوف سیدنا مقدام بن معد یکرب دی گرف سے معاویہ کو کھری سانے کے عزم وخلوص کی تشریح میں کیصتے ہیں:

''لینی جیسے اسدی نے دنیا کی ظاہرداری کے لیے خوشا مدے تم کوخوش کرنے کے لیے خوشا مدے تم کوخوش کرنے کے لیے ایک ناحق ہات کہددی ، و لی ہی میں حق بات تم سے کہوں گا اگر چرتم ناراض اور ناخوش ہو بائر امالؤ''۔

معاویہ بن افی سفیان نے جوامام حس مجنی الظینا کی شہادت کومصیبت نہ مجماء اس کی توجید میں علامہ موصوف لکھتے ہیں:

"الم مسلطين الكيل كانقال برمعاويكايك الكريم صيبت نبيس ب من تقااد بر تعصب كالم مسلطين المسلم المال الم

حشراُن کے ساتھ کرے۔ آمین''۔

(سئن أبي داود مترجم ج٣ص١٩٧)

علامه سالح عظيم آبادي لكعية إن:

وَالْعَجَبُ كُلُّ الْعَجَبِ مِنْ مُعَاوِيَةَ فَإِنَّهُ مَا عَرَفَ قَلْرَ أَهُلِ الْبَيْتِ حَتَّى قَالَ مَا قَالَ ، فَإِنَّ مَوْتَ الْحَسَنِ بُنِ عَلِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ أَعْظَم حَتْى قَالَ مَا قَالَ ، فَإِنَّ مَوْتَ الْحَسَنِ بُنِ عَلِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ أَعْظَم الْمَصَائِبِ ، وَجَزَى اللَّهُ الْمِقْدَامَ وَ رَضِيَ عَنْهُ فَإِنَّهُ مَا سَكَتَ عَنْ تَكُلُم الْمَوْمِنِ الْكَامِلِ الْمُخُلِصِ.

" معاویہ پرانتہائی تعجب ہے، پس وہ اہل بیت کی شان نہ پیچان سکاحتیٰ کہ اس نے وہ کہا جو کہا۔ بیٹک سیدناحسن بن علی ہے، کی وفات بڑی مصیبت ہے، اللہ تعالیٰ حضرت مقدام ہے، کو جزائے خیرعطا ٹر مائے، بلاشبہ وہ حق کے اظہارے خاموش ندرہ سکے حتیٰ کہ اُسے ظام کر کے دہے، اور بہی کامل مخلص مومن کی شان ہوتی ہے''۔

(عون المعبود في مجلد واحد ص ١٨٨٤ وط: ج١١ ص ١٩١) شهادت حسن مجتبل كومعيبت نه مجهنا، أس برخوش مونااورامام پاك الظيفاؤكوا تگاره كہنے برخاموش رمنا بيسب كچھاس كدورت كوظا مركر رما ہے جس كوھيمين ميں لفظ " ذنحن" سے بيان كيا گيا ہے۔

فلاصہ بیہ کہ امام پاک معاویہ کودی کی اظ سے ناائل اور ناپندیدہ بجھتے تھے جبکہ معاویہ امام پاک
کواپنے اوراپنے خاندان کے اقتدار کے لیے معز ہونے کی وجہ سے ناپندیدہ بجھتے تھے،اور بہی وہ " ذخت"
ہے جو بخاری مسلم سنن ابی واوداور مسندا حمد وغیرہ میں بیان کیا گیا ہے۔ سوجب سلح کے بعد "ذخت ن"
( کیندوکیورت ) کا بیعالم تھاتو پھر ہمار کے بعض اکا برکا اِس سلح کو معاویہ کی اہلیت وصلاحیت کی دلیل بجھنا
کیونکر ورست ہوسکتا ہے؟ ہماراحس خن ہے کہ ہمارے جن بعض اکا برنے سلح امام حس الظیفانی کو معاویہ کی
اہلیت کی دلیل تصور کر لیا ہے انہیں سحاح کی میا حادیث مختصر نہیں ہوں گی ، ورنہ اُن سے میاتھے ورنہ میں کیا جا
سکتا کہ وہ اُس شخص کا دفاع کریں جس نے اہام حسن مجتبی الظیفانی کو تر سے اچا تک شہید کے ج نے کو مصیب سکتا کہ وہ اُس شخص کا دفاع کریں جس نے اہام حسن مجتبی الظیفانی کو تر ہر سے اچا تک شہید کے ج نے کو مصیب سکتا کہ وہ اُس شخص کا دفاع کریں جس نے اہام حسن مجتبی الظیفانی کو تر ہر سے اچا تک شہید کے ج نے کو مصیب سکتا کہ وہ اُس شخص کا دفاع کریں جس نے اہام حسن مجتبی الظیفانی کو تر ہر سے اچا تک شہید کے ج نے کو مصیب سکتا کہ وہ اُس شخص کا دفاع کریں جس نے اہام حسن مجتبی الظیفانی کو تر ہر سے اچا تک شہید کے ج نے کو مصیب سکتا کہ وہ اُس شخص کا دفاع کریں جس نے اہام حسن مجتبی الظیفان کو تر ہر سے اچا تک شہید کے ج نے کو مصیب سکتا کہ وہ اُس شخص کا دفاع کریں جس نے اہام حسن مجتبی الظیفان کو تر ہر سے اچا تک شہید کے ج نے کو مصیب سکتا کہ وہ اُس شخص کا دفاع کریں جس نے اہام حسن مجتبی الظیفان کو تر ہر سے اچا تک شہید کے جو نے کو مصیب سے دور اُس کو تھا کہ دور اُس کو تر بھوں کیا کو تر بھوں کی کو تر بھوں کیا تھوں کریں جس کے انہاں حسن کی تھا کو تر بھوں کی کو تر بھوں کو تھوں کی کو تھوں کو تھوں کو تھا کہ کو تر بھوں کی کو تھوں کو تر بھوں کی کو تھوں کو تھوں کی کو تر بھوں کی کو تر بھوں کی کو تر بھوں کی کو تر بھوں کی کو تر بھوں کے تر بھوں کی کو تر بھوں کو تر بھوں کو تر بھوں کو تر بھوں کر بھوں کو تر بھوں کو تر بھوں کو تر بھوں کو تر بھوں کے تر بھوں کو تر

شہجها، جس نے اپنی مجلس میں امام حسن کوانگارہ کہنے والے بدبخت کوٹو کا اور نہ ہی اُسے مزادی بلکہ اُلٹا اُسے پیسے دیے۔ چونکہ جمارے بعض اکا برفقہ، عقائد علم کلام اور مسلسل ردّوقد ح میں مشغولیت کی وجہ سے تفسیر وحدیث کی طرف زیا دہ توجہ بیس کئی ہوگی۔ وحدیث کی طرف زیا دہ توجہ بیس کئی ہوگی۔ شاید علا مرعبدالحی بن فخر الدین حسنی کھنوی مثو آئی ۱۳۳۱ھ نے اُن کی ایس ہی مشغولیات کی وجہ سے لکھا ہوگا گئا ہے۔ کہ اُن کی ایس ہی مشغولیات کی وجہ سے لکھا ہوگا گئا ا

قَلِيُلُ الْبِصَاعَةِ فِي الْحَدِيثِ وَالتَّفْسِيُّوِ. "وه عديث وتغير مِن قيل يِنْي ركعة مِن "

(الإعلام بعن في تاريخ الهند من الأعلام جلام المعن في تاريخ الهند من الأعلام جلاص ١٨٨)

ہم علام تھنوی کی بات کا برانہ بن منابق ، کیونکہ تجربشا ہرے کہ انسان جب کس ایک طرف زیادہ
منہ کہ بوجا تاہے تو دوسری طرف اُس ہے رہ جاتی ہے ، شاید یکی وجہ ہے کہ اعلی حضرت رحمة الله علیہ کی
مدیث وتفییر پرکوئی تصنیف نہیں ہے ، لہذا علامہ تکھنوی رحمة الله علیہ کا تبعر وحقیقت برجن ہے۔
حدیث منادام حقیق کی روشنی میں چندسوالا ت

ندگوره بالا حدیث بین بر بات بالکل واضح ب که معاویه بن افی سفیان نے سیرنا امام حن مجتبی اغلیان کی اجها تک شہادت کو مصیبت بھی کرا آبا لله وَإِنّا الله وَالله وَ الله وَ

"ول مين وشمني كوروكركا اورموقع يات بن اس كااظها وكرنا كين كهلاتا ب- السان العرب، ١ / ٨٨٨) جية الاسلام حفر تسيد ناامام محمد بن محم فرالى عليه وسيد الله الوالى في احياء العلوم من كين كاتع يفسان الفاظ من كى جن البحقة المن ين من البحقة أن يُسلوم في النافية والني في البحقة والني الفاظ من كى جن البحقة المن ين البحقة والني المنافية والني المنافية والني المنافية والني البحث والبحقة والني المنافية والني المنافية والني المنافية والمنافية والمنافية والني المنافية والني المنافية والني المنافية والني المنافية والني والمنافية والني المنافية والني المنافية والني المنافية والمنافية والني المنافية والني والمنافية والني المنافية والمنافية والني المنافية والني المنافية والمنافية و

(بغض و کینه ،دعوتِ اسلامی ، شعبه اصلاحی کتب، ص ٥)

اس تعریف کے کمل اغاظ منصوصاً اس جمله دول پی دهمی کورو کے رکھنا اورموقع پاتے تی اس کا اظہار کرنا کید کہلاتا ہے ' بیں بار بار خور فرما کر بتلا ہے کہ شہادتِ امام حسن مجتبی الظیالا پر زبانِ معاویہ کے ذریع ان کے اندر سے جوالفاظ باہر آئے تھے، آید وہ امام پاک سے حبت کی علامت ہیں یا کیند کی ؟ وو میں دریع ایک ہی دوجہ ہو کمتی ہے، تیسری نہیں ، کیونکہ بعض لوگوں کی ایک کتاب میں آگے یہ جی تکھا ہوا ہے:

میت کینے کی ضد (لیمنی الث) ہے''۔

دریمت کینے کی ضد (لیمنی الث) ہے''۔

(بغض وكينه ءدعوتِ اسلاميءشعبه اصلاحي كتبءص1٨)

نیز آن لوگوں کی کتاب میں سیمی لکھا ہوا ہے:

و کینے ہے آٹھ ہلاکت خیز چیزیں جنم لیتی ہیں: اُن میں ہے ایک بیہ کہ کینہ پرور حد کرے گالیعنی کسی عظم ہے شاد ہوگا اور اُس کی خوشی سے ملکین ووسرایہ کہ شاست کرے گالیعنی کسی کوکوئی مصیبت پنچے گی تو خوشی کا اظہار کرے گا'۔

(بغض و کینه عدعوتِ اسلامی عشعبه اصلاحی کتب عص ۱۱) اگر حدیث مقدام بن معدی کرب فران شره الفاظ اورامام باک کو "جُمْرَةً" (انگاره) کہتے پر فاموش دہنا محبت کے سبب سے تھا تو عقلاً اور نظل ثابت کیجے ،ورند محبت کی ضد

كين إوراسلامي بهائيول في كين كاحكم بيلهاب:

ومسلمان سے بلاوجہ شرعی کیندو پخض رکھناحرام ہے۔ (فنساوی رضویہ ۲۸ مین کا درخت وی رضویہ ۲۸ مین کوئی حق تلفی کی ۲۸ مین کے بیش کی مین کے بیش کی اور خبرہ بیل کوئی حق تلفی کی کی میں کے بیانے والا کی میں کے بیانے والا کام ہے''۔

(بغض و کینه مدعوتِ اسلامی مشعبه اصلاحی کتب، ص٥)

یران حفرات کی کتاب ش بیعدیت نبوی ان این ایمی مرقوم ہے:

اللہ من اللہ مشلم عظی

"إِنَّ السَّمِيْسَمَةَ وَالْحِقَدَ فِي النَّارِ لَا يَجْتَمِعَانِ فِي قَلْبِ مُسَلِم بَيْكَ وَالْحِقَدَ فِي النَّارِ لَا يَجْتَمِعَانِ فِي قَلْبِ مُسَلِم بَيْكَ وَلَا يَكُولُ مِن اللَّهِ وَلَوْل كَى مسلمان كول مِن جَيْنِين بو چَال مِن جَيْنِين بو چَال مِن جَيْنِين بو حَقَل مُول مِن جَيْنِين بو حَقَل مُن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللللْمُ اللَّهُ مِن الللْمُ اللَّهُ مِن الللّهُ مِن الللللْمُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللللْمُ اللللّهُ مِن الللّهُ مِنْ الللّهُ مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللللّهُ مِن الللّهُ مِن الللّهُ

(بغض و کینه ،دعوتِ اسلامی، شعبه اصلاحی کتب، ص۸)

ہے اور اِس کے علاوہ کتاب ' لِغض و کینہ' میں نبوی تخذیرات ووعیدات پر بہت کی احادیث ہیں۔
سوال ہے ہے کہ بیا حادیث مطلقاً ہر سلمان کے لیے برابر ہیں یا مسلمانوں کے بعض طبقات اِن سے مشین ہوتی جین ہوتو دلائل کے ساتھ واضح فرما کرعنداللہ ماجورہوں۔ اگر بغض و کینہ کی بیدوعیدات مطلق ہوں لینے کہ بین کی جینی مسلمان کے ہارے ہیں کوئی شخص اپنے دل میں بغض و کینہ در کھے تو اُس کے لیے بہی مطلق ہوں ایم بین کرام علیم السلام کے ساتھ بخض و کینہ در کھے تو اُس کے لیے بہی من ایس ایس کے لیے کہا

" حعزرت سيدناحسن بن على رضى الله تعالى عندكا قر مان عبرت نشان ب: بم سے بغض مت ركھنا كدرسول باك ، صاحب لولاك ، سياح افلاك صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في قرمايا: كلا يُشجِه صُن وَكَا يَحُسُدُنَا إِلَّا ذِينَدَ عَنِ الْحَوْضِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِسِياطِ مِن نَادٍ جَوْضَ بم سيخض يا حسركر سكا، است قيامت كدن وض كور بسيساط مِن نَادٍ جَوْضَ بم سيخض يا حسدكر سكا، است قيامت كدن وض كور

سراہوگی؟ لیجے ایہ می اُن حضرات بی کی کتاب ہے بیش کے دیتا ہول:

سة كرك جإ بكول كذر يع دوركيا جائكا- (المعجم الاوسط، ٢/ ٣٣، المحديث ٥٠٤)

ایک طویل حدیث پاک میں بیجی ہے کہ اگر کوئی شخص میت اللہ شریف کے ایک کونے اور مقام ابراہیم کے درمیان جائے اور تماز پڑھے اور روزے رکھے اور پھراہل میت کی دشمنی پرمر جائے تو وہ جہنم میں جائے گا''۔

(بغض و کینه ،دعوتِ اسلامی، شعبه اصلاحی کتب، ص ۲۶)

فی الجمله یک مدید مقدام بن معدیکرب طابه یس شهادت امام حس مجتبی الظفظ کومعاوی کامصیبت شریحتنا اور اُن کی مجلس بیس امام پاک کو "جندی ق" (انگاره) کمنے پر اُن کالس سے مس نہ ہونا حبت کی وجہ سے تفاتو خابت فر مائے ، اور اگر بغض و کین کی وجہ سے تفاتو پھر انہیں اُن تمام وعیدات و تحذیرات سے مشکی ثابت فرمائے جوزبان نبوی طابق کی سادر ہو کیں ۔ جھے امید ہے کہ وہ لوگ اِس مسلکہ کو ضرور حل فرمائیں گے جن کا یہ شہور نعرہ ہے:

" بجھا بن اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے"۔

(بغض و کبنه ،دعوتِ اسلامی، شعبه اصلاحی کتب، ص 3) اگر إس مسئله کوکسی کتارے ندلگایا گیا تواہل اسلام نے اُس نبوی پیش گوئی کا مصداق کسی نہ کسی کوتو سجھنا ہوگا جوہم اِس سے قبل متعدد حوالہ جات کے ساتھ نفل کر چکے ہیں کہ آتا ہے کا کتاب مل فی آیا ہے نے سیدنا علی بھے کو پہلے ہی فرمادیا تھا:

''تمہارے بارے میں تو موں کے سینوں میں کینے ہیں جن کودہ میرے بعد ہی ظاہر کریں مجے سیدناعلی کے فرماتے ہیں: میں نے عرض کیا: یارسول القد! میرے دین کی سلامتی میں؟ فرمایا: تمہارے دین کی سلامتی ہیں''۔

(مسندأبي بعلیٰ (في مسند علي) ج۱ ص۲۶ ۲۷،۶ کا حدیث ۲۵ ه) اوراس مصداق کی تعیین میں اسلامی بھائیوں کی کتاب میں درج شدہ وہ حدیث بھی ممد (مددگار)

#### ابت بوكى جوايل ب:

" حضرت عبدالله بن عمرورض الله تعالى عند قرمات بين كدرسول الله صلى الله تعالى عليدة آلدوسلم عبدرة الدوسلم عن من كان كولوس بين عن ون افضل عبد قرمايا: برسلامت ول والله بي زبان والله لوكول في عرض كى: يجى زبان والله كوتو بهم جائة بين بيد سلامت ول والله كي زبان والله بي زبان والله بي قرمايا: هنو الله قي الله ي تان والله بي وكلا بني وه الياسترام برد كناه بوء شد بناوت من كيد اور شرصد سنن ابن ماجه م كتاب الزهد ، باب الورع ، ٤٧٨/٤ ، الحديث ٢٦١ كا)" -

(بغض و کینه ،دعوتِ اسلامی، شعبه اصلاحی کتب، ص ۳۶) معین کی شیم بالل اسلام کی کی بادرافتا کرد کھی کی آلفتا بخادید، سرآوده

کیندورکا مصداق معین کرنے بی الل اسلام کی مردکسی اورلفظ نے ندیھی کی تولفظ بخادت ہے تو وہ ضرور کسی نتیج پر پہنچ جا کیں گے۔علاوہ ازیں بعض لوگ درج و بل تضریحات الل سنت ہے بھی کسی نتیج پر پہنچ جا کیں گے۔علاوہ ازیں بعض لوگ درج و بل تضریحات الل سنت ہے بھی کسی نتیج پر پہنچ سکتے ہیں۔امام ابوالعباس قرطبی اورامام مناوی رحمة التُدعلیج احدیث الشقلین کی آشری میں الل بیت کرام علیج مالسلام کے ماتھ محبت کی تاکید وفرضیت کو بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

وَمُعَ ذَلِكَ فَقَابَلَ بَنُو أُمَّيَّة عَظِيْمَ هَلِهِ الْحُقُوقِ بِالْمُخَالَفَةِ وَالْحُقُوقِ بِالْمُخَالَفَة وَالْحُقُوقِ ، فَسَفَكُوا مِن أَهُلِ الْبَيْتِ دِمَاءَ هُمْ وَسَبُوا نِسَاءَ هُمْ وَأَسَرُوا وَالْحُقُوقِ ، فَسَفَكُوا مِن أَهُلِ الْبَيْتِ دِمَاءَ هُمْ وَسَبُوا نِسَاءَ هُمْ وَأَسَرُوا مِسَعَارَهُمْ وَالسَّبَاحُوا سَبُهُمْ وَلَحَنَهُمْ وَالسَّبَاحُوا سَبُهُمْ وَلَحَنَهُمْ وَالسَّبَاحُوا سَبُهُمْ وَلَحَنَهُمْ وَاللهِ مَلْمَ فَي وَصِيَّتِهِ وَلَعَنَهُمْ وَلَاهُ وَسَلَم فِي وَصِيَّتِهِ وَلَا مَعْمَلُهُمْ وَلَاهُ وَسَلَم فِي وَصِيَّتِهِ وَلَا مَا لَهُ مَعْلَهُمْ إِذَا وَقِفُوا بَيْنَ يَدَيُهِ ، وَيَا فَضُودِهِ وَأُمْنِيَتِهِ ، فَوَاخَعَلَهُمْ إِذَا وُقِفُوا بَيْنَ يَدَيُهِ ، وَيَا فَضِيَّةُ مُ يَوْمَ يُعْرَضُونَ عَلَيْهِ ، فَوَاخَعَلَهُمْ إِذَا وُقِفُوا بَيْنَ يَدَيُهِ ، وَيَا فَضِيْتِهُ مُ يَوْمَ يُعْرَضُونَ عَلَيْهِ .

"اس فرمان کے باوجود بنوامیہ نے مقابلہ کیا، ان کے ظیم حقوق کے برتکس جلے اور نافر مانی کی ۔ پس اُنہوں نے اہل بیت کرام علیہم السلام کا خون بہایا، اُن کی خواتین اور بچوں کو قید کیا، اُن کے شرف وفضیلت کا الکار کیا اور اُن

پرسب وشم اورلدنت کومیار کیا۔ سوانہوں نے مصطفیٰ یو ایک وصیت کی مخالفت کی اور آپ کے مقصوداور آرزو کے خلاف کیا۔ اس وہ کس قدر خیالت کا سامنا کریں مے جب آتا جب آتا ہوں کے جب آتا میں کھڑے جا کیں گے اور کتنا رُسوا ہوں کے جب آتا مائی آئی کے ساتھ بیش کے ورکتنا رُسوا ہوں کے جب آتا مائی آئی کے ساتھ بیش کے جا کیں مے ''۔

(المفهم لماأشكل من تلخيص كتاب مسلم: كتاب النبوات، باب فضائل أهل البيت اللهجة ص ٤ - ٣ ؛ فيض القدير شرح الجامع الصغيرج ٣ص ١٥ حديث ٢٦٢١)

## ناصبیت کہاں سے چلی؟

ندکوره بالاعبارت میں ندکورآ تھ مظالم ونسادات کا مرتکب اِن دونوں ائتہ اہل سنت نے بنوا میہ کو تھبرایا ہے۔ سوجان لیجئے کہ جب گھر اکسی گا دس اور تنبیلے تک پہنچ جائے تو پھر دانالوگ خاص گھر کا سراغ بھی لگالیا کرتے ہیں، اور مجھے خدشہ ہے کہ اگر کو کی شخص ' فقسے المبادی '' کے درج ذیل مقام ہے آگاہ ہوگیا تو وہ خاص گھر تک بھی پہنچ جائے گا اور اُسے معلوم ہوجائے گا کہ تاصیب کہاں سے جلی۔ حافظ رحمہ اللہ بعض منقد بین سے اختلاف کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

وَوَقَعَ فِي "شَرْحِ الْوَجِيْزِ لِلرَّافِعِي " عِنْدَ ذِكْرِ الْخَوَارِجِ قَالَ: هُمْ فِرُقَةً مِنَ الْمُبْتَدِعَةِ خَرَجُوا عَلَىٰ عَلِي حَيْثُ اِعْتَقَدُوا الله يَعْرِفُ قَتَلَة عُفْمَانَ وَيَعْتَقِدُوا الله يَعْرِفُ قَتَلَة عُفْمَانَ وَيَعْتَقِدُوا الله يَعْرِفُ قَتَلَة عُفْمَانَ وَيَعْتَقِدُونَ الله وَمُواطَأَتِهِ إِيَّاهُمُ ، وَيَعْتَقِدُونَ وَيَعْتَقِدُونَ أَنْ مَنْ التي كَبِيرَةٌ فَقَد كَفَرَ ، وَاسْتَحَقَّ الْخُلُودَ فِي النَّارِ ، وَيَطْعَنُونَ لِللهِكَ أَنْ مَنْ التي كَبِيرَةٌ فَقَد كَفَرَ ، وَاسْتَحَقَّ الْخُلُودَ فِي النَّارِ ، وَيَطُعَنُونَ لِللهِكَ فِي الْأَيْمُةِ التعهيلُ.

وَلَيْسَ الْوَصْفُ الْأَوَّلُ فِي كَلامِهِ وَصُفَ الْخَوَارِجِ الْمُبْعَدِعَةِ وَإِنَّمَا هُوَّ وَصُفَ الْخَوَارِجِ الْمُبْعَدِعَةِ وَإِنَّمَا هُوَّ وَصُفَ النَّوَامِ الْمُبْعَدِعَةِ وَإِنَّمَا هُوَّ وَصُفَ النَّوَامِ الْخُوَارِجُ فَمِنَ هُوَّ وَصُفَ النَّوَامِ النَّوَامِ الْخَوَارِجُ فَمِنَ مُعْتَقِيدِهِمُ تَكُفِيرُ عُثْمَانَ وَأَنَّهُ قُتِلَ بِحَقِي ، وَلَمْ يَزَالُوا مَعَ عَلِي حَتَّى وَقَعَ التَّحْكِيمُ وَحَرَجُوا عَلَىٰ عَلِي وَكَفُّرُوهُ. التَّحْكِيمُ وَحَرَجُوا عَلَىٰ عَلِي وَكَفُّرُوهُ.

''رافعی کی ''شوح الوجین'' میں خوارج کے ذکر میں ندکور ہے، انہوں نے کہا:
وہ ایک برعتی فرقہ ہے جنہوں نے سید ناعلی نظائی پرخروج کیا بایں وجہ کدا نہوں نے سمجھا
کہ وہ حضرت عثمان تھا کے قاتلین کو جانتے ہیں، اُن پرقدرت رکھتے ہیں اور اُن
سے قصاص نہیں لیتے ، ان کی اُن کے قبل میں مرضی شامل ہے کیونکہ اُنہوں نے اُن
لوگوں کو اینے بال بناہ دے رکھی ہے، اور وہ خوارج یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جو شخص گناہ
کہیرہ کا مرتکب ہواتو وہ کا فرہو گیا اور ہمیشہ جہنم میں دہنے کا مزاوار ہو گیا ، اور اِس وجہ سے وہ ائمہ برجمی طعن کرتے ہیں۔ رافعی کا کلام پورا ہو گیا۔

رافعی کے کلام میں جو بہلی علامت نہ کور ہے وہ بدعتی خوارج کی نہیں، بلکہ وہ اُن نواصب کی علامت ہے جو جگلے صفین میں معاویہ کے پیرد کار تھے۔ باتی رہے خوارج تو اُن کاعقیدہ یہ تھا کہ وہ حضرت عثمان ﷺ کی تکفیر کرتے تھے اور اُن کے تل کو جائز جھے تھے، وہ مسلسل سیدناعلی ﷺ کے ساتھ رہے، یہاں تک کہ صفین میں تھیم واتع ہوئی تو اُنہوں نے تھیم کا انکار کر دیا اور سیدٹاعلی ﷺ کے خلاف خروج کیا اور اُن کی تکفیر کی '۔

(فنح الباري: كتاب التوحيد، باب قراء ةالفاجر والمنافق، حدیث ٢٥ ٥٠ سبر ١٧ ص ٢٦٦) ال عبارت میں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمة الله علیہ نے متبعین معاویہ کونواصب قرار دیاہے، اس کا نتیجہ کیا افکا ؟ ظاہر ہے کہ متبوع ناصبی نہ ہوتو تمبعین ناصبی نہیں ہو سکتے ۔ بہی وجہ ہے کہ حافظ ابن کثیر نے تمام ملوک بنوامیہ کوناصبی تسلیم کیا ہے، ماسواعمر بن عبدالعزیز اور معاویہ بن پزید کے۔ وہ لکھتے ہیں:

وَهِلْكُذَا خُلَفَاءُ بَنِي أُمَيَّهُ عَلَيْهُمْ كَعِدُّةِ الرِّفُضِيَّهُ وَهِلْكَذَا خُلَفَاءُ بَنِي أُمَيَّهُ عَلَيْهِم كَعِدُةِ الرِّفُضِيَّةُ وَلَيْكِنَّ الْمُذَةُ كَانَتُ نَاقِصَه عَنْ مِائَةٍ مِنَ السِّنِينَ خَالِصَه وَلَيْكِنَّ الْمُدَّةُ كَانَ نَاصِبِيًّا إِلَّا الإمسامَ عُمَرَ الشَّقِيَّا وَكُلُهُمْ قَلْدُ كَانَ نَاصِبِيًّا إِلَّا الإمسامَ عُمَرَ الشَّقِيَّا وَكُلُهُمْ مُعَاوِي السَّدِينَةُ مُعَاوِي السَّدِينَةُ مُعَاوِي السَّدِينَةُ وَابْنُ ابْنِهِ مُعَاوِي السَّدِينَةُ مُعَاوِي السَّدِينَةُ الْمُرَتِّ فَي السَّدِينَةُ مُعَاوِي السَّدِينَةُ الْمُرْتِ فَي السَّدِينَةُ الْمُرَاتِ فَي الْمُرَاتِ فَي السَّدِينَةُ الْمُرَاتِ فَي السَّدِينَةُ الْمُرَاتِ فَي السَّدِينَةُ الْمُرَاتِ فَي السَّدِينَ الْمُرَاتِ فَي السَّدِينَ الْمُرَاتِ فَي السَّدِينَةُ الْمُرَاتِ فَي السَّدِينَ الْمُرَاتِ فَي السَّدِينَ الْمُراتِ فَي السَّامِ الْمُراتِ فَي السَّدِينَ الْمُراتِ فَي السَّدِينَ الْمُراتِ فَي السَّامِ الْمُراتِ فَي السَّلِينَ الْمُراتِ فَي السَّدِينَ الْمُراتِ فَي السَّدِينَ الْمُراتِ فَي السَّدِينَ الْمُراتِ فَي السَّامِ الْمُراتِ فَي السَّامِ الْمُراتِ فَي السَّامِ الْمُراتِ فَي السَّامِ الْمُ السَّامِ السَّامِ السَّامِ السَّامِ السَّامِ السَّامِ السَّامِ السَّامِ السَّامِ السَّامُ السَّامِ السَّامِ السَّامِ السَامِ السَامِ السَامِ السَامِ السَّامِ السَّامِ السَّامِ السَّامِ السَامِ السَّامِ السَامِ السَّامِ السَّامِ السَامِ السَّامِ السَّامِ ا

### کمل موسال ہے بھی گھٹ تھی ، وہ سب کے سب نامبی تھے ماسواا مام عرشق کے، معاوریہ پھراس کا بیٹایز یداور اُس کا پیتامعا ویہ جا''۔

(البدایة والنهایة بتحقیق محسن الترکیج ۱۷ ص ۱۷ می البدایة والنهایة بتحقیق محسن الترکیج ۱۷ ص ۱۷ می البیای البدای ال

(المصواعق المحرقةص ٢٢٤، وط:ص١٠٦٠-حياةالحيوان:خلافة معاوية بن يزيد،ج١ ص ٢٢٢،٢٢١)

كتاب"الصواعق المعوقة" كے فاتمہ كے آخري صفحات بيں صراحة بيان كيا ہے۔

نیز چونکہ فاضل ناظم نے معادید رحمۃ اللہ علیہ بن بزید پلید کو خلفاء بیل شارکیا ہے اس لیے آئیس سدید کہد کر ناصبیت سے متنفی کیاہے، ورند معاویہ بن بزید نے تو خلافت کو پہند ہی نہیں کیا تھا، الایہ کہ جتنے دن وہ زندہ رہاتھا اُسے خلیفہ تصور کیا گیا تھا اور اُس کی وفات کے بعد ہی کسی اور مخص کونتنب کیا گیا تھا۔

جس طرح ندگوره بالامنظوم کلام بین حضرت عمر بن عبدالعزیز اورمعاوید بن یزید کے علاوہ تمام اُموی خلفاء کو خلفاء کو نافعی کہا گیا ہے ای طرح بعض علیء طاہرید نے بھی خلافت راشدہ کے بعد والے تمام اُموی خلفاء کو نافعی ما تاہے، ما سواحضرت عمر بن عبدالعزیز اور یزید بن ولید کے ۔ چنانچ مشہور مصنف اورا اُموی غلام علامہ ایس ما تاہے، ما سواحضرت عمر بن عبدالعزیز اور یزید بن ولید کے ۔ چنانچ مشہور مصنف اورا اُموی غلام علام الله عندون میں کہتے ہیں کہ اُن کی خلافت بھی ملک عضوض تھی اور ایس کے مشروی طرز پر مجمی حکومت تھی ،البت وہ محابہ کرام دور ہیں ہے کہی پرست وشتم نیس کرتے ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

ایس کی طرز پر مجمی حکومت تھی ،البت وہ محابہ کرام دور ہیں اُحد مِن الصّحابَة وِ صُوانَ اللّهِ عَلَيْهِمُ ،

بِخِلَافِ مَا كَانَ بَنُوأُمَّيَّةَ يَسْتَعُمِلُونَ مَنْ لَعَنَ عَلِيٌّ بُنَ أَبِي طَالِبٍ رِضُوانُ اللهِ عَلَيْهِ ، وَلَعَنَ بَنِيْهِ الطَّاهِرِيْنَ مِنْ بَنِي الزَّهُرَاءَ ، وَكُلُّهُمْ كَانَ عَلَىٰ هَذَا اللهِ عَلَيْهِ ، وَلَعَنَ بَنِيْهِ الطَّاهِرِيْنَ مِنْ بَنِي الزَّهُرَاءَ ، وَكُلُّهُمْ كَانَ عَلَىٰ هَذَا حَاشَا عُمَرَ بُنَ عَبُدِ الْعَزِيْزِ وَيَزِيْدَبْنَ الْوَلِيْدِ رَجِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَىٰ ، فَإِلَّهُمَا لَمُ يَسْتَجِيْزَا ذَٰلِكَ.

"الایہ کہ اُنہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم میں سے کی پرعلانیہ سب وشتم نہیں کیا، بخلاف بنوامیہ کے ، وہ گورنرہی اُنہیں بناتے ہے جوسید ناعلی بن افی طالب رضوان اللہ علیہ پرلعنت کرتے ہے جو اوران کی اُس ذریہ سب طاہرہ پرلعنت کرتے ہے جو سیدہ فاطمہ علیہ السلام ہے تھی ۔ وہ سارے کے ممارے اس طریقے پرگامزن سے ماسوا سیدہ فاطمہ علیہ السلام ہے تھی ۔ وہ سارے کے ممارے اس طریقے پرگامزن سے ماسوا سیدنا عمر بن عبدالعزیز اوریز بدین ولیدر حمۃ انڈ علیہا کے ، اُن دونوں نے اِس کی اجازت نہیں وی تھی ۔

(رسائل ابن حزم ج٢ ص١٤٧٠١٤)

اگر کوئی کے کہ اِس عبارت میں این حزم نے ناصبی تو نہیں کہا تو اُنہیں کہا جائے کہ جب اُنہوں نے ووفلفاء کے علاوہ تمام بنوامیہ کومولی علی اور اُن کی اولا وطاہرہ علیم السلام پرلعنت کرنے والا لکھاہے تو کیا لعنت ناصبیت (عداوت الل بیت) کی وجہ سے نہیں ہوتی تو محبت اال بیت کی وجہ سے ہوتی ہے؟

## حياة الحيوان كرجمه ميں خيانت

حیاۃ الحیوان کے اِس مقام پرایک سکب عطار نے ترجمہ میں خیانت کی ہے، مثلاً اُنہوں نے دربج ذیل جملہ کا ترجمہ یوں کیا ہے:

فَلَمَّا جَاءَ أَ الْقَدْرُ الْمَحْتُومُ ، وَاخْتَوَمَتُهُ أَيْدِى الْمَنُونِ، بَقِيَ مُوتَهَنَّا بِعَمَلِهِ، فَوِيُدًا فِي قَبْرِهِ ، وَوَجَدَ مَا قَدْمَتُ يَدَاهُ ، وَرَائَى مَاارُتُكَبَهُ وَاعْتَدَاهُ. "مَرْجَس وقت ان كا نقال كاونت آ بَيْجَاتُوموت في ان كوا بِي آغوش مِن اللهِ اللهُ اللهُ

#### كي محري وه كر يكاس كالمحل ان ول كيات.

(عطار الجنان ترجمة حياة الحيوان ج ١ ص ٢١٦)

دراصل معاويه بن يزيد نے نام نها دخلافت كونا پسنديده تجھة ہوئے جہال خودكواك سے دورر كھنےكا
اظهاركيا تفاو بين أس نے اپن دادامعا ديا درباپ يزيد كي بھى ندمت كى تقى ،اوراپ مانى الضمير كاظهار
كے ليے اُس نے جوالفاظ فتح كي اُن كا ترجمہ دو نہيں بنتا جوسك عطار نے كيا ہے مسجح ترجمہ بيہ:

دول جب اُس كے پاس حتى تقدرية كي في اورموت كے ہاتھوں نے اُسے بڑ اُس جہا كھال ميں كروى، قبر ميں ننها پڑا ہوا ہے، اُس نے وہ سب كھ پالے لياجواكس كے ہاتھوں نے آگے ہوئے تھا اورائس نے دود كيدلياجس كا اُس نے ارتكاب لياجواكس كے ہاتھوں نے آگے ہيم افران سے دود كيدلياجس كا اُس نے ارتكاب كيا تھا اور زياد في كي تھي ؟ ۔

(حياة الحيوان للدميريج ١ ص ٢٢٢)

الل علم كوچايين كدوه اصل عربى الفاظ كومد تظرر كھتے ہوئے خود ہى إس مقام يس غور فرماليس أن پر خيانت ياعدم خيانت واضح ہوجائے گی۔ يہاں اگرا يک اور مقام كوبھى سامنے ركھ لياجائے توسك عطار كتا الين بيسب واضح ہوجائے گا۔ أنہوں نے أيک مقام پرور ہے ذیل جملہ كاثر جمہ يوں كيا ہے:
و كان مِن أَحْبَرِ الْمُولِّلِينَ عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي بَكُرٍ.
"اوراُن ساروں سے ذیادہ شیطان محمد نی الی محرف "۔

(عطارالجنان ترجمة حياة الحيوان ج١ص٥٩)

علماء دیوبندنے اِس جملہ کا ترجمہ یوں کیا ہے: '' اِن تمام لوگوں بیں سب سے زیادہ فننہ انگیز محمد بن ابی بکر ہے''۔ ''

(حیاة الحیوان ج۱ ص ۱۸۵ ،اداره اسلامیات،انار کلی، لاهور) بیسک عطارلفظ" مُوّلِب" کے ترجمہ ش لفظ" شیطان" کہاں سے لے آیا۔ اگر دبیب مرتفنی سیدنا محمد بن الی جمری این عثمان میں سے مطالبہ کرنے والوں میں سب سے زیادہ سرگرم مان بھی لیاجائے تو انہیں شیطان کیونکر کہا جاسکتا ہے؟ جبکہ اُن کے بارے پس سک عظار چندسطور پہلے رہیمی لکھ چکا ہے:

"بید خطاعتان کی جانب سے گور نرمھر عبداللہ بن افی سرح کے لیے ہے جب جمہ
بن انی بکر فلاں فلاں کے ساتھ آئیں تو چراُن کے ہاتھ اور بیروں کوکاٹ کر کھجور کی
شاخوں سے آویزاں کر دیا جائے"۔

(عطار الجنان ترجمہ حیاۃ الحیوان ج ۱ ص ۱۹ م)

ہتا ہے! جس شخص کے بارے میں ایسا خط لکھا جائے اور اُس خط سے قبل اُس نے کی تتم کے برم کا
ارتکاب بھی نہ کیا ہوء اور پھر جب وہ خط بگڑا جائے اور اُس کو وہ شخص خودا پنی آنکھوں سے پڑھ لے تو وہ بے
تصور شخص بچر سے گانہیں تو اور کیا کرے گا؟ کیا سگ عطار ول کے نزدیک مشاجرات سے ابری سکوت کا بہی
مطلب ہے کہ سید تا ابو بکر خط نہ کے فرزند ام المونین سیدہ عائش صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بھائی اور سید تا علی
عظیہ کے تربیت یا فتہ کم من صحائی کو شیطان کہا جائے؟

خلاصہ بہ کہ اگر قار کین کرام حیاۃ الحیوان کے دریج بالا دونوں مقامات میں غور فرما کیں گے تو اُن پرواضح ہوجائے گا کہ سک عطار ترجمہ کرنے میں کتنا امین ہے اور یہ بھی روش ہوجائے گا کہ سک عطار دُم کن کے سامنے ہلاتے ہیں اور بھو تکتے کن پر ہیں۔

# صلح اور بسند میں فرق

معاویہ کی جموثی تعریف بیس زمین وآسان کے قلابے ملاتے ہوئے بعض مقررین وواعظین کو بیان کرتے ہوئے جموش مقررین وواعظین کو بیان کرتے ہوئے سنا گیا ہے کہ اہل بیت کرام علیہم السلام کی جن کے ساتھ سلح ہے ہماری بھی اُن کے ساتھ سلح ہے اور اہل بیت کی جن کے ساتھ لڑائی ہے ہماری بھی اُن کے ساتھ لڑائی ہے۔ اس سے وہ اہام حسن بجتبی ہے وہ اللہ میں ماتھ لڑائی کے ساتھ لڑائی کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔

اس پر پہلی بات توبیہ کے مسلم اور پسند میں فرق ہے۔ بتلایے! نبی کریم مٹھ اللہ نے معاہدہ نامہ لکھ کر مشرکین مکہ کے ساتھ محدود مدت تک کے لیے جوسلم فرمائی تھی ، کیا اُس کا یہ مطلب لیا جاسکتا ہے کہ اُس محدود مدت میں مشرکین آ پ کے پہندیدہ ہو گئے تھے؟ وولکوں یا و گرو ہوں کے درمیان جنگ نہ کرنے بریا

پہلے سے جاری جنگ کورو کئے پرجومعاہرہ ہوتا ہے، بتاہیئے اُس کوسلی نامہ کہاجا تا ہے یا محبت نامہ؟ یا در کھنا چاہیئے کہ بمیشہ اہم معاملات کے بارے میں جوسلی نامہ اور معاہدہ لکھاجا تا ہے اُس کے بعد دلوں میں ایک دوسرے کے بارے میں محبت کے جذبات نہیں ہوتے بلکہ تحفظات اور خدشات باتی ہوتے ہیں۔ مثلاً بخاری شریف میں ہے:

صَالَحَ النَّبِي اللَّهُ الْمُشُوكِيْنَ يَوْمَ الْمُحَدَيْبِيَةِ عَلَىٰ قَلاقَةِ أَشْيَاءَ. " ثَي كريم اللَّهُ اللهُ الدول يرمع الحد فراكن "

صُلَّح كى لغوى اور اصطلاحى تعريف

صلح اور پیندین فرق نه کرنے والے لوگون کو جاہیے که وہ ذراصلے کی تعریف میں بھی غور فر مالیس۔ مولا ناعبدالحفیظ بلیاوی لکھتے ہیں:

"صُلْح (ك ف ن)صَلاحًا وَصُلُوحًا وَصَلاحِية ،درست مونافسادكازال مونا".

(مصباح اللغات ص٤٧٦)

لِينَ مَلْ فَسَادِ كَا صَدَّ عِنْ الْفَظِيْ كَالْعُوى اور اصطفاع فَ تَعْرِيفِ النَّهِ يُولَ كَا حَيْ بَ اللَّه الصَّلْحُ: بِالصَّمِّ وَسَكُونِ اللَّامِ فِي اللَّغَةِ إِسُمٌ مِنَ الْمُصَالَحَةِ خِلَاثُ الْمُخَاصَمَةِ مَأْخُوذٌ مِنَ الْصَلاح ، وَهُوَ الْإِسْتِقَامَةُ. يُقَالُ صَلَحَ الشَّيْءُ إِذَا زَالَ عَنْهُ الْفَسَادُ. وَفِي الشَّرِيعَةِ عَقْدٌ يَرُفَعُ التَّزَاعَ أَيُ يَكُونُ الْمَقْصُودُ وَالْغَرُضُ مِنْهُ وَفُعُ البَّزَاعِ.

دوصلح "ص" كے پیش اور "ل"كى جزم سے لغت بيس مصالحت كا اسم ہے جوكم خاصمت كى ضد ہے۔ بير صلاح سے ماخوذ ہے اور استفامت كى أيك حالت ہے۔ جب كسى چيز سے فساوز اكل ہوجائے تو كہاجا تاہے: چيز درست ہوگى ،اورشر ليعت بيس اليے معاہره كوسلح كہتے ہيں جس سے تنازع ختم ہوجائے ، لينى أس معاہده كامقصوداور غرض وغايت نزاع كار فع كرنا ہوتا ہے"۔

(موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون ج٢ص٩٥، ١ ؛البناية في شرح الهداية للعينيج٠١

ص٣؛ بهار شريعت، تخريج شده، ج٢ (ب)ص١١٣٢ ، مكتبة المدينة، كراچي)

کو یق حکومت کے زیر اہتمام شائع ہونے والے فقہی انسا ٹیکلو بیڈیا (المصوسوعة الفقهیة) میں کتاب وسنت اور اجماع امت سے سلم کے متحسن ہونے پر کلام کرنے کے بعد قیاس کی روشن میں ہی بات کی ہے۔ چنانچواس موسوعہ کے مرتبین علاء کی جماعت کھتی ہے:

(الموسوعة الققهية ج٧٧ ص ٣٢٦:٣٢٥)

مصلح کون اورمفسد کون؟

ذراغورفرمايي كتعريف سيجزى كائى ؟صلحى صلحى صلحى ضدكياب؟ فساد جب صلحى ضدفساد

ہے تو چرامام حسن بینی الظیفی اور معاویہ کے مابیان جوسلے ہوئی اُس میں کھلے قسادیا جھے ہوئے قساد کا خدشہ س جانب سے تفا؟ دوسرے الفاظ میں ہوں کہا جا سکتا ہے کہ مفسد کون تھاا ورصلے کون؟ ظاہر ہے کہ نبی کریم الفیلی نے "لَعَلَّ اللّٰهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ" (یقیباً اللہ تعالی اِس کے ذریعے کی کرائے گا) میں ضمیر واحد جس کی شان میں استعال قرمائی ہے وہی جستی صلح تھی اور اُن کا مرمقائل مفسد۔

یہال کی کوخیال پیداہوسکتا ہے کہ چونکہ بیرتازع تھا، البذا فسادی نبست دوتو ل طرف ہوسکتی ہے،
لیمن بیشیطانی خیال ہے، کیوفکہ حدیث شریف شل سیدناامام حسن بجتی الظیفائی طرف صلح اور اصلاح کی نبست نبیت نبیت نبیت کی گئی ہے، البذاصلح کی ضد (فساد) کی نبست نقط دوسری طرف ہی رہے گی۔ فیزسیدناامام حسن بجتی طفی کی طرف فساد کی نبست اس لیے بھی نہیں ہوسکتی کہ فساد 'و بخس "ہاور' و بحس "کواک ہے ہمیشہ کے لیے دور کر دیا گیا ہے، پھران کا مبارک نام بھی فساد کی نبست کوتیول نہیں کرتا، کیونکہ اُن کا نام "حسن" حکم اللی سے رکھا گیا تھا، اس لیے وہ اسم باسمی تھے، اُن کی ذات میں جہاں ہے، س اور ن سے مشتق ہوئے والے تمام الفاظ " خسسن، اِحسان، حسن آن می ذات میں جہاں ہے، س اور ن سے مشتق ہوئے والے تمام الفاظ " خسسن، اِحسان، حسن آن می دوسرا پاخیر دبھلائی سے اور از ل سے یہ وہ آن ہا وہ بی میں دوبر کی ضد سے یہ وہ آر ہا ہے۔ کہ یہ شرو بول کی ضد سے یکر وفسادی گرا تا ہے۔

یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ سید تا امام حسن بجتبی کے اوا کے بابا کریم کے اور کو مشن کی شکیل کے لیے بغاوت کو کہنے کی خاطر آس سلے نظر کو لے کرآئے تھے جس کوان کے بابانے تیار کر دکھا تھا، کیکن معاویہ کیوں سلے نظر کے ساتھ آیا تھا؟ کیا وہ اب بھی قصاص عثمان طاب کے لیے آیا تھا؟ اگر جواب اثبات میں ہوتہ بھر اس کا ثبوت جا ہیئے ۔ اگر ثبوت کو کی ٹیس تو بھر ما ننا پڑے گا کہ معاویہ بن الی سفیان کی ساری تک وور صرف و نیا کے لیے تھی ۔

جب حقیقت بہے تو پھر یہ میں قدر مصحکہ خیز بات ہے کہ کہاجا تا ہے امام حسن مطاف نے معاویہ کی المیت کے پیش نظر اُس کو اختیار فر ما یا تھا بلکہ ملے کو المیت کے پیش نظر اُس کو اختیار فر ما یا تھا بلکہ ملے کو اختیار فر ما یا تھا بلکہ ملے کو اختیار فر ما یا تھا بلکہ ملے ہیں اصل مدف فریقین کے جان و مال کا تحفظ

اورامن كاحسول ہوتاہے، اور ہدف كے حسول كے ليے بھى بھى مشكل اور ناخوش گوار مراحل ہے بھى گذر نا پڑتا ہے۔ چنانچ بھى حاليد فوائد كے حصول كے ليے اور بھى متعقبل بيں فوائد كے حصول كے ليے اہل قبلہ ہے لوكيا كھلے كفار ہے بھى ملح سمجھونة كرنا پڑجاتا ہے۔ چنانچ علامہ عنی حقی رحمة اللہ عليہ ایک حدیث كی تشریح بیں لکھتے ہیں:

قَالَ أَصْحَابُنَا: يَجُورُ الصَّلَحُ مَعَ الْكُفَّارِ بِمَالٍ يُوْخَذُ مِنْهُمُ أَوْيُدَفَعُ إِلَيْهِمُ ، إِذَا كَانَ الصَّلَحُ خَيْراً فِي حَقِ الْمُسْلِمِيْنَ.

" ہمارے الممداحناف نے کہاہے: کفارے ساتھ سلح کرنا اُن سے پکھ مال لے کریا انہیں بچھ مال دے کرجا مُزہے، بشرطیکہ وصلح مسلمانوں کے حق میں بہتر ہو'۔

(عمدة القاريج ١٤ ص ١٨ ، وط: ١٤ ص ٢٤)

او پر جو بحوالہ بخاری مشرکین مکہ کے ساتھ سیدالعالمین النظام کی صلح کا ذکر ہو چکاہے ، کیا یہ مجھتا درست ہوگا کہ اُس سلح میں آتا نے مشرکین کواختیار فرمایا تھا؟ ہر گزنیس، بلکہ اُن کی پیطرفہ شرائط کو قبول کر کے انہیں دفع کیا تھا اور صلح کواختیار فرمایا تھا۔

# فسادی اورفساد کواختیار کیاجا تاہے یادفع؟

صلح کی تعریف میں آپ بڑھ کے ہیں کہ اس سے مقصود زاع اور فساد کو ختم کرنا ہوتا ہے۔ فلا ہر ہے کہ فساد تب ختم ہوتا ہے جب مفسد کو در فع کیا جائے ، اور رہ بھی فلا ہر ہے کہ جنب مفسد کو مار کر بھا یا جائے اور کہ بھی فلا ہر ہے کہ جنب مفسد کو مار کر بھا یا جائے اور کہ بھی والے ہے ، البندا خود بی فرما ہے کہ امام حسن مجتبی وہ سلح کیا ہوئی ؟ لا محالہ فسالہ فسالہ فسالہ کی کہ در مقابل مفسد فض کو دفع کیا جاتا ہے، البندا خود بی فرما جاتا ہے اور سلح کو اپنا یا جاتا ہے، اور سلح کے جاتے ہیں اور اُن شرا اُنظ کو طے جاتا ہے، اور سلح کے جاتے ہیں اور اُن شرا اُنظ کو طے کرتے وقت جانبین کے وام کا مفاد مد نظر ہوتا ہے۔ چتا نچہ جب کی غیر مسلم سر خنہ سے سلم کے امور سلے کرتے وقت جانبین کے وام کا مفاد مد نظر ہوتا ہے۔ چتا نچہ جب کی غیر مسلم سر خنہ سے سلم کے امور سلم کی وات مذافر ہوتا ہے۔ چتا نچہ جب کی غیر مسلم سر خنہ سے لیے کے امور سلم کی وات مذافر ہوتا ہے۔ چتا نچہ جب کی غیر مسلم سر خنہ سے سلم کے امور سلم کی وات مد نظر ہوتا ہے۔ چتا نچہ جب کی غیر مسلم کی وات کے امور سلم کی وات مد نظر ہوتا ہے۔ چتا نجہ جب کی غیر مسلم کی وات می خوا می کہ وہ تھی اُن کے کہ وہ تو ہیں۔ اور وہ خوا ہی اُن کے کہ وتے ہیں۔ اور وہ کے مواقع ہی اُن کے کہ وہ تی ہیں۔ اور وہ کی اُن کے کہ وہ تے ہیں۔ اور وہ خوا ہی اُن کے کہ وہ تے ہیں۔

## امام حسن كوفسا د كاام كان نبيس يقين تھا

ا مام حسن مجتنی الطبیخانے جس شخص کے فساد کو دفع کرنے کی خاطر اُس کے ساتھ ملے فرمائی تھی ، اُس کا مفسد ہوتا اُن کے نزویک جبہم نہیں تھا بلکہ بیٹنی تھا، کیونکہ وہ اُس کے فساد کا مشاہدہ اسپنے بابا کریم سیدناعلی الطبیخا کے دور میں کر چکے تھے۔ اُس شخص نے اُن کے بابا کے خلاف بغاوت وخروج کیا تھا اور بغاوت وخروج اس نہیں فساد ہی ہوتا ہے۔ شاید بعض عاشقان طلقاء کے ذہن میں خیال پیدا ہوکہ راقم الحروف بڑا گستاخ سے کہ ایک صحابی کی طرف فساد کی نہیں بلکہ حقیقت ہے کہ بغاوت فساد ہی ہوتی ہے اصلاح نہیں۔ اگریقین نہ آئے تو آئے میرے علاوہ ایک آدھ اور شخص کے کلام میں ہی فساد ہی ہوتی ہے اصلاح نہیں۔ اگریقین نہ آئے تو آئے میرے علاوہ ایک آدھ اور شخص کے کلام میں ہی غور فرما لیجئے۔ ملائلی قاری کلھتے ہیں:

أَمًّا مُعَاوِيَةُ وَأَتَبَاعُهُ قَيْجُوزُ لِسَبَتُهُمُ إِلَى الْخَطَأُ وَالْبَغْيِ وَالْخُورُ جِ وَالْغُورُ بِ

"معاویداوران کے پیردکاروں کی طرف خطاء بغاوت ، خروج ، اور نساد کی تسبت کرنا تو جائز ہے، گراُن پر است کرنا تو جائز ہیں "۔

(شرح الشفا للقاري ج ٢ ص ٥ ٥ ٥) معلوم ہوا كەسىد ئامام حسن مجتلى المطلقة إنے اپنے سابقہ تجربہ كومد نظرر كھتے ہوئے ايك فسادى شخص كو اُس كامطلوب دے كراُس كواوراُس كے فساد كوتو دفع كيا تفاالبية شلى كوافقتيار فرمايا تفا۔

### صلح کے باوجود مکروخدع کا خدشہ

صلح کے جودے والکر ہویا کے وربے بغیر ہو، بوے اور اہم معاملات میں سلم کے باوجود ہمی خدشات و تخفظات ہاں ہونے کا تھم فرمایا ہو وہ ہیں اُس و تخفظات یا تی رہتے ہیں، بہی وجہ ہے کہ اُنگار اِنگار اُنگار انگار اُنگار انگار اُنگار اُنگا

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلَمِ فَاجْنَحُ لَهَا وَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ. وَإِنْ يُويُدُوا أَنْ يُخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسَبَكَ اللَّهُ.

"اورا گروه مائل ہوں سلح کی طرف تو آپ بھی مائل ہوجائے اُس کی طرف اور مجروسہ سیجے اللہ تعالیٰ پر ، بیشک وہی سب کچھ شنے والا جانے والا ہے۔اورا گروہ ارادہ کریں کہآپ کودھوکہ دیں تو بیشک کا ٹی ہے آپ کواللہ تعالیٰ "۔

(الأتفال:٢٢)

ظاہر ہے کہ جب ایک طرف سے دھوکہ دہی کا امکان باتی ہولو دوسری طرف بھی خدشات باتی دہتے ہیں۔خودسو چنے کہ دل میں جب ایسے خدشات باتی ہوں تو جس شخص کے ساتھ مسلم کی ہووہ بہندیدہ کی کھر دلوں میں کہ در بحث سلم کے بارے میں تو سمج اصادیث میں آچکا ہے کہ سلم ہوگی محر دلوں میں کدورت باتی رہ جائے گی۔ کیا بیک وقت محبت وکدورت کا اجتماع ممکن ہے؟

# جانبین سے کدورت تھی ،ابمسلم کیا کرے؟

اگراجماع کدورت وجبت ممکن بیل آو پھر بتاہے کہ امام حسن جبتی الظفی ان مسلم کے باوجودجس شخص کو لینندیدہ ناسم جماا وروہ شخص کو ناپندیدہ کو تاہم کی کہ ان کی شہادت پر خوش ہوا اور اُس کی مجلس بیل امام پاک کو ناپندیدہ کو تاہم کا اور اُس کی مجلس بیل امام پاک کو انگارا کہا گیا تو وہ ٹس ہے میں نہ ہوا ، تو جانبین کی اِس ناپندیدگی پرایک مومن کو کیا کرنا چاہیے ؟ آیا مومن شخص اُ اُستحابی کا لنہو ہم اُ والی روایت کو مرفظرر کھتے ہوئے ایک سحانی کی اتباع

میں سیدنا امام حسن مجتبی الفینین کے بارے میں اپنے دل میں کدورت رکھے یا متعددا حادیث میحد کوید نظر رکھتے ہوئے ایک تطعی العام بیافتہ اور قطعی جنتی سردار بستی کی ہیروی میں اُس فخص سے مجتنب رہے جس کے نزدیک اہام پاک ناپسندیدہ تھا اور دو امام پاک کے نزدیک ناپسندیدہ تھا؟ محاب مطلقاء اور دو اس کے لیے شرط ایمان کس کی محبت ہے؟ اِس سوال کا جواب دینا اُن لوگوں پرلازم ہے جو سلم امام حسن مجتبی الفینین کو پوض طلقاء کی اہلیت ویسندیدگی کی دلیل سمجھتے ہیں۔

وجوه ک

اسلط شاکر کتب تاریخ بیتاتی جی کدام پاک نے اپنالوں کی زیاد تیوں اور کرور ہوں کی وجہ سے ازخود ملح کی پیش کسی بھی جی کہ کتب تاریخ میں یہاں تک مرقوم ہے کہ امام پاک الظاملان نے معاویہ سے نقط ملح جی ٹیش کسی بھی انگی تھی ۔ مثلاً تاریخ الطبر کی جی ایک روایت معاویہ سے مرقوم ہے کہ سید تا امام حسن طابحہ کوف سے بدائن تشریف لائے اوراً فہوں نے تیس بن معد والله کا مربح میں بارو ہزار افراد پر مشتل ایک الشکر بھیجا تھا۔ امام پاک بدائن بیس تشریف فرما ہے کہ کسی نے پکار کر میا ور برامام پاک تشریف فرما ہے کہ کسی نے پکار کر جہا تھی بن سعد قرائی کہ اللہ اللہ کا دوڑ لگادی ، امام پاک کا خیمہ اُ کھاڑ دیا تی کہ جس جا ور برامام پاک تشریف فرما ہے وہ بھی آپ کے بینچے سے تینجی کی گئی۔ امام پاک وہاں سے اُ میے اور قصر ابیش میں جا بیٹھے، وہاں ہے کھر بھسر بھسر بھسر بھوتے کئی کہ امام پاک کو پکڑ کر معاویہ ہے ہیں دکر دیا جا سے اور اُن کے بدلہ میں مال وعزت حاصل کی جائے۔ آگ کھوا ہے:

تَ خَلَمًا رَأَى الْحَسَنُ الطَّيْنَ تَفَرُقَ الْأَمْرِ عَنَهُ بَعَثَ إِلَى مُعَاوِيَةَ يَطَلُبُ الصَّلَةِ.
الصُّلَة.

"سيدناامام صن القيلات جب ويكها كم معاملة أن كم باته عالل چكا م

آنہوں نے معاویہ کے پاکسلم کے لیے آدی بھیجا''۔ اس سے اگلی روابیت بیں ایک جملہ بول آیا ہے: وَ کَتَبَ الْحَسَنُ إِلَى مُعَاوِيَةِ فِي الْصَلْحِ وَطَلْبِ الْأَمَانِ. "امام حسن نے معاویہ کی طرف صلح کے بارے بیں کھا اور امان طلب کی''۔

(تاریخ الطبریج ٥ ص ٥ ٥ ، ١ ، ١ ، ١ الکامل فی التاریخ ج ٢ ص ٥)

یہ جملے یا تو درست نہیں ہیں یا گھریداً س وقت کے بعض سامعین وحاضرین کے انداز وں پرجنی ہیں۔
ان جملوں کے نا درست ہونے کے کچھ دلائل تو خود کتب تاریخ ہیں موجود ہیں اور پچھ کتب حدیث ہیں، مثلاً بعض کتب تاریخ ہیں ہے کہ سیدناعلی التا نظائے معاویہ کی عبد تھنی کے باعث دوبارہ اُس کی بعاوت کو کھلنے کے ایمی تاریخ ہیں ہے کہ سیدناعلی التا نظام سے کہ سیدناعلی التا نظام سے زائد تھی اور وہی التکرسیدنا امام مسن مظام کی معیت ہیں کے لیے جو لشکر تیار کیا تھا اُس کی تعداد جا لیس بڑار سے زائد تھی اور وہی لشکر سیدنا امام حسن مظام کی معیت ہیں تقا علما وتاریخ نے لکھا ہے:

وَبَايَعَةَ أَكُفَرُ مِنْ أَرْبَعِينَ أَلْفًا ، كَانُوا قَدْ بَايَعُوا أَبَاهُ عَلَى الْمَوْتِ ، وَكَانُوا أَطُوَعَ لِلْحَسَنِ وَأَحَبُ لَهُ.

'' چالیس ہزارے زائدلوگوں نے اُن کی بیعت کی ، بیروبی لوگ متے جنہوں نے اُن کے بابا کریم الظنی کے ہاتھ پرموت کی بیعت کی تھی ، اوروہ لوگ سیرنا امام حسن الظنی اُن کے بابا کریم الظنی اور زیادہ محب تھے''۔

(أسدالغابة ج٢ ص١٨ ؛ التبيين في أنساب القرشيين لابن قدامة ص٥ ١٠ ؛ مر آة الزمان لسبط ابن الجوزي ج٧ص٨ ؛ ٩ ؛ تاريخ الإسلام للذهبي ج٤ ص٦)

حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ اِس نشکر نے مولی علی ﷺ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی ،امام حسن جنگ کا ارادہ نہیں رکھتے تھے لیکن پیشکراُن کی رائے پر غالب آگیا تھا۔ ابن کثیراس نشکر کی کثرت کے بارے میں لکھتے ہیں:

فَاجْتَمَعُوا إجْتِمَاعًا عَظِيْمًا لَمْ يُسْمَعُ بِمِثْلِهِ.

### "أنهول في الساعظيم التكرجم كرايا تعاجس كي مثال نبيس في "-

(البداية والنهاية ج١١ ص١٦٢٠١٣)

اِس عظیم افتکری خواہش میتی کے معاویہ کے ساتھ جنگ کی جائے۔ چنانچہ امام پاک نے اپنے خطبہ میں جب انہیں یہ فرمایا تھا:

" تمہارا کام سننا اوراطاعت کرتا ہے۔ تم اُس سے کے کرو کے جس سے بیل ملح کروں گا اور اُس سے جنگ کرو گے جس سے بیں جنگ کروں گا تووہ شک بیں پڑھئے تھے اور آپس بیں کہنا شروع کردیا تھا:

مَا هٰذَا لَكُمْ بِصَاحِبٍ ، وَمَا يُويُدُ الْقِعَالَ.

"ميتهارےمطلب كآدى بين اور يہ جنگ كااراد دہيں ركھتے"۔

(تاریخ الطبری ج ٥ ص ١٦٢ عمر آة الزمان ج ٧ ص ٤٩ تاریخ ابن خلدون ج ٢ ص ٤٩ تاریخ ابن خلدون ج ٢ ص ٤٩ تاریخ البندائی دور کے بعض حاضرین کا یا بعدوالے اوگوں کا یہ جھٹا کہ امام پاک البندائی نے اپنے لئیکرکی سردم ہری کی وجہ سے ازخود صلح کی پیش کش فرمائی تنی یا محاویہ سے امان چائی تنی مراسر فلا ہے۔ میجے بات وہ ہے جو کتب حدیث میں ذکور ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ صلح کی پیش کش محاویہ کی طرف سے گائی تنی جے امام صن مجتنی البند بناز نے شرائط کے ساتھ قیول فرمایا تھا۔ بخاری کی بیرود بیث ہم کتاب کے آغاز میں نقل کر کے جی امام سن محتنی ہوئے گئی تنی دوسری احادیث سے محلوم ہوتا ہے کہ امام پاک البند کا اللہ کا کہ کہ محاویہ کی محاویہ کی بیٹی کش امام پاک البند کا کہ کہ محلوم ہوتا ہے کہ امام پاک البند کا نظری کثر سے کو مدنظر در کھتے ہوئے کی گئی تنی حادی میں تبول فرمائی تنی جب لفتر اور کردوؤیش کا محالم مائی محالمہ ان کے کنٹرول میں تھا۔ چنا چے درن ق فیل سوال و جواب سے یہی حقیقت میاں ہوتی ہے۔ امام حاکم محالمہ ان کے کنٹرول میں تھا۔ چنا چے درن ق فیل سوال و جواب سے یہی حقیقت میاں ہوتی ہے۔ امام حاکم محالمہ ان کے کنٹرول میں تھا۔ چنا نچے درن فیل موال و جواب سے یہی حقیقت میاں ہوتی ہے۔ امام حاکم محالمہ ان کے کنٹرول میں تھا۔ چنا نچے درن فیل موال و جواب سے یہی حقیقت میاں ہوتی ہے۔ امام حاکم حاکم حاکم کی دھور کی دھور سے بھی کھور ہیں کہ محالم کی کنٹرول میں تھا۔ چنا نے درن فیل موالی و جواب سے یہی حقیقت میاں ہوتی ہے۔ امام حاکم کور حقیق اللہ علیہ کی سے بھی کھور ہیں تھا۔ جنا نے درن فیل محالمہ کی کنٹرول میں تھا۔ چنا نے درن فیل موالی کی حقیقت میں کہ کور کیا ہو تھا ہے۔ امام حاکم کی کار کی حالم کی کور کی کھور کیا کہ کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کیا کہ کور کیا ہو کیا کہ کور کی کور کور کور کی کور کور کی کور کور کی کور کی کور کی کور کی کور کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کر کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کر کور کی کور کور کور کی کور کور کی کور کور کی کور کو

قُلْتُ لِلْحَسَنِ بُنِ عَلِيٍّ: إِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ إِلَّكَ ثُرِيْدُ الْخِلَافَةَ فَقَالَ: قَلْتُكَانَ جَمَاجِمُ الْعَرَبِ فِي يَدَيُّ ، يُحَارِبُونَ مَنْ حَارَبُتُ وَيُسَالِمُونَ مَنْ قَلْدَكَانَ جَمَاجِمُ الْعَرَبِ فِي يَدَيُّ ، يُحَارِبُونَ مَنْ حَارَبُتُ وَيُسَالِمُونَ مَنْ

سَالَمُتُ تَوَكُنُهُا ابْتِعَاءَ وَجُهِ اللّهِ تَعَالَىٰ وَحَقْنِ دِمَاءِ أُمَّةِ مُحَمَّدُ اللّهُ.

''مِن فِي سِيرِنا حَن بَن عَلَى اللهِ عَمَالَ الوّل كَبَةٍ فِي كَرَآبِ فلافت كَخُوابِال فِين فرمايا: عرب كى كروش ميرے قبض من تيس، من جم عجنگ كرتاوه أس سے جنگ كرتے اور من جس سے من كرتاوه أس سے منك كرتے والا من جس سے كرتاوه أس سے منك كرتے والا من خاطر في افتر اركوالله تعالىٰ كى رضا اور سيدنا عمر من الله على المحت كون كي تحفظ كى خاطر جيور الله الله الله تعالىٰ كى رضا اور سيدنا عمر من الله على الله على الله عنه الله على الله الله تعالىٰ كى رضا اور سيدنا عمر من الله على الله عل

(المستدرك، كتاب معرفة الصحابة، ومن فضائل الحسن بن علي بن أبي طالب فللهج ٣ص ١٨٦ حديث ف أبي طالب فللهج ٣ص ١٨٦ حديث ف أولياء ج٢ ص ٣٧٤ سير أعلام النبلاء ج٣ص ٢٧٤ تاريخ الخلفاء للسيوطي ص ١٨٦ المواهب اللدنية ج٣ص ١٦٥)

امام حاکم نے اِس مدیث کو بخاری اور سلم کی شرط کے مطابق میح قرار دیا ہے اور امام ذہبی نے اُن کی تائید فرمائی ہے۔

سيدناامام حسن مجتني الطيعان كي فراست

ہر چند کہ امام کا نظر عظیم تھا اور وہ انظر جا ہتا ہی تھا کہ معاویہ کے خلاف جنگ کی جائے مگرا مام پاک دیکھ دیے ہے تھے اور اُن میں ہے بعض کے وصلے بہت ہی ہو گئے سے اور اُن میں ہے بعض کے وصلے بہت ہی ہو گئے سے اور اُن میں ہے بعض کے وصلے بہت ہی ہو گئے سے اور اُن میں ہو اُن کے دین جذبہ میں بھی پچھ کی آگئے تھی ، اور چونکہ اُس وقت الل اسلام کے ساتھ جنگ کرنے کی صورت میں مالی نوائد کا کوئی تصورت میں مالی نوائد کا کوئی تصورت میں مالی نوائد کا کوئی تصورت میں مالی نواز تا تھا اور اُن کے ہال حال وجرام اور جائز ونا جائز کی کوئی پروائیس کی جائی تھی ، اور انظر کی بہت بمتی کی صورت حال تو خود سید تاعلی حال وجرام اور جائز ونا جائز کی کوئی پروائیش کی جائی تھی ، اور انظر کی بہت بمتی کی صورت حال تھی جس طرح اہل کفر کا فوٹ اُن میں اُن می طرح کوئا تھا جس طرح کا اُن کفر کا اوٹا جا تا تھا ، اور وہ سلم خوا تین کو اُسی طرح کوئڈ یاں بناتے اور اُنہیں فروخت کرتے تھے جس طرح کفار کی عورتوں کو بنایا جا تا تھا ۔ اِن وجو ہات کی بنا پرشامی فوٹ ہراڑ ائی میں دلچیسی لیت تھی ، جبکہ دوسری جانب ہر ہر وقد میں کہ میں اُن تھا۔ اِن وجو ہات کی بنا پرشامی فوٹ ہراڑ ائی میں دلچیسی لیت تھی ، جبکہ دوسری جانب ہر ہر وقد م کاب وسنت کے مطابق اٹھانے کی پابندی تھی اس کے لئی گئے جذبات میں پھھی آگئی تھی ۔ قرآئی

تعری کے مطابق جہادی جذبہ کی ہے کی توخود حضور اکرم خُرِیَتِنَم کی حیات میں بھی بعض محابہ کرام رہے میں اسم کا بی آگئی تھی ہنصیل جماری کتاب "الاحدادیت المعوضوعة فی فضائل معاویة" میں "شامیوں کی چستی اور عراقیوں کی سستی کا راز" کے عنوان کے تحت ملاحظ قرمائیں۔

> نی الجملہ بیک امام باک نے دواہم وجوہ کے پیش نظر جنگ سے اجتناب فرمایا: ا۔ اپنی فوج کی مخروری کی وجہ سے مطلوبہ منتیج کے حصول کا مکنوک ہونا

> > ٢\_ جانين سے بہت زيادہ خون بہمانا

اس کے علاوہ قبال سے مجتنب رہنے کی اور بھی وجوہ ہو مکتی ہیں لیکن اُن وجوہ میں ایسی وجہ تطعا کوئی میں ایسی وجہ تطعا کوئی میں ہیں ہے جس کا معاویہ کی اہلیت وصلاحیت نے بعث اُس کو میں ایسی معاویہ کو اتنابی برا بھے تھے بعث اُس کو اُس کے والد کرا می سید تاعلی الظیمیٰ برا بھیتے تھے اور اُنہیں اپنے بابا کریم الظیمیٰ کے اقدام کی صحت پر کسی تشم کا قطعا کوئی شک نہیں تھا۔ اِس کی تفصیل در ہے ذیل عنوان کے تحت ملاحظہ فرمائے۔

امام حسن مجتبى اورمولا مرتضى كى يقينى جم آجنكى

کوروں اللہ وصلاحیت کی دلیں ہے جو ایس کے اس کے اس کے اور کرنے کو معاوی المیت وصلاحیت کی دلیل سیحیتے ہیں،
جیسا کہ آپ پڑھ بھے ہیں جبا بعض لوگ کہتے ہیں کہ اُن کی صلح کی وجہ بیسے کہ اُن کے نزد یک اُن کے والد
کے اقد امات ورست نہیں تھے۔ یہ دولوں تم کے لوگ یا تو حمادت وغوایت کا شکار ہیں یا پھر جمراً مغالطہ آفر بی

اللہ المات ورست نہیں تھے۔ یہ دولوں تم کے لوگ یا تو حمادت وغوایت کا شکار ہیں یا پھر جمراً مغالطہ آفر بی
موقف کم ور یا تا ورست تھا اور نہ ہی اُن کے نزد یک معاویہ قابل خلافت تھا ،البتہ حالات بدل گئے تھا ور ججور یاں حائل ہوگئی تھیں۔ ہم چند کہ امام کا لشکر جمت نظر آتا تا تھا اور دشن اُس سے مرعوب بھی تھا محمرا مام پاک

الشکر کی اندرونی شکتہ دی سے بے خبر نہیں تھے۔ اِس لیے اُنہوں نے دشن کی مرعوبیت سے فائدہ اٹھا تے

ہوئے اُس سے شرائط بھی تھو الی تھیں اور اپنے لشکر کی اندرونی کمزور کی کو مدنظر رکھتے ہوئے دشمن سے سلم بھی

ہوئے اُس سے شرائط بھی تھو الی تھیں اور اپنے لشکر کی اندرونی کمزور کی کو مدنظر رکھتے ہوئے دشمن سے سلم بھی

کر لی تھی۔ گویا مام یاک کے اِس اقد ام کو حکمت علی اور مجبور کی دونوں سے تعبیر کیا جا اسکن ہے۔ آسے اور والی کو کہ ایس کے اُنہوں نے سی کے اُن اور کی مراک کیا تھا اور اُن کے مورال کو کی کے اُن خطاب میں خور کرتے ہیں جو اُنہوں نے شکر سے قبل اپنے لشکر کو کیا تھا اور اُن کے مورال کو کے ان خطاب میں خور کرتے ہیں جو اُنہوں نے شکل اپنے لشکر کو کیا تھا اور اُن کے مورال کو

جانيا تفا\_امام ابن اثير بزرى ، حافظ ابن عساكراورا مام ذبي كلهة بين:

و میں ابو بکر این درید نے خبر دیء وہ کہتے ہیں: حضرت حسنﷺ اپنے والعرامیر الموسين (على الرلفني عليه) كي شهادت كے بعد (خطاب كے ليے) كھڑ ہوئے تو فينيس روكا بلكيهم الل شام سے سلائتی اور مبر كے ساتھ اڑتے تھے كراب عداوت كى وجدے سلامتی جاتی رہی اور جزع کے سبب سے مبر چلا گیا۔ چنا نچہ جب جنگ صفین كى طرف تم بلائے جاتے تھے تو أس وفت تمبارا دين تمباري دنيا سے آ مے تفا مراب تہاری دنیاتمہارے دین ہے آگے ہے۔ یا درکھوا ہم تواب بھی تمہارے لیے ویسے ای ہیں جیسے تنے مگرتم ہمارے لیے ویے نہیں رے جیسے مہلے تنے تمہارے دوطرح ك لوك معتول مو يك بين ، كي تو صفين مين جن ك ليم محرب كنال موادر كي مهروان میں مقتول ہوئے جن کاتم انقام جاہتے ہو۔ جولوگ باتی رہ کئے ہیں وہ پست مت ہیں اور جورورہ ہیں وہ پریشان ہیں۔سنو!معاویہ نے ہمیں ایک پیش کش کی ہے جس میں عزت ہے اور ند ہی انصاف برسوا کرتم موت کے خواہش مند ہو تو ہم لوک سے فیصلہ کرتے ہیں اور اگرتم زندگی کے خواہش مند ہوتو ہم معاویہ کی چیش کش کو تبول كركيت بين، اورجس بات برتم راضى ہوأس كواختياركر ليتے بيں ليكول نے ہرطرف ہے آواز دی کہم ہاتی رہنے کے قواہش مند ہیں۔جب سب نے متنق ہوکر يبى بات كى توسيدناامام حسن الله في منظور كرلى"-

(أسدالغابة في معرفة الصحابة - ٢ ص ١٩٠١ ، ومترجم اردوج ١ ص ٢٥٥ الكامل في التاريخ ج ٢ ص ٢٠٥ وتاريخ دمشق ج ١٦ ص ٢٦٨ ؛ سير أعلام النبلاء ج ٣ ص ٢٦٩) سيرنا المام حسن مجتبى التاريخ إس قطبه من تين بالتي توجيط بين: ا لِنَّا وَاللَّهِ مَا قَنَانَا عَنُ أَهُلِ الشَّامِ شَكَّ وَلَا لَدُمَّ. وَاللَّهُ مَا قَنَانَا عَنُ أَهُلِ الشَّامِ شَكَّ وَلَا لَدُمَّ. وَاللَّهُ مَا تَعْمِيلُ وَكَانَ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مُنْ مُنْكُ مِا يُعَامِدُ وَكَانَ مِنْ مُنْكُ مِا يُعَامِدُ وَكَانَ مِنْ مُنْكُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللِّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللِّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللِّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللِمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللِّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللِّهُ مِنْ اللْمُنَامِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن م

٢- أَلَا وَإِنَّا لَكُمْ كَمَا كُنَّاء وَلَسْتُمْ لَنَا كَمَا كُنتُمْ.

"" کا در دواہم تواب بھی تہارے لیے ویسے ہی ہیں جیسے سے گرتم ہمارے لیے اب ویسے بیس رہے جیسے پہلے ہے"۔

٣ - أَلَا وَإِنَّ مُعَاوِيَةً وَعَالَا إِلَىٰ أَمْرٍ لَيْسَ فِهُ عِزُّ وَلَا نَصْفَةً.

''سنو!معاویہ نے ہمیں ایک پیش کش کی ہے جس میں عزت ہے اور نہ ہی العماف''۔

چونکہ امام پاک الظفی اللہ نے یہ تیزل جملے جگب صفین اور جگب نہروان کو یہ نظرر کھتے ہوئے ارشاد فرمائے ہیں، لہذا معلوم ہوا کہ انہیں اپنے والدگرای الظفی کی اُن دونوں جنگوں کی حقا نیت پرکوئی فئک تھا اور نہ بی کوئی ندامت ۔ اُن کا تو اپنے والد کے بارے میں یہاں تک عقیدہ تھا کہ وہ بھی چیٹم زون کے لیے بحق شک میں جنائیں ہوئے۔ چنا نچہ ایک مرتبہ اُنہوں نے سیدناعلی الظفی کے بارے میں مرو بن العاص کی تامناسب کفتگوکی تر دید میں اُس کو کا طب کرتے ہوئے فرمایا:

وَاللَّهِ إِنَّكَ لَتَعَلَّمُ أَنَّ عَلِيًّا عَلِيًّا عَلِيًّا عَلِيًّا عَلَيْهُ لَـمْ يَتَوَيَّبُ فِي الْأَمْرِ ، وَلَمْ يَشُكَّ فِي اللَّهِ طَرُفَةَ عَيْنٍ.

"الله كائم الله يخوني جانع موكدسيدناعلى على معامله ميس خوف كاشكار تبيس موت اور ندبى أنهول في جثم زون كر برابر معاملة اللي يس شك كيا"\_

' (المحاسن والمساوي للبيهقي ص ٠ ٨) إلى حقيقت كوتومشهورها وى اور نامبي قاضى ابو بكرا بن العربي مالكى تك ني يحي تشليم كيا ہے، چنا نچه وه لكه نتا ہے: "

أَمَّا قَوْلُ الرَّافِطَةِ أَنَّهُ عَهِدَ إِلَى الْحَسَنِ قَبَاطِلٌ ، مَا عَهِدَ إِلَىٰ أَحَدٍ وَلَكِنَّ الْبَيَّعَةَ لِلْحَسَنِ مُنْعَقِدةٌ ، وَهُوَ أَحَقُ مِن مُعَارِيَةً وَمِنْ كَثِيرٍ مِنْ غَيْرِهِ،

وَكَانَ خُرُوجُهُ لِمِعُلِ مَا خَرَجَ إِلَيْهِ أَبُوهُ مِنْ دُعَاءِ الْفِئَةِ الْبَاغِيَةِ إِلَى الالْفِيَادِ لِلْكَاعَةِ ، فَآلَتِ الْوِسَاطَةُ إِلَى أَنْ تَخَلَّى عَنِ الالْفِيَادِ لِلْحَقِّ وَاللَّخُولِ فِى الطَّاعَةِ ، فَآلَتِ الْوِسَاطَةُ إِلَى أَنْ تَخَلَّى عَنِ الاَّمْدِ مِيَانَةٌ لِحَقْنِ دِمَاءِ الْأُمَّةِ.

''رہاروافض کا قول کرسید تاعلی ﷺ نے امام حسن ﷺ کودلی عہد برنایا تھا تو بیہ باطل ہے، اُنہوں نے کسی کودلی عہد نہیں بنایا تھا، تا ہم امام حسن ﷺ بیعت منعقد ہوگئ تھی اور دہ معاویداورو دمر ہے بہت ہے لوگوں ہے ذیادہ حق دار تھے، اور اُن کا لکلٹا ای طرح تھا جس طرح اُن کے والد لکھے تھے، باغی گروہ کوفق کی طرف بلائے اور طاعت میں داغل کرنے کے ایک تحفظ واللے کے بیمرورمیان میں وساطت ( پجھلوگ ) آگے تو امام پاک تحفظ خون امت کی خاطر خلافت ہے دست بردار ہوگئے''۔

(العواصم من القواصم لابن العربي المالكي ص ٢٦٤)

ال صمعلوم مواكرسيدناام حس مجتبى الطفيقة ندصرف بيكدائي باباكريم الطفيقة كاقدامات كى حقانيت بركمل يفين ركعة تق بلكه وه أن كفتش قدم برجلة موسة باغيول كوش كي طرف لان كي ليك فكل محمل يفين ركعة تق بلكه وه أن كفتش قدم برجلة موسة باغيول كوش كي طرف لان كي ليك فكل محمل يفين ركعة تقد بلك وه أن كالم محمل يفين مركبة تقدم برجلة موسة بالكورة كي المرابع المحمل المحملة المحمل المحملة المحمل المحمل المحمل المحملة المحمل ال

موال: جب قاضی ابن العربی ناحبی تک نے تشلیم کیا ہے کہ امام پاک اپنے بابا کی طرح بغاوت کو کچنے کی خاطر نکلے تھے تو سوال بیدا ہوتا ہے کہ معاویہ کیوں نکلے تھے؟ اگر کہا جائے کہ قصاص عثان ﷺ کے لیے نکلے تھے تو ریمطالبہ بیش کیوں نہ کیا اور اگر مطالبہ کیا تھا تو قبل از قصاص کے کی پیش ش کیوں کی تھی؟

## الل بيت محفوظ ما معصوم؟

امام حسن مجتبی الظیران نے فرمایا کہ اُن کے والد بھی شک سے دو جا رنہیں ہوئے۔ میں عرض کرتا ہوں:
معلاوہ ہستی کی معاملہ میں شک و تذبذ ب کا شکار کیونکر ہو کتی تھی جن کے حق میں زبانِ نبوی من اُن اُن اُن سے دعا
صادر ہوئی کہ دہ جدھ بھی زُخ فرما کیں حق اُدھر ہوجائے نے ورفرما ہے! دعا یوں نہیں ما گئی گئی کہ جدھر حق ہو
اُنہیں اُدھر پھیرد سے بلکہ دعا ہے گئی کہ جدھروہ رُخ فرما کیں حق اُدھر ہوجائے۔ چونکہ ایسی انوکھی دعا تیں

فتذا الل بیت کرام علیم السلام کے لیے ہی مانگی تکیں اس لیے بعض علماء الل سنت نے متشد وہونے کے باوجود اِس تئم کی وعا وَں کواہل بیت کرام علیم السلام کی عصمت کی دلیل قرار دیا ہے۔ چنانچ مشہور متنازع کماب "تقویلة الإیمان" کے مصنف شاہ محمد اساعیل شہید فاروتی کلصتے ہیں:

در مقامات ولایت میں سے ایک مقام عظیم عصمت ہے۔ یہ یاور کھنا جائے کہ عصمت کی حقیقت حفاظ ہے نیبی ہے جومعصوم کے تمام اقوال ، افعال ، اخلاق ، احوال ، اعتقادات اور مقامات کوراوی کی طرف تھنج کرلے جاتی ہے اور تق سے روگردائی کرنے سے مانع ہوتی ہے۔ یک حفاظت جب انہیاء ہے متعلق ہوتو اُسے عصمت اور مقاحقیقت اگر کسی دوسر کامل ہے متعلق ہوتو اُسے حفظ کہتے ہیں۔ اس عصمت اور حفظ حقیقت میں ایک ہی چیز ہے گئیں اوب کے لحاظ ہے عصمت کا اطلاق اولیاء اللّذ پر نیس کرتے ۔ میں ایک ہی چیز ہے گئیں اوب کے لحاظ ہے عصمت کا اطلاق اولیاء اللّذ پر نیس کرتے ہوائی ہوتی ہے۔ اس مقام میں مقصود سے کہ میر تفاظت نیبی جیسا کہ انہیا ہے کرام ماضل یہ کہ ایس مقام میں مقصود سے کہ میر تفاظت نیبی جیسا کہ انہیا ہے کرام کے متعلق ہوتی ہے۔ ۔۔۔۔۔۔۔اور نی مالیا آلے آلم

اللُّهُمُّ أَدِرِ الْحَقِّ مَعَهُ حَيَّثُ دَارَ.

ا الله! جس جكم على جائے أس كے ساتھ تن جارى ركھ۔

أورفرمايا:

الْقُرُ آنُ مَعَ عَلِي وَعَلِي مَعَ الْقُرُ آنِ. قرآن على كرماته إدر على قرآن كرماته-

اورفرمايا:

إِلِّي لَارِكُ فِيْكُمُ النَّقَلَيُنِ: كِتَابَ اللَّهِ وَ عِتُولِي أَهُلَ بَيْتِي ، وَلَنْ يَّتَفَرَّقَا حَتَىٰ يَرِدَا عَلَي الْحَوْضَ.

مین میں دو بھاری چری جوڑتا ہوں: ایک تو کتاب ہاوردوسری میرے الل بیت

### اور میدودنوں تم سے جدانہ ہوں کے حق کہ حوض کور پرات کیں ہے'۔

(منصب امامت ص ۲۸،۹۷۰)

شاہ اساعیل شہید کے اِس طویل اقتباس میں سے پہلے حب ذیل الفاظ میں غور قرمائے:

دو مصر مل کی حقیقت حفاظ ب فیبی ہے جو محصوم کے تمام اقوال ، افعال ، اخلاق ، احوال ، اعتقادات
اور مقامات کوراوش کی طرف تھینج کرلے جاتی ہے '۔

يمرأن كى درج كروه سنن ترفرى كى إس مديث من فورفر ماسية! اللهم أدر التحق مَعَهُ حَيْثُ ذَارَ.

"اے اللہ! جس جگفل جائے أس كے ساتھ حق جارى ركھ"-

پھر اِن دونوں باتوں کا تیجہ نکالتے ہوئے بتائے کہ شاہ صاحب سے اِن الفاظ: ''عصمت کی حقیقت عناظم نظر فلا ہے۔ اُن الفاظ اُن کوراوح کی کھرف عناظم ہے۔ جومعصوم سے تمام اقوال ، افعال ، اخلاق ، احوال ، اعتقادات اور مقامات کوراوح کی طرف سے بینی سے بینی کے میں اور سید تاامام سن مجتبی النظم کا کے میکورہ بالا الفاظ کے نتیج میں کیا فرق ہے؟ لیمنی کے کسی کیا جیٹم زدن کے لیے بھی شک و تذیذ ہو بیں مبتلا شہوتا اور کسی کا معصوم ہوتا ، اِن دونوں باتوں میں کیا فرق ہے؟

### محفوظ الاقوال والافعال كامعاوييك بارم ميس موقف

بجتبی الظفظ الله کے باوجود معاویہ کو خوارج سے بھی زیادہ برا بچھتے تھے۔وہ عبارت آئندہ منحات بیں ان شاء الله تعالی "معیار الجیت بیں محابہ بیان اور بعض علماء مند بیں اختلاف "کے عنوان کے تحت آئے گی۔ شاید بیمال کسی کے بیٹ بیل مروڑ اُٹھے کہ یہ تینی تان کرسید ناعلی بیان کو تحقوظ الاقوال بنایا گیا ہے تو ہم ایسے شخص کو کہتے ہیں کہ بخاری شریف بیل سیدنا عمارین یا سر بھالہ کوخود نبی کریم الم المقال القوال فرال القوال فرمایا ہے اور اُنہوں نے معاویہ اور اُس کے ہیروکاروں کو باطل اور صلالت برقر اردیا تھا۔

امام حسین التین کے ہاں مقام معاویہ

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں سید ناامام حسین الظیفا کا موقف بھی نقل کر دیا جائے۔دور معاویہ میں مدینہ منورہ بیں مختلف لوگ سید ناامام حسین طاق است کرنے کے لیے آتے رہے تھے، درآ محالیکہ میں مدینہ منورہ بیں مختلف لوگ سید ناامام حسین طاق معاویہ کو خطر کا ان محال کا گور نرمروان بن الحکم تھا، اُس نے خطرہ محسوس کیا تو معاویہ کو خط کی جمیجا۔ یہاں ہم اُس خط کوائل حدیث عالم مولا نامحمد اسحاق مدنی کے وضاحتی ترجمہ کے مماتے نقل کردہے ہیں۔وہ لکھتے ہیں:

''مروان نے مدینہ سے معاویہ کوخوالکھا کہ جھے یہ ڈر ہے کہ حین الظیم اللہ بہت برا ہوگا۔ اس پر معاویہ نے امام حسین الظیم اکوخوالکھا کہ اللہ تعالی فرما تاہے کہ جب تم کسی سے معاہدہ کر وقو پورا کرو۔ جھے اطلاع کی ہے کہ کوفہ کے لوگ تہمارے پاس آتے جی اور مجھے دعوت دیتے ہیں کہ تو ہمارے خلاف اٹھے۔عراقیوں کوتم جانے ہو کہ تہمارے باب اور بڑے بھائی سے انہوں نے کیا سلوک کیا۔ حسین کوتم جانے ہو کہ تہمارے باب اور بڑے بھائی سے انہوں نے کیا سلوک کیا۔ حسین اللہ سے ڈراور معاہدہ پر قائم رہ! بھر دھمکی و بیتے ہوئے لکھا کہ اگرتم میرے خلاف کوئی جال چلوں گا۔

سیدنا حسین الطّیفاز نے جواب دیتے ہوئے لکھا: تیرا خط ملا ہے، جو با تیس تم نے سیدنا حسین الطّیفاز نے جواب دیتے ہوئے لکھا: تیرا خط ملا ہے، جو با تیس تم مول سیکھی جی میں ان میں سے کوئی بات نہیں کرنا جا ہتا، میں بھائی کے معاہدہ پرقائم ہول اور نیکی کا راستہ اللّہ تعالیٰ بجھا تاہے۔ ٹی الحال تیرے ساتھ نہ میرا کوئی جگا کا ادادہ ہے نہ خلاف جہادنہ کرنے کا کوئی عذر جھے بارگاہ خداوندی

میں پیش کرنے کے لیے بچھ میں نہیں؟ تا اور بیجوتم نے لکھا ہے کہ میں کی فتنے میں پڑ جا وَل اوْ مِير عِلْم كے مطابق اس سے بڑا فتنه كوئى نہیں ہے كہ تیر ہے جیسا آ دى اس اُمت كامر براہ بن گیاہے''۔

(مقصد حسين ص٤٧٤)

آخرى الفاظ كي عربي الماحظة فرماتين:

وَلَا أَعْلَمُ فِئْنَةً أَعْظَمُ مِنْ وَلَا يَعِكَ أَمْرَ هَلِهِ الْأُمَّةِ.

البداية والنحاية مترجم من إس جمله كاترجمه يون ب:

" جھے معلوم ہے کہ اِس اُمت کی امارت پرآپ کے قابض ہونے سے بڑھ کراورکوئی فتر نہیں"۔

(الطبقات الكبرى لابن سعدج "ص ٤٢٦ ؛ تاريخ دمشق ج ١٩ ص ٢٠ ؟ مختصر تاريخ دمشق ج ٧ ص ٢٣٠ ، ومترجم اردوج ٨ ص دمشق ج ٧ ص ١٣٧ ، ومترجم اردوج ٨ ص دمشق ج ٧ ص ١ ٢٠ ؛ وط: بتحقيق محسن التركيج ١ ١ ص ، ٥٠ ؛ سير أعلام النبلاء ج ٣ ص ٢ ٢٩ ؛ تهذيب الكمال للذهبي ج ٢ ص ٢ ٢ ٤ ؛ تهذيب الكمال للذهبي ج ٢ ص ٢ ٢ ٤ ٢ ٤ ؛ تذهيب تهذيب الكمال للذهبي ج ٢ ص ٣٤ ٦ ، ٣٤ ٢ ) درا الناصح ك انداز تكلم اورالفاظ عن توفور فرما ي الخسر مجرمطي اور برقم كي رجم سه منزه ومعقل مستي المختل المربح من و معقل من والمستون المناسب كرت موسة المناسب كرت موسة المناسبة عند ومعقل منزه ومنزه ومعقل منزه ومعتمل منزه ومعقل منزه ومعقل منزه ومنزه ومنزه ومنزه ومعتمل منزه ومعقل منزه ومعتمل منزه ومعتم

فَإِنَّكَ مَتَى تَكِدُينَ أَكِدُكَ.

"لى الرنونے بيرے ماتھ كركيا تو مل يھى تيرے ماتھ كركروں كا"-

کی ہے کہ "السَمَوءُ یَقِیْتُ سُ عَلَی نَفْسِهِ" (انسان دوسرے کوخود پر قیاس کرتاہے) اِس میں دو طرح کی زیادتی ہے: اول تو یہ کہ امام عالی مقام کی طرف مرکی نبست کی ہے، دوسری یہ کہ دھمکی دی ہے کہ میں جی تیرے ساتھ مرکز کروں گا۔ اگرامام پاک کی طرف ہے معاویہ کے فلاف کسی تم کی کوئی بات ہوتی بھی سہی تو یوں بھی خط لکھا جا سکتا تھا کہ " جھے معلوم ہوا ہے کہ آپ کو جھوے کوئی شکایت ہے، اگراکی کوئی بات ہے تو بتاہے میں از الدکرنے کی کوشش کرتا ہوں' مگر ایس امیدان سے کی جاسکتی ہے جو ''اُلنزِ لُ عَنْ مِنْبَوِ اَلْمِ

بعض علماء مند كامحل نظراستدلال

گذشته سطور بین سیدناامام حسن مجتبی القینی کے خطبہ سے ماخوذ تین افتیا سات بین سے پہلے اقتباس کا خلاصہ میہ ہے کہ معاویہ سیدناامام حسن القینی کا خلاصہ میہ ہے کہ معاویہ سیدناامام حسین القینی کا خلاصہ سیدنا امام حسین القینی کی خزد کے معاویہ کی امارت سے بڑا فقتہ ہی کو کی نہیں تھا ،اور اس سے قبل آپ بڑھ چکے ہیں کہ سیدنا عمر الله بین عبدالله بین عباس ، ام المونین سیدہ عائشہ صدیقہ اور سیدنا عبدالرجمان بین غنم اشعری فی معاویہ کو خلافت کے لیے المی نہیں تجھتے تھے،البذا اس قدرتصر بیجات اکا برکی موجودگی میں اگر کوئی محفی معاویہ کی المیت کا قول کر ہے قو وہ قابل اعتبار نہیں ہوگا۔ مثل ابھن علاء نے لکھا ہے:

میر معاویہ کی اہلیت کا قول کر ہے قو وہ قابل اعتبار نہیں ہوگا۔ مثل ابھن علاء نے لکھا ہے:

میر معاویہ رضی اللہ تعالی عندا کر خلافت کے اہل نہ ہوتے (قو) امام بجتبی ہرگز آنہیں تفویش نہ فرماتے ، نہ اللہ تعالی عندا کر خلافت کے اہل نہ ہوتے ۔ وائلہ تعالی اعلیٰ ۔

(فتاوی رضویه ج۲۹ ص۳۳۷)

سیاستدلال کیونکر قابلی قبول ہوسکتا ہے جبکہ شریعت نے ہمیں اہل بیت کرام علیہم السلام کے دامن مہات کو تفاحہ کی رغبت دی ہے اور فر مایا ہے کہ اگرتم اُن کے دامن کو تفاحہ کے قوہر گر گر اہ نہیں ہو گے۔ سو جب اہل بیت کرام علیہم السلام اور بشمول سیر ناعمر بن الخطاب متعدد صحابہ و تا بعین علیہ نے معاویہ کو خلافت کے لیے اہل نہیں سمجھا تو ہمارے لیے اُن کا قول وہم ہی باعث ہدایت ہے اور جو مجھواُن کے قول وہم سے متعدد مہدویا کے بیا عرب وجم کے کی بھی عالم کا قول ہوتو محض مردود و باطل ہے۔

صلح ميس امام حسن الطينة كي مجبوريال

ا نتبا کی افسوس ناک بلکہ معنکہ خیز بات ہے کہ بعض لوگ مجبوری اور پہند میں قرق نبیس کرتے مجبوراً کسی چیز کو گوارا کرنے اور طبعاً کسی چیز کو اپنانے میں فرق ند کیا جائے تو یقینا فساد بیدا ہوتاہے۔سیدنا امام

حسن مجتبی الفنطان نے جوالیک نااال محض کوافتر ارسونیا گوارا کیا تھا اُس ٹس کی مجود میاں تھیں: ا۔ اوّلاً مید کداُن کے لفکر میں ہے لوٹ لڑنے کے لیے اب وہ دم نم نہیں رہاتھا جو پہلے تھا۔ اِس کوامام پاک نے اِن الفاظ میں بیان فرمایا ہے:

أَلَا وَإِنَّا لَكُمْ كَمَا كُنَّا ، وَلَسْعُمْ لَنَا كَمَا كُنتُمْ.

" آگاہ رہو! ہم تواب بھی تمہارے لیے دیے ہی ہیں جیسے تھے محرتم ہمارے لیے اب دیے تیں رہے جیسے پہلے تھ"۔

سیاس خطبہ ہے ، خوذ جملہ ہے جو اِس نے بل "اسد المعابلة" وغیرہ سے تقل کیا گیا ہے ، اُسی کے اُسید المعابلة" وغیرہ سے تو اُسی مالانکہ سیدنا انکہ سیدنہیں المام حسن مجتبی المانی انسانی سیان سیکھتے تھے اور اُنہیں بیندنہیں معاویہ نے جس سلح کی پیش کش کی تھی وہ اُنہیں بیندنہیں معاویہ نے جس سلح کی پیش کش کی تھی وہ اُنہیں بیندنہیں سیمی دو اُنہیں انسانی۔

الی ای صورت حال ہے اُن کے بابا کر می سید نامونی علی انتیزی کو وچار ہوئے تھے۔ جنگ صفین شی جب لیکرشام بزیمت کا شکار ہونے لگا تو اُس وقت عمرو بن العاص کی خدیعت و کمیدت لشکرشام کی فصرت کو آئی اور اُن کے کہنے پر قر آن مجید کو نیزوں پر باند کیا گیا ، اِس ہے اُن کا مقصد یہ تھا کہ جنگ بند ہو جائے اور کوئی محاہدہ طے پا جائے ، جے بعد میں تحکیم کا نام دیا گیا ۔ سید ناعلی ہے اُن کی چال کو بھانپ کے جائے اور کوئی محاہدہ طے پا جائے ، جے بعد میں تحکیم کا نام دیا گیا ۔ سید ناعلی ہے اُن کی چال کو بھانپ کے بند اس لیے اُنہوں نے کھے الغاظ میں منع کیا تھا اور فر مایا تھا کہ بید دھوکہ دی کی کوشش کی جارہ ہی ہوارا کا جاری رکھو گر اُن کے لئے کا کھا اور فر کی بیند قر اور دیگ ہے بیچھے ہے گیا تو مجور آتھیم کو گوارا کرنا پڑا ۔ اب اِس مجود کی کواگر کوئی شخص مولی علی انتیازی کی بیند قر اور دے کر اِس سے کسی کی اہمیت کی دلیل اخذ کرنا شرد کی کرد ہے آس کی عقل پر افسون ہی کیا جا سکتا ہے؟

۱۔ ٹانیا یہ مجبوری تقی کرملے کی پیش کش معاویہ کی طرف سے تھی۔الی صورت حال میں بھی بھی اگر اسلام کے حقیقی نمائندے صلح کی پیش کش کوتھرادیں تو مخالفین اور خصوصاً منکرین اسلام کوغلط بروپیگنڈا کرنے کا موقع مل جاتا ہے، جبکہ معاشرہ میں اصل چیز اصولوں برقائم رہتے ہوئے امن ،اصلاح اور سلح کوبیتی

بنانا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالی نے فر مایا: کا فریمی اگر سلح کی طرف جنگیں تو تم بھی جنگ جاؤ ، اگر چہ اُن کا ارادہ دھوکہ دہی کا بی کیوں نہ ہو، جیسا کہ ہم اس سے قبل سورۃ الانفال کی آیات نقل کر پچکے ہیں۔

## معاويه كے ساتھ لى ميں عزت بيں

الأُورِجِ وَمِل الفاظ الم حس مِجْتَل الطَيْقَ اللهُ كَالِم عِينَ الطَيْقَ اللهُ عَلَى المُورِي وَجَعْ فِي حَرَيان كرد ع إلى أَمْرٍ لَيْسَ فِيهِ عِزٌ وَلَا نَصَفَةٌ.

"سنو!معادیہ نے ہمیں ایک بیش کش کی ہے جس میں عزت ہے اور نہ بی انصاف"۔

اِس جملہ سے پہ حقیقت عیاں ہور بی ہے کہ سید ناامام حسن طاقت نے مجبوراً مسلم فر مائی تھی ،اوروہ مجبوری مخصی جانبین کے اہل اسلام کے خون کی تفاظت ۔ خود سوچنے کہ امام پاک ایک طرف تو فر مارہ ہیں کہ جس یات کی طرف معاویہ بلارہا ہے اُس میں عزت وانصاف نہیں ہے اور دوسری طرف اُنہوں نے وہ بات گوارا مجبی کر کی اور مجبوراً مملکت معاویہ کے میر دہمی کر دی تو اِس سے معاویہ کی المیت کیے تابت کی جاسکتی ہے؟

### اكابريرسي ياحق يرسى؟

ہر چند کہ ہندویا ک کا کوئی عالم امام فد بب ہے اور نہ ہی امام عقیدہ ، کرتمام علاء حق واجب التعظیم
ہیں ، لیکن تعظیم الگ چیز ہے اور اکا ہر پرتی الگ چیز ہے ، اس لیے اعتدال پیندمسلمان اکا ہر پرست نہیں بلکہ
حق پرست ہوتا ہے ۔ سوجس مسللہ میں ولائل اکا ہر کے موقف کے خلاف ہوں تو تق پیند خص ولائل کی روشنی
میں حق کو اپنالیتا ہے اور اکا ہر کوتو نہیں لیکن قول اکا ہر کوچھوڑ دیتا ہے۔ سوائی اصول کے مطابق چونکہ بعض
میں حق کو اپنالیتا ہے اور اکا ہر کوتو نہیں لیکن قول اکا ہر کوچھوڑ دیتا ہے۔ سوائی اصول کے مطابق چونکہ بعض
اکا ہر کا سلم امام صن عین کو معاویہ کی اولیت کی دلیل بناتا باطل ہے اس لیے ان کے قوں کوچھوڑ کر حق کو قبول
کرنا ضروری ہے ، کیونکہ '' الْمنع فی اُحق اُن یکٹیک '' (حق زیادہ حق رکھتا ہے کہ اُس کی اجاع کی جائے )۔

## مصطوك ليمنوعات كااستعال مباح يامحبوب؟

بعض متاخرین مندکا کے امام سن سے اہلیت معاویہ کا تول کرنا ایسے ہے جیسا کہ بعض علاء کا معاملہ تحکیم سے معاویہ کی بغاوت کی نفی کرنا ، حالا تکہ جس طرح المام حسن اللہ نے مجبوراً کی تھی ای طرح سیدناعلی اللہ نے تھیم کوبھی مجبورا کوارا کیا تھا،اور بالکل ای طرح نبی کریم الٹی آئی سنے بھی مشرکین کہ کے ساتھ حدیدیے مقام پر مجبوراً دس سالصلح کا معاہرہ کیا تھا،اورآپ نے اُسی موقع پر سیدناعلی عظا، کو پیش کوئی فرمادی تھی کہ متام پر مجبوراً دس سالہ سلح کا معاہرہ کیا تھا،اورآپ نے اُسی موقع پر سیدناعلی عظا، کو پیش کوئی فرمادی تھی کہ متبیس بھی ایسی صورت حال کا سامنا کرنا پڑے گا۔ چنانچیا مام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کیکھتے ہیں:

عَنْ عَلَقَمَة بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَلِي عَلَيْ تَجْعَلُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ ابْنِ آكِلَةِ الْأَكْبَادِ حَكَمَا ؟ قَالَ: إِنِي كُنْتُ كَاتِبَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ يَوْمَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رُسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسُهَيْلُ اللهِ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رُسُولُ اللهِ عَا قَاتَلْنَاهُ، أَمْحُهَا ، اللهِ عَلَيْهِ مَعَمَّدٌ رُسُولُ اللهِ مَا قَاتَلْنَاهُ، أَمْحُهَا ، اللهِ عَلَيْهِ مَا قَاتَلْنَاهُ، أَمْحُوهَا ، فَقَالَ مُنْ عُمَّدَ وَاللهِ مَا قَاتَلْنَاهُ، أَمْحُوهَا ، فَقَالَ فَقَالَ وَسُولُ اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ و

(السنن الكبرئ للنسائيج ٧ص ٤٨٢٠٤٨ حديث ٢٣٥٨وط: ج٥ص ١٦٧ حديث ٨٥٧٦ خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، بتحقيق الحويني ص ١٥٢ حديث ١٨٦)

اس حديث كى سنديش چورواة بيل.

ا - "معاويهما لح ابن الوزير وشق: حافظ ابن جرعسقلاني لكهة بن بيرياب-

(تقريب التهذيب ص٥٥٥)

۲ عبدالرحان بن صالح از وى: سچا تعاشيعه (مقدين كےمطابق محت الل بيت) تھا۔

(تقريب التهذيب ص٢٨٥)

٣ - عروين هاشم الجنبي: بيحديث بل كرور تقار

(تقريب التهذيب ص٧٤٧)

س۔ محد بن اسحاق بن سار: بدام المغازى بين، صدوق بين، مركس بين اوران برتشج اور قدريد بونے كى تېمت ہے۔

(تقريب التهذيب ص٥٢٥)

حضرت محمر بن اسحاق بن ببارظ المؤمنين في معينداور حضرت شعبد في امير المؤمنين في الحديث مانا ميدان كم تعلق تفصيل ك لي الماري كتاب "أنسواد العرفان في اسسماء القرآن" صفحد الحديث مانام ما حظ فرماية -

۵\_ محمد بن كعب القرظى: ثقد عالم إي\_

(تقريب التهذيب ص ٨٩١)

٢\_ علقمه بن قيس كوفي: ثفته، ثبت ، فقيه اور عابد تقيه

(تقريب التهذيب ص٦٨٩)

اگرکوئی فض اس حدیث کوشلیم کرنے میں متر دوہوتو ہم اُس کے سامنے ایک سی السند حدیث بیش کر دیہوتو ہم اُس کے سامنے ایک سی السند حدیث بیش کر دیہوتو ہم اُس کے سامنے ایک سی استحاد اور اُنہیں لفظ ''امیر دیتے ہیں جس میں ذکر ہے کہ تحکیم میں سیدناعلی کھی کوا میر الموشین'' اُس طرح مٹانا پڑ گیا تھا۔ الموشین'' اُس طرح مٹانا پڑ گیا تھا۔ لیمن جس طرح قریش مکہ کے ساتھ محام ام اُس کھی واقت نی کریم مٹائی تھا کودشواریوں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔

بعید این بی دشوار یول کاسامناسید ناعلی منظ کوچی کرنا پڑھیا تھا۔ ای بنا پران کے نشکر کے بچھ لوگ انہیں جیور کرا لگ ہوگئے منے اورخوارج قرار پائے تنے ، اُنہول نے کہنا شروع کردیا تھا کہ جب وہ امیر الموثین نہیں ہیں تو پھرامیر الکافرین ہیں۔ بولآ خرسید ناابن عباس پڑھ نے اُن کے ساتھ مناظرہ کیا اور اُن کے دوسرے اعتراضات کودفع کرنے کے ساتھ ساتھ لفظ امیر الموثین کوکوکرنے کی مجبوری کوچی سلح حدیب کی مثال سے واضح فرمایا تو اُن ہیں سے ہزاروں لوگول نے اپنی غلطی سے رجوع کرایے۔ چنا نچہ محدثین کرام نے طویل مدیث کے شمن میں خوارج کے اِس اعتراض کو بایس الفاظ فن کیا ہے:

قَالُوا: إِنَّهُ مَحْى نَفْسَهُ مِنْ أَمِيْرِ الْمُوْمِنِيْنَ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَمِيْرَ الْمُوْمِنِيْنَ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَمِيْرَ الْمُوْمِنِيْنَ فَهُوَ أَمِيْرُ الْكَافِرِيْنَ.

" خوارج نے کہا: اُنہوں نے اپنی ذات ہے امیر الموشین مٹادیا ہے ، پس اگروہ امیر الموشین مٹادیا ہے ، پس اگروہ امیر الموشین نہیں تو امیر الکافرین ہیں'۔

سیدنا ابن عباس کے آن کے اِس اعتراض کا جواب یوں دیا تھا:

لکھو! بیجدرسول الله کی جانب سے سلح نامہ ہے۔ قریش نے کہا: اگرہم جانے کہ آپ

(المصنف للإمام عبدالرزاق: كتاب الفرائض، باب ما جاء في الحرورية، ج ١ ص ١٥٠ ١٥ ١٥ ١٥ ١٠ المستدرك: ١٥ ١ حديث ١٨ ١٥ ١٤ المستدرك: كتاب قتال أهل البغي ، مناظرة بن عباس مع الحرورية ج ٢ ص ١٥٠ ١٤ المعجم الكبيرج ١١ كتاب قتال أهل البغي ، باب لايدأ ص ١٥٠ ١ ١ السنن الكبرى للبيه في: كتاب قتال أهل البغي ، باب لايدأ الخوارج بالقتال حتى يسألوا ما نقموا، جهص ١٧٩ وطنجه ص ٢٠٠ ١ ٣ حديث الخوارج بالقتال حتى يسألوا ما نقموا، جهص ١٧٩ وطنجه ص ٢٠٠ ١ ٣ حديث ١٠٠ ١ ٢ حديث المحديبة ج ١ ص ٢١٠ حديث عباس للحرورية في شان علي كاتب صلح المحديبة ج ١ ص ٢٦ ٢ حديث ١٠٠ ١ كون بين العلم والمهادنة تكون بين المسلمين والمشركين إلى مدة ص ٢ ٩ ٣ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١١ المختارة: مسند وفضله ، لابن عبدالبر: باب المناظرة والمجادلة وإقامة الحجة ج ١ ص ٢ ٦ ٩ حديث ١٨ ١٢ عبدالله بن عباس ج ١ ص ١ ٢ ٩ حديث ١٨ ١٤ عمد عباب عبدالله بن عباس ج ١ ص ١ ١ و ١٠٠ ١ عحديث ٢٦ ١٤ عمد عائرواكد: كتاب قتال أهل البغي ، باب ما ج ١ ص ١ ١ ص ١ ١ عديث ١٠٠ ١٠ مماه المؤدن المختارة عمد ما المؤدن المغتارة عبدالله بن عباس ج ١ ص ١ ١ ص ١ ١ ١ عديث ١٠٠ ١ مماه المؤدن كتاب قتال أهل البغي ، باب ماه المؤدن كورية في ذي الثلاية وأهل النهروان، ج ١ ص ١ ١ ٥ م ١ ١٠ م ١٠٠ ١ ١٠٠ ١ م ١٠٠ ١ ١٠٠ ١ ١٠٠ ١ ١٠٠ ١ ١ م ١٠٠ ١ ١٠٠ ١ ١ م ١٠٠ ١ م ١٠٠ ١ ١ م ١٠٠ ١ م ١٠٠ ١ م ١٠٠ ١ ١ م ١٠٠ ١ م ١ ١ م ١٠٠ ١ م ١٠٠ ١ م ١٠٠ ١ م ١٠٠ ١ م ١ ١ م ١٠٠

الم مرز والى رحمة الله عليه "أسرل لكت مِعْلَهَا وَسَتَأْتِيُهَا وَأَنْتَ مُطْطَوً" ( الد معاملة تمهارے ماتھ مجى موگا ورعتقريب وي آئے گا اوراس وقت تم مجور موسك ) كا تشرق ميں لکھتے ہيں:

يُشِيْرُ إِلَى مَا وَقَعَ لِعَلِي يَوْمَ الْحَكَمَيْنِ ، فَإِنَّهُ لَمَّا كَتَبَ الْكَاتِبَ: بِهِلْمَا مَا صَالَحَ عَلَيْهِ عَلِي أَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ ، أَرْسَلَ مُعَاوِيَةُ يَقُولُ: لَوْ كُنْتُ أَعِيلًا أَنْهُ أَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ مَا قُلْعَهُ (مَا قَاتَلُتُهُ) ، أَمْحُهَا وَاكْتُبُ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ ، أَعْلَمُ أَنْهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِيْنَ مَا قُلْعَهُ (مَا قَاتَلُتُهُ) ، أَمْحُهَا وَاكْتُبُ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ ،

فَقَالَ عَلِيٌّ: ٱللَّهُ أَكْبَرُ مَثِلٌ بِمَثَلٍ ، أُمُحُهَا.

(شرح الزرقاني على المواهب ج٣ص١٠) شخ عبدالت محدث والوي رحمة الله عليه نے بھی ای طرح لکھا ہے۔

(مدارج النبوة اردوج ٢ ص ٢ ٦ مشيرير ادرز الاهود)

رمدارج النبوة اردوج ٢ ص ٢ ٦ مشيرير ادرز الاهود)

مرجس طرح نيوى پيش گوئی كرمطابق سيدناعلى عليه با غيول ك خلاف جنگ كرنے پرججود و تق سقه ميں مجبود سقے ١١ كور قرر المح من تعبی الطبیخة أن ای تا گوارلوگول ك ساتھ جودل سالد معاہدہ كيا تھا، جس كی ارباب دانش و بیش غور فر ما كي كريم منظيم كريم منظيم نيات مشركيين ك ساتھ جودل سالد معاہدہ كيا تھا، جس كی وجد سے مزيدول سال تک كتب منظم ك اصنام سے الوث رہنے كا خدشہ يہى موجود تھا، كيا أس معاہدہ كو است عال تاك كائنات منظم ك اور مشركيين ك سے الوث رہنے كا خدشه يہى الى تا كور صورت حال نيل تو تاك كائنات منظم الله تو تو تو تاك وقت بى فرما ديا تھا كہا ہے گيا الاختريب تھے بھى الى تا كوار صورت حال سيل تو تي كريم منظم ہونے ہي الى تا كوار صورت حال سيل تو تي كريم منظم ہون اور تقی خص منظم ہوں اور تقی خص منظم ہوں اور تو كی حالت میں كسى جرام چيز كواستعال ك يوجود ہو جائے كى جور ہو جائے كى ؟ حالت ميں كسى جرام چيز كواستعال كرنے كى وجہ سے پنديدہ ہو جائے كى ؟ حالت اضطرار كي تو مسلمان اگر مردار، بہتا خون ، خز بريا گوشت اور متجود ابن باطلہ ك نام برد تى شدہ جائورتك كا گوشت عمل تو مسلمان اگر مردار، بہتا خون ، خز بريا گوشت اور متجود ابن باطلہ ك نام برد تى شدہ جائورتك كا گوشت كالے تو قر آن جيد كے مطابق "لَا إِنْم عَلَيْه" (أس بركوئي گاناہ بيس) (البقرة : ١٧٧٠) ، يكن كيا اس سے دريال حاصل كى جائے ہے كہا ہيں مقتول كرنے كى وجہ سے دہ اشياء پندريدہ ہوجائيں گيا ؟

الرنبين تو پھرجان لينا جاہيے كه جس طرح ماكولات ومشروبات كے سائل بين كى مومن كوحالت اضطرار ے گذرنا پڑتا ہے ای طرح معاملات وغیرہ میں بھی اُسے حالت واضطرار سے دوجا رہونا پڑتا ہے۔ مولی علی القلینی است سویتال سلوک انجر فکریپر

اس تغصیل سے واضح ہوا کہ معاویہ بن الی سقیان نے مولی المونین الطاب کو خلیفہ سلیم بیں کیا تھاءاک کے نام کے ساتھ لفظ امیر المونین لکھا جانا ہر داشت نہیں کیا تھاءاُن کے خلافت بغاوت کی ،اُن برسب وشتم کیا، اُنہیں اذیت پہنچائی اور اُن کے ساتھ جنگ کی کین حیرت ہے کہ اِس سب کھے کے باوجود بعض لوگ الي مخض كو "سيدنا" وغيره الفاظ ب يادكرت بيرانساف بي بتاييج الركوكي مخض طاقت كيل بوتے برسید نا ابو بکر صدیق عظیند کی خلاف کا اکار کرتا ، انہیں امیر الموشین ندما نتا ، اُن کے خلاف علم بغاوت بلندكرتاءأن برست وشتم كرتااورانهيں اذبت بهنجا تا تو كيا أئے بھي'' سيدنا'' (جارا آقا) كہا جاتا؟

شرائط ك

سیدناامام حسن مجتنی الظفاراورمعاویے درمیان طے یانے والی کی جملہ شرا تظمی أیك كتاب میں کیجانبیں ملتیں، کسی کتاب میں شرا نظا کا مجھ حصہ بیان کیا حمیا ہے اور کسی میں مجھے، اور ایسا اِجہ ل یا اِ کمال ا کثر وا قعات میں ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن وسنت ہے ایس کئی مثالیں پیش کی جاسکتی ہیں۔ بہرحال ہم آپ کے سامنے مختلف کتب سے شرا لط کے اکثر جملے باحوالہ پیش کرنے کی کوشش کررہے ہیں۔

خلافت چھرامام کولوٹا نا ہوگی

امام ابن عبدالبر، امام ابن اشرجزري ، ابن عساكر، سبط ابن الجوزي ، نو وي ، علامه ذهبي ، شعراني اور سيوطى لكست بين ، و الملفظ له:

> فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ الْحَسَنُ: يَسُدُلُ لَنَهُ تَسُلِيْمُ الْأَمْرِ إِلَيْهِ عَلَى أَنْ تَكُونَ لَهُ الْحِكَلافَةُ مِنْ بَعْدِهِ ، وَعَلَىٰ أَنْ لا يَطُلُبَ أَحَدًا مِنْ أَهُلِ الْمَدِيْنَةِ وَالْحِجَازِ وَالْعِرَاقِ بِشَيءٍ مِمَّا كَانَ أَيَّامَ أَبِيهِ.

"سیدناامام صن علی نے معاویہ کو پیغام بھیجا کہ دہ اُسے معاملہ سپر دکرتے ہیں اس شرط پر کہ اُس کے بعد خل فت اُن (امام صن) کے لیے ہوگی اور یہ کہ اہل مدینه مجازادر عراق میں ہے کہ مطالبہ بیس کیا جائے گا جواُن کے بایا کے دور میں تھی "۔

(الاستيعاب ج١ ص ١٣٠١ ، ٢٣١ ، أسد الغابة ج٢ ص ١٨ ؛ تاريخ دمشق ج١٣ ص ١٦ ؛ مرآة الرمان ج٧ص ٩ اتهذيب الأسما، واللغات ج١ ص ١٥ ؛ تاريخ الإسلام للذهبي ج٤ ص ١٥ الطبقات الكبرى للشعراني ج١ ص ١٥ ؛ تاريخ الخلفا، للسيوطي ص١٧ ٣)

جب شرائط بین به بات طے کی گئی تھی کہ معاویہ کے مرنے کے بعد خلافت ہجرامام پاک کولوٹائی جائے گی تو اس سے باوجود بعض علماء بعد کا لکھنا کہ جائے گی تو اس سے باوجود بعض علماء بعد کا لکھنا کہ امام یاک نے معاویہ کو پورے تجازمقدی سے اختیار کیا تھا، کس قدر بجیب بات ہے۔

## بعض معاصرين كي غلط بهي

ہمارے بعض معاصرین کی تہم کے مطابق بیشر طاکل نظر ہے، چنانچہ وہ لکھتے ہیں:

د معنرت معاویہ اور امام حسن النظری کے درمیان سلح نامہ ہیں عام طور پر آیک شرط بہت مشہور ہے کہ حضرت معاویہ کے بعد حسن النظری خلیفہ ہوں کے تیکن بیشر ط مسعودی کی کتاب 'مروج الذہب' ، وینوری کی اخبار الطوال، تاریخ بعقوبی ، تاریخ طبری اور ابن اخیر کی اسد الغاب اور کا طبی فی الباری مسیت کی متند تاریخ کی کتاب میں طبری اور ابن اخیر کی اسد الغاب اور کا طبی فی الباری مسیت کی متند تاریخ کی کتاب میں خبیر ملتی ، البتہ علامہ ابن عبد البر نے الاستیعاب میں لکھا ہے کہ 'محضرت امام حسن النظری صرف معاویہ طبی کی تاریخ کی تک کے لیے ان کے حق میں د تنبر دار ہوئے سے 'کے فور آبود معز مت معاویہ طبی نظر محسول ہوتا ہے کہ وقلہ معز مت امام حسن النظری کی شہادت کے فور آبود معاویہ این خاری بیت لینے کے لیے مدینہ جا پہتے اور امام حسین ، عبد اللہ بن زبیر اور عبد الرحمٰن بن افی بکر طرف سے کے لیے مدینہ جا پہتے اور امام حسین ، عبد اللہ بن زبیر اور عبد الرحمٰن بن افی بکر طرف سے کے کے مدینہ جا پہتے اور امام حسین ، عبد اللہ بن زبیر اور عبد الرحمٰن بن افی بکر طرف سے سے کے صحافی نے اس واقعہ یا

شرط کا ذکرنہ کیا کہ آپ معاہدے کی خالف ورزی کررہے ہیں۔ آگر معاہدے میں شرط موتی تو کم از کم بیدذ کرضرور موتا که اگرامام حسن الطفال شمادت مولی ہے توان كے بھائى امام حسين الطفيقة موجود ہيں، خلافت ان كاحق بنائے، انہيں نامزدكيا جائے نیکن ان میں ہے کسی ایک نے بھی ایسا نہ کہا۔حصرت عبداللہ بن زبیراور دیگر محابہ كرام المرات معاويه كاس فعل كى سخت مزاحت كى اور مخالفت ميس يے شار ولائل ديئے كه اس طرح اين بينے كى بيعت لينا رسول الله طراق آنام كى سنت نبيس اور نه ای بی خلفاء راشدین کا طریقہ ہے۔ عبدالرحمٰن بن الی بکر ظاہنے کہا: بی قیصر وکسریٰ کا طریقہ ہے لیکن کسی نے بھی بیددلیل نہیں دی کہ حسن الطبیخ صرف تمہارے حق میں د تتبردار ہوئے تھے۔اس لیے پزیدکوولی عبد نہیں بنایا جاسکتا۔اگران ا کابرین کواس قتم کی شرط کاعلم ہوتا تو وہ دوسرے دلائل کے ساتھواسے بھی پزید کی جائشنی کی مخالفت میں ضرور پیش کرتے۔حضرت امام حسین الطبی النظی نے بھی دلائل دیتے لیکن انہوں نے مجى ينيس فرمايا كرآب نے ميرے بھائى حضرت امام حسن النفيان سے ميرے كيا تھاك آپ کی خلافت کے بعد وہ خلیفہ ہول مے ۔ لہذا کہا جاسکتا ہے کہ بوقت صلح اس فتم کی كوئى شرط طينيس يا كى تقى"\_

(ريحانةالنبي الله كتورمحمد حسين آزاد، ص ١٤١)

نامعلوم إس قدرطويل تبعره كے بيجے ڈاكٹر آ زادصاحب كى غرض كيا ہے؟ أن كى جو بھى غرض ہو جميں اُس سے كوئى سروكارنيس ،البت ہم اتناعرض كيے دية بين كدانبوں نے امام ابن عبدالبررحمة اللہ تعالى عليہ كى نقل كو چوكل نظر كہا ہے ، بيدان كے عدم تد بركانتيجہ ہے۔ إس سے بيتا ثر الجرتا ہے كہ امام ابن عبد البررحمة الله عليہ إس روايت كى نقل بين منفرد بين ،البذا قابل اعتبار بين ، حالانكه ذاكثر صاحب نے أن كے محارف ميں جينے اساء ذكر كيے بين امام ابن عبد البررحمة الله عليه أن سب سے ذيا و و معتبر بين ، ما سواامام ابن جرير طبرى رحمة الله عليه أن سب سے ذيا و و معتبر بين ، ما سواامام ابن جرير طبرى رحمة الله عليه أن سب سے ذيا و و معتبر بين ، ما سواامام ابن جرير طبرى رحمة الله عليه أن سب سے ذيا و و معتبر بين ، ما سواامام ابن عبد الله عليه أن سب سے ذيا و و معتبر بين ، ما سواامام ابن عبد الله عليه أن سب سے ذيا و و معتبر بين ، ما سواامام ابن عبد الله عليه أن سب سے ذيا و و معتبر بين ، ما سواامام ابن عبد الله عليه أن سب سے ذيا و و معتبر بين ، ما سوالم ابن عبد الله عليه أن سب سے ذيا و و معتبر بين ، ما سوالم ابن عبد الله عليه أن سب سے ذيا و و معتبر بين ، ما سوالم ابن عبد الله عليه أن سب سے ذيا و و معتبر بين ، ما سوالم ابن عبد الله عليه أن سب سے ذيا و و معتبر بين ، ما سوالم ابن عبد الله عليه أن سب سے ذيا و و معتبر بين ، ما سوالم ابن عبد الله عليہ الله عليہ كيا ہو الله عليه كيا ہو كيا ہو

پھرڈاکٹر صاحب کا یہ استداؤل بھی جیب ہے کہ چونکہ اِن پانچ حضرات کی کتب شی اِس شرط کا ذرخیس ملکا لہٰذا بی کِ نظر ہے۔ کیا کسی بات کے اثبات کے لیے بیضروری ہے کہ اُس بات کا ڈاکٹر صحب کے سامتے موجود کتب میں فیکور ہونا ضروری ہے؟ اگرڈاکٹر صاحب کے ذکر کردہ پانچ علاء نے اپنی کتب بیس اِس شرط کا ذکر ٹیس کیا تو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ اُن سے ذیادہ علماء نے اِس شرط کا ذکر کیا ہے، جیسا کہ ہم فیکورہ بالاسطور میں ابن اشیر، ابن عساکر، سبط ابن الجوزی، نووی، ذہبی، شعر انی اور سیولی کی کتب کے حوالے کے کھوٹ بیس جیرت کی بات ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے "اصد العابد" کے بارے ٹی انگور کیا گھوٹ یا ہے کہ اُس میں بھی اِس شرط کا ذکر نہیں ہے، حالا تکہ اس میں بیٹر ط فیکور ہے، اور اُس کے افاظ یہ بی ن قاد مُن سن میں بھی اِس شرط کا ذکر نہیں ہے، حالا تکہ اس میں بیٹر ط فیکور ہے، اور اُس کے افاظ یہ بی ن قدد مُن مُن مُناوِیَة یُبُلِد لُ لَهُ تَسُلِیمُ اللَّمْوِ إِلَیْهِ ، عَلٰی اُنْ تَکُونَ لَهُ الْجَلَافُهُ

" پھرامام نے معادیہ کے باس پیغام بھیجا کہ وہ معاملہ اُس کے سپر دکرنے برتیار ہیں، اِس شرط پر کہ خلافت اُس کے بعد اُن کے لیے ہوگی'۔

(أسدالغابة ج٢ص١٨)

إس شرط كوما فظ المن جرعسقلانى نے بھى ذكركيا ہے، جِنانچ وه كلعة إلى: وَأَعْطَاهُ عَهْدًا إِنْ حَدَث بِهِ حَدْث وَالْحَسَنُ حَيْ لَيَجْعَلَنْ هَلَا الْأَمْوَ إِلَيْهِ. "معاويد نے امام حسن سے عہدكيا كم الركوئى اجا تك معاملہ چين آگيا اورامام حن [الطبيعة] زنده بول كو وه ضروريدام أن كى طرف لوٹا ديں كے "-

(الإصابة بتحقيق محسن التركيج ٢ ص ٢ ٢٠٥٤ ٥ ١ تهذيب التهذيب ج٢ ص٥٦) عا فظر تمة الله عليه بعض مقامات يركك إلى:

وَذَكُوَ مُحَمَّدُ بُنُ قُدَامَةً فِي كِتَابِ الْخَوَادِجِ بِسَلَدٍ قَوِي إِلَى أَبِي بَصُرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ الْحَسَنَ بُنَ عَلِي يَقُولُ فِي خُطُبَتِهِ عِنْدَ مُعَادِيّةَ إِنِي اشْتَرَطْتُ عَلَى مُعَادِيّةَ لِنَفْسِيُ الْخِلَاقَةَ بَعُدَهُ. "محر بن قدامہ نے" کتاب الخوارج" بیں ابوبھرہ تک سندتوی کے ماتھ ذکر کیا ہے کہ انہوں کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ انہوں نے امام حسن مجتنی طاقت کو معاویہ کیا کہ بال بیان کرتے ہوئے سنا: میں نے معاویہ پرشرط عائد کی ہے کہ خلافت اُن کے بعد میرے میرد ہوگی "۔

(فتح الباري ج ٢ ص ٥٣٧) عوصوعة المحافظ ابن حجر العسقلاني ج ٢ ص ٣٣٧) و المرصاحب كار الباري ج ٢ ص ٣٣٧) و المرصاحب كار المرصاحب كار المرصاحب كار المرصاحب كار المرسلال المحكم على المرية المرط على كنى بوتى توكم الركم المام حمين، ابن البير اورائن البي بمرية المرابي برقر بان جائية وتت معاويد كويادة كرات السادكي برقر بان جائية وتاب والا! معاويد في اوركون كي شمرط بورك كي تحقى كرية حضرات أسدية شرط يا دولات ؟ خود و اكمرصاحب مناج بي تعمل كي كسي من مرط كو بورانبيل كيا تعارجنانج وه الميك مقام بي كسي تعمل كالمعت بين:

" حضرت امام حسن الطبيعة مجمى طبعًا امن پشدا ورسلح جووا قع ہوئے تھے اور مسلمانوں کے درمیان ہرگز کشت وخون کے خواہاں نہ تھے،اس لیے اُنہوں نے سلح کی شرا تطالکھ کر ارسال فرمادیں جنہیں حضرت معاویہ طاب نے من وعن تشکیم کرلیا"۔

(ريحانةالنبي الله كتورمحمد حسين آزاد،ص٠٥١)

جكددوس مقام يركك إن:

" حضرت معاویہ ظافہ نے دستبرداری کے دفت جوشرائط اوروعدے وعیدکیے سے معدرت معاور کے اور الل بھر و نے بھی اپنی زمینوں سے خراج دیئے سے معدرت کر لئ"۔

(ريحانةالنبي الله كتورمحمدحسين آزاد، ص٠٥١)

مدجب به بینوں حضرات پچھلے دی برسوں میں دیکھ بچکے تھے کہ معاویہ نے امام حسن الظفیلا کے ساتھ مطے کر دہ شرائط میں سے کوئی ایک شرط بھی پوری نہیں کی تو پھروہ بہ شرط اُسے کیوں یاد کراتے؟ اُنہوں نے اِن شرائط کو یاد کرانے کی بجائے اُن موٹی اور واضح با توں کوئس کے سامنے رکھا جن کودہ ردنہ کر سکے، اوروہ

بين: نبوي طريقه ،صديقي طريقه اورفاروتي طريقه-

ڈاکٹر صاحب کو معلوم ہونا جا ہے کہ جس شرط کا لکھا جانا اُنہیں محل نظر محسوں ہورہا ہے وہ شرط کھی گئی ، یہی دجہ ہے کہ جب سیدنا امام حسن مجتبی اور یہی وہ خاص شرط تھی جو ہمہ وقت معاویہ کو گئی رہتی تھی ، یہی دجہ ہے کہ جب سیدنا امام حسن مجتبی التعادی وہ خاص شرط تھی جو ہمہ وقت معاویہ نے سکھ کا سائس لیا تھا، اُن کی شہادت کو معیب نہیں سمجھا تھا اور اُس کے دربار میں کی بد بخت نے امام پاک کے بارے میں کہا کہ وہ اٹکارہ تھے جنہیں اللہ نے بھادیا تو معاویہ اُس کے دربار میں ہوا تھا بکہ اُلٹا اُس کو چید ہے۔

وراصل ڈاکٹر میں حب سے اِس کتاب بیس تن کا چہرہ دھندالا ہوگیا ہے، خدا جانے کہ اُن سے ایسا کیوں ہوا؟ مجھے اُن سے بیاتو تع نہیں تھی۔ پچھاوگوں کوتمام طبقات میں مقبول رہنے کی تفرک ہوتی ہے، لیکن اہل بیت کی محبت کا دم بھر نا اور پھر ہر طبقہ میں مقبول رہنے کی تو قع کرنا مع

ايس خيال است ومحال است وجنوب

معاویین براتناخوش کیوں؟

ا م ابن عبد البراور سبط ابن الجوزى وغيره نے سيمي لکھا ہے كہ جب معاويہ كے پاس كى سيشرا لَطُ پنچيں تووه بہت خوش ہوئے جتی كه الغاظ ہيں:

رَكَادَ أَنْ يُطِيْرَ فَرْحًا.

در قریب تھا کہ وہ خوشی ہے اُڑنے لگتے "۔

(الاستيعاب ج١ ص ١٠٢٣ ٢٣١ مرآة الزمان ج٧ص٩)

سوال پیدا ہوتا ہے کہ امام حسن مجتملی فی دست برداری پرمعادیہ اِس قدر کیوں خوش ہوئے ، کیا اِس لیے کہ دین کوزیادہ جانے والے کی لیے کہ خلافت ایک نااال سے اہل کی طرف خطل ہورہی تھی ، یااس لیے کہ دین کوزیادہ جانے والے کی طرف خطل ہورہی تھی ، یااس لیے کہ دین کے دین کے دین کے دینوہا شم طرف خطل ہورہی تھی ، یااس لیے کہ بنوہا شم سے بنوامی کی طرف خطل ہورہی تھی ، یااس لیے کہ بنوہا شم سے بنوامیہ کی طرف خطل ہورہی تھی ، آخر اِس قدرخوش ہونے کی وجہ کیا تھی ؟

## متبعين على كوچھيرانہيں جائے گا

ندکورہ بالاعبارت میں بیددسری شرطتی، اس شرط برایام حسن جینی کھی نے بطوی خاص اِس لیے زورد یا

کر سید ناعلی کی ہے ہے کہم کے بعد ابن صحر نے سید ناعلی کے بیروکاروں کو ہے ہے۔ اُن کے نابالغ بچوں تک کو

مد، مدید اور یمن وغیرہ مقامات پر ناحق قل کیا تھا، اُن کے اموال لوٹے تھے، اُن کے نابالغ بچوں تک کو

چھر یوں سے ذرئے کیا تھااور اُن کی خوا تین کولونڈیاں بنا کر بازار میں فروخت کے لیے کھڑاکیا تھا۔ تفصیل

کے لیے "الا اور ان کی بات ہے کہ مناویہ بن افی مفائل معاویہ" میں" ہر بن افی ارطاق کے مظالم" کاذکر

بڑھے ۔ افسوس کی بات ہے کہ مناویہ بن افی سفیان نے اِس شرط کو بھی دوسری شرائط کی طرح قبول تو کیا تھا

مرعمل پورانہیں کیا تھا۔ چنا نچے سید نا تجربن عدی ، اُن کے رفقاء اور دوسرے متبعین مرتفی ہے بہ جو مظالم

ہوئے وہ سب سلم ایام حسن کے بعد ڈھائے گئے تھے۔

# كتاب وسنت برعمل كرنا موكا

ا مام حسن مجتبی الظینو کی جانب سے سب سے بڑی ، جامع اور اہم شرط بیتی کد اُنہوں نے معاویہ سے عہد لیا تھا کہ اُنہوں نے معاویہ سے عہد لیا تھا کہ اُسے اُمور خلافت کتاب وسنت کے مطابق چلانا ہوں گے۔ چنانچہ علامہ ابن بطال اور دوسرے شار حین لکھتے ہیں:

وَقَالَ الْحَسَنُ: اتَّقِ اللَّهَ يَا مُعَاوِيّة ! عَلَى أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ ، لَا تَقْنِيْهِمُ بِالسَّيْفِ عَلَى طَلَبِ الدُّنَيَا وَغَرُورِ فَانِيَةٍ زَائِلَةٍ ، فَسَلَّمَ الْحَسَنُ الْأَمُرَ إِلَى مُعَاوِيّة وَصَالَحَهُ وَبَايَعَهُ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ عَلَى إِقَامَةٍ كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةٍ نَبِيّه.

م الم حسن طائب نے قرمایا: معاویہ! اُمت وجمد النائیج کے معاملہ میں خدا کاخوف کر! اُنہیں دنیاطلبی اور فائی وزائل ہوجانے والے غرور کی خاطر زنانہ کر! پھرامام حسن نے معاملہ معاویہ کے سیر وکر دیا، اُس سے مصالحت کرلی اور کما ک الله اور سُقتِ مصطفیٰ

### النائية كوقاتم ركف كي شرط برأس كى بات سنفاور مان كى بيعت كرلى"-

(شرح ابن بطال على البخاريج ٨ص ٩٧؛ التوضيح لابن الملقن ج١٧ ص ١٧٠؛ عمدة القاري (السحار للطباعة والنشر) ج١٢ ص١٠ ٧٠ فتح الباري ج١٦ ص ١٣٠٠ حاشية التأودي ابن سودة على البخاري ج٦ ص ١٤٣١ لإذاعة لماكان ومايكون بين يدي الساعة ص ٧٤)

## معاوییسی کوایناولی عہد نہیں بنائے گا

بعض کتب میں قرآن وسنت کے ساتھ صاتھ خلفاء راشدین کی سیرت پر چلنے کی شرط بھی ندکورہے اور بالخصوص یہ بھی ندکورہے کے معاویہ اپنے بعد کسی کوازخودا پٹاولی عہد نہیں بتائے گا بلکہ اہل اسلام کی مجلس شور کی جس کو جاہے گی اُس کوامت پر خلیفہ بتائے گی۔ چنا نچیتر دیدروافض میں شہرت یا فتہ مصنف علامہ ابن حجر شافعی تھی اور علامہ ابن الصباغ مالکی تی کی تھے ہیں:

هلذا مَا صَالَحَ عَلَيْهِ الْحَسَنُ بُنُ عَلِي الْعَاوِيَة بُنَ أَبِي سُفْيَانَ ، صَالَحَهُ عَلَى أَنْ يُعْمَلَ فِيْهِمْ بِكِتَابِ صَالَحَهُ عَلَى أَنْ يُعْمَلَ فِيْهِمْ بِكِتَابِ صَالَحَهُ عَلَى أَنْ يُعْمَلَ فِيْهِمْ بِكِتَابِ اللهِ تَعَالَىٰ وَسُنَةٍ وَسُولِ اللهِ عَلَى وَسِهْ وَقِ الْخُلَفَاءِ الوَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ ، اللهِ تَعَالَىٰ وَسُنَةٍ وَسُولٍ اللهِ عَلَى وَسِهْ وَقِ الْخُلَفَاءِ الوَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ ، وَلَيْسَ لِمُعَاوِيَة بُنِ أَبِي سُفْيَانَ أَنْ يَعْهَدَ إِلَىٰ أَحَدِ مِنْ بَعْدِه عَهُدًا ، بَلُ وَلَيْسَ لِمُعَاوِيَة بُنِ أَبِي سُفَيَانَ أَنْ يَعْهَدَ إِلَىٰ أَحَدِ مِنْ بَعْدِه عَهُدًا ، بَلُ يَكُونُ الْمُسْلِمِيْنَ.

" مسلح نامہ ہے جس پر حسن بن علی واللہ نے معاویہ بن ابوسفیان کے ساتھ مسلح کی ہے، انہوں نے ساتھ مسلح کی ہے کہ وہ مسلمانوں کی حکومت اُنہیں سونپ دیں انہوں نے اس بات پر اُن سے سلح کی ہے کہ وہ مسلمانوں کی حکومت اُنہیں سونپ دیں اس سے ماس شرط پر کہ وہ مسلمانوں میں کتاب اللہی ،سھت نبوی اور ہدایت یا فقہ خلفاء راشد بن کی سیرت کے مطابق عمل کریں گے، اور معاویہ بن ابوسفیان کو یہ اختیار نہیں ہوگا کہ وہ کی سے اپنے بعد ولی عہدی کا معاہدہ کریں بلکہ یہ معاملہ اُن کے بعد مسلمانوں کی مجلس شور کی میں طے ہوگا ۔

(البصواعق المحرقةص٣٩٨، ٣٩٩، وطنص ٩ ٣٩٤ الفصول المهمة في معرفة أحوال الألمة

ص١٥٤ اوط: ج٢ص٢٢١ ٢٢٨)

اس سے امام پاک کی دوراند کئی ظاہر ہوتی ہے کہ اگرامام پاک معاویہ ہے ہملے بی دنیا سے طلے جائیں تو پھر معاویہ پرلازم ہوگا کہ دہ معاملہ خلافت کوشور کی کے مپر دکرے۔

اِس سے بعض اُن نام نہاد کھاء امت کی بھی تردید ہوتی ہے جنہوں نے بزید کے ولی عہد ہنائے جانے کوتر آن کے مطابق سنت انبیاء اور سنت ابی بکر لکھ مارا۔ اگر بیہ معاملہ کتاب و سنت کے مطابق ہوتا تو سید ناامام سن رہا گا ۔ مست کے قال ف کیوں شرط طے کرتے ؟ اور معادیہ جس کی شان میں ''السلہ ہے علیہ مُعَاوِیَة الْکِتَابَ '' جیسی روایات میان کی جاتی ہیں ، وہ اِس می غلط شرط کو کیوں شنایم کرتے جوتر آن جید ، گزشتہ انبیاء کے طریقے اور خلیفہ اول سیر ناابو بکر خاب کی سنت سے ثابت ہوتی ؟ وہ تو بر ملاامام سن کو گو کتے ہوئے کہتے : اے حسن بن علی ! خدا کا خوف سیجے ، آب الی شرط کیوں عائد کر دے ہیں جو کتاب وسنت کے خلاف ہے ؟

## خلفاءراشدين الشيئ كطريقي برجلنا ہوگا

ابن جَرَكَی كلام میں بیر شرط إس اہمیت کی حامل ہے كداس كا ذكرا لگ عنوان سے كیاجائے۔

کتاب دسنت پر جلنے کی شرط كے ساتھ ساتھ سيد ناامام حسن مجتبی الطبيع الآن سينے قوال نحسل فقاء الوّالشد فين السمة لينين كا دليل ہے ، كيونك سب الوّل قرآن دسنت كے السمة لينين كا دليل ہے ، كيونك سب الوّل قرآن دسنت كے علوم سے بہرہ ورنہیں ہوتے ليكن اكثر لوگ پيشرو حكم انوں كا جھے اور برے طرفه حكومت سے ضرور باخبر موتے ہیں۔

# معاویہ کے بعدمعاملہ شوری طے کرے گ

مذكورالعدد شرط كى طرح شورى والى شرط بحى اتهيت كى حال ب، البذا إلى كاذكر بهى الك عنوان سے مرابدوں يسيدنا امام من مجتنى عليہ نے إن الفاظ بيس إس شرط كومعا بده من شامل كيا تفا: وَلَيْسَ لِمُعَاوِيَةَ بُنِ أَبِي سُفْيَانَ أَنْ يَعْهَدَ إِلَىٰ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِم عَهْدًا ، بَلُ يَكُونُ الْأَمْرُ مِنْ بَعْدِهِ شُورِى بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ.

"اورمعا دیہ بن ابوسفیان کو بیا نقیار نہیں ہوگا کہ وہ کس سے اپنے بعد ولی عہدی کا معاہدہ کریں بلکہ میہ معاملہ اُن کے بعد مسلمانوں کی مجلس شوری میں طے ہوگا"۔

(الصواعق المحرقة ص ٢٩٨، ٩٩٩، وط: ص ٩٩٤ الفصول المهمة في معرفة أحوال الألمة ص ١٥٤ موط: ج٢ ص ٢٩٠٧ ٢٨)

اس اہم شرط کی میں دھیاں آڑا اُل کی تھیں، جیسا کے مقریب تفصیل آئے گا۔

مولاعلى العينال برسب وشتم بين كياجائكا

جولوگ اہلیت معادیہ کے گیت کا تے نہیں تھکتے ، انہیں معلوم ہوتا چاہیے کہ جب سیدناا مام حس مجتلی علی اسلمین کی خاطرا فقد ارمعاویہ کو سپر دکرنا چاہا تو جہال دوسری شرا نظامت کی تھیں وہیں اس علی فائق اور ہادی ومہدی انسان کے ساتھ با قاصدہ ایک شرط یہ بھی طے کرنا تا گزیر یہ جھا گیا تھا کہ وہ مولی علی فائد پرست وشتم سے باز آ جائے گا۔ چنانچ علامہ قلعت میں کا بھتے ہیں:

وَكَانَ مَشُرُوطُهُ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَسْبُ عَلِيًّا.

"اورأس پرمیشرط عائدگی کی که دوسیدناعلی دانبیں کے گا"۔

(مآثرالإثافة في معالم الخلافة ج١ ص١٠٨)

المام ابن اشيرجزري اوردوسر عصرات لكعظ جين:

وَأَنُ لَا يُشُتُمُ عَلِيٍّ ، فَلَمْ يُجِبُهُ إِلَى الْكَفِّ عَنُ شَتْمِ عَلِيٍّ ، فَطَلَبَ أَنُ لا يُشَتَمَ وَهُو يَسُمّعُ فَأَجَابَهُ إِلَى ذَلِكَ ثُمَّ لَمْ يَفِ لَهُ بِهِ أَيْضًا.

"اورید کرسیدناعلی دی انہیں کہاجائے گاتو اُنہوں نے شیم علی سے بازر ہے کی شرط کو قبول نہ کیا۔ پھرام صاحب نے فرمایا کہ جب وہ من رہے ہوں تو اُنہیں برا شکہاجائے تو اِس بات کومعاویہ نے قبول کرایا، پھر اِس کو بھی پورانہ کیا"۔

(الكامل في التاريخ ج٣ص١ ؛ المختصرفي أخبار البشرج١ ص١٨٣ ؛ تاريخ دمشق ج١٢

ص٢٦٤ العبر في أخبار من غير لللهبيج ١ ص٣٥ ، وط: ص٤٦ ؛ البداية والنهاية ج١ ١ ص

سب وشتم سے بازا نے کی شرط کونو کیا باوشاہ سلامت نے کمی بھی شرط کو پورانبیں کیا تھا، جیسا کہ عنقریب اِس بات کی تعرق آ رہی ہے۔

ميجه مالىشرائط

اَكُوْكَتِ ثِن إِسَمُوتَعَ رِبِعَضَ اللَّمُ الطَّاكَا ذَكَرِ مِن كَمَا كَيَا مِيا إِسِهِ مِثْلًا حافظ الن كثر لَكِيعَ إِن ا قَاشَتَوَ طَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْكُوفَةِ خَمْسَةَ آلَافِ أَلْفِ دِرُهَمِ ، وَأَنْ يَسْحُونَ دَارُ أَنْ جَرَدَ لَهُ ، وَأَنْ لَا يُسَبُّ عَلِي وَهُوَ يَسْمَعُ ، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ نَوْلَ عَنِ الْأَمْوِ لِمُعَاوِيَة ، وَيَحْقِنُ دِمَاءَ الْمُسْلِمِينَ.

و امام حسن علی نے شرائط عائد فرمائیں کہ وہ کوفہ کے بیت المال سے پانچ لاکھ درہم لیس مے اور دارا بجرداُن کے لیے ہوگا اور یہ کہ جب وہ سن رہے ہوں تو سید ناعلی کوست و شتم نہیں کیا جائے گا، یس جب بیشرا نظ قبول کی جائیں گی تو وہ معاویہ کے لیے اُئر جائیں سے اور مسلمانوں کے خون کو محفوظ بٹائیں سے '۔

(البداية والنهاية ج١ ١ ص١٣٢ ١٣٣٠)

شرائط مذكوره بيمل كتناموا؟

سید تاامام حسن مجتبی علید اور معاویہ کے درمیان مطے پانے والے معاہدہ کی جوموثی موثی شرا لطاب تک ذکر کی گئیں وہ حسب ذیل ہیں:

- ا فلافت محرامام سن كواونا وى جائ ك
  - ۲۔ کتاب وسنت کے مطابق جلنا ہوگا
- س\_ خلفاء راشدين على كمريقي برچلنا موكا

س معاویے بعد خلافت کا معاملہ شوری طے کرے گی

۵۔ مولاعلی الطفی ارسب وشتم نہیں کیا جائے گا

١١ ، محمالي شرائط

بہلی شرط کی دھجیاں کیسے آڑائی گئیں؟

اِن میں ہے کس شرط پر کتناعمل ہوا؟ آئے! خود ہی دیکھ لیجئے۔ پہلی شرط بیتی کہ خلافت بھرامام حسن کولوثا دی جائے گی اول اور ہوں کے ایس پر بول عمل ہوا کہ موصوف نے اپن موت ہے دس کیارہ برس قبل ہی بیز بدی ولی عبدی کے لیے کوششیں شروع کردی تھیں۔ چنانچے امام ابن عبدالبررحمة الله عليه لکھتے ہیں:

وَكَانَ مُعَارِيَةً قَدْ أَشَارَ بِالْبَيْعَةِ إِلَىٰ يَزِيْدَ فِي حَيَاةِ الْحَسَنِ ، وَعَرَّضَ بِهَا وَلَكِنَهُ لَمْ يَكُشِفُهَا وَلَا عَزَمَ عَلَيْهَا إِلَّا بَعْدَ مَوْتِ الْحَسَنِ.

"معاویا ام حسن مجتبی النظولاکی حیات میں بی یزید کی بیعت کی طرف اشارول سے کام لیتا تھالیکن اُس نے اس برعزم امام حسن النظولاکی شہادت کے بعد کیا تھا"۔

(الاستيعاب ج١ ص٢٤٣)

مادر ب كدامام ابن الميراور حافظ ابن كثير في المام حسن الطفي كل شهادت ٢٩ هيل كسى ب-

(الكامل في التاريخ ج٣ص٥ البداية والنهاية ج٨ص٣٣) مل مل معام و النهاية ج٨ص٣٩) مل مل مام و النهاية ج٨ص٣٩) مل معام و المعام و المعام

## دوسرى شرط كاحشرونشر

دوسری شرط یقی که کتاب وسنت کے مطابق چانا ہوگا اس کو پہلی شرط کی عدم بخیل ہے جی جانا جاسکتا

ہے۔ کتاب وسنت پی جس تقررعهد کی پاس داری پرزورد یا گیا ہے وہ اہل علم پرخفی نہیں، تا ہم اس سلط پی کہ وقتر یحات اِس بحث کے اختیام پر چیش کی جا کیں گ علاوہ از یسموصوف کے دور پی سووہ شراب،

قتل ناحق ، مکہ مرحہ مدینہ منورہ اور یمن وغیرہ پر ناحق پر حائی کی گئی اور مسلم خوا تین تک کولونڈی بنایا گیا۔ کیا

یہ کتاب وسنت پر مل ہے؟ بعض علاء کرام نے تو موصوف کو اِس سے قبل یعنی سے اے بی قرآن وسنت کا

تارک قراردیا ہے، جیسا کہ کتا ہے طاد اے ابتدائی صفحات میں طاعلی قاری کی طویل عبارت گذر چک ہے۔

مزید تفصیل کے لیے راقم الحروف کی کتاب "الا حادیث العوضوعة فی فضائل معاوید" کا مطالعہ کیا

عائے۔

### تيسري شرط كاستياناس

شرط سوم ہے کہ خلفاء راشدین کا کے طریقے پر چانا ہوگا، اس شرط کا ایساستیاناس کیا گیا کہ
قیامت تک اُس کی خوست جاری وہاری رہے گی۔خلفاء راشدین کا بھی شر سے ہرایک کی اولا داُن کے
وصال کے وقت عاقل، بالغ ،صالح اورلائن موجود کی گراُن میں ہے کی نے بھی اپ لائن فرزندگوا پناولی
عہد بنا نامناسب نہ سمجھا جبکہ موصوف اپ شرابی، کہا بی ، زانی اور نالائن بیٹے کو اپ ز مانہ صحت ہی میں اپنا
ولی عہد بنا گئے میچہ یہ لکلا کہ اقرالاً توالل اسلام کے سیاس گروپ بے اور پھروہ می سیاس گروپ فی ہہب میں
تبدیل ہوگئے، اور آئ تک شیعہ، نوا مب ،خواری اور روائنس کا دنگا فساداً می ولی عہدی کی نوست ہی کی وجہ
تبدیل ہوگئے، اور آئ تک شیعہ، نوا مب ،خواری اور روائنس کا دنگا فساداً می ولی عہدی کی نوست ہی کی وجہ
تبدیل ہوگئے، اور آئ می تک شیعہ، نوا مب ،خواری اور روائنس کو کا سام کرتے ہیں کہ یہ سارے فرقے اور
شہری دنگا فساداً می دورے کے کرتا حال جاری ہے تو پھر یہاں اُس فرمانِ نبوی منٹی آئیا ہیں ایک مرتبہ پھر فور
فرما لیسے جو اِس سے قبل بھی ذکر ہو چکا ہے:

إِذَا رُسِّدَ الْآمَرُ إِلَىٰ غَيْرِ أَهْلِهِ فَالْسَظِرِ السَّاعَة.

" جب معامله نالائق كوسونب دياجائة قيامت كاا تظار كرؤ" \_

(بخاري ص١٦ حديث٥٥)

خلفاءراشدين الله كى سيرت يرطيخى شرط كيول؟

امام حسن مجتبی الظیمی نے خلفاء راشدین بیان کی سیرت پڑل پیرا ہونے کی شرط کوجولان مرکھا اُسی میں ساری خیرتھی اور معاویداً س سیرت سے بے خبرتین تھے گر خیرت ہے کداً نہوں نے شرا نظامعا ہدہ کوشلیم سر لینے کے باوجوداً س سیرت پڑمل نہ کیا۔ شاہ ولی اللہ محدث والوی لکھتے ہیں:

" حضرت معاوية ظافت خاصه ك بعض مقاصد جائة تفي كرأن كواجراءنه كرسك' "-

(إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء ج١ ص٤٧٥)

لینی خلفا و راشدین روز کی مکمل سیرت پر چاناتو کیا أنهول نے بعض مقاصد پر بھی عمل نہ کیا۔ شاہ صاحب ایک اور مقام بیں لکھتے ہیں:

لِّانَّهُ كَانَ عَلَى سِيْرَةِ الْمُلُوكِ ، لا عَلَى سِيْرَةِ الْخُلَقَاءِ قَبُلُهُ.

"اس کے کہ وہ با دشاہوں کے طریقے پر تھے، اپ پیٹر دخلفاء کرام اللہ کے طریقہ پر نہیں تھا"۔

(حجة الله البالغة ج٢ ص١ ١٥٨ وط: ج٢ ص١ ٣٣)

علامه برباروی کی تضاو بیانی

اس السلے میں علامہ عبد العزیز پر ہاروی کامیاعتر افی کلام بھی قابل ذکرہے، وہ اپنے معروح کے دفاع میں لکھتے ہیں:

> وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَهُوَ وَإِنْ لَمْ يَرْتَكِبُ مُنْكُرًا لَكِنَّهُ قَوَسَّعَ فِي الْمُبَاحَاتِ وَلَـمُ يَكُنُ فِي دَرَجَةِ الْخُلْفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ فِي أَدَاءِ حُقُوقِ الْخِكَافَةِ ، لَكِنَّ عَدْمُ الْمُسَارَاةِ بِهِمُ لَايُوجِبُ قَدْحًا فِيْهِ.

" رہے معاویہ تووہ اگر چہ کسی برائی کے مرتکب نہیں ہوئے لیکن اُنہوں نے مباحات میں وسعت کردی تھی اور وہ حقوقی خلافت کی ادائی میں خلفاء داشدین کے درچہ میں نہیں متھے، لیکن اُن کی خلفاء داشدین ہے کہ ساتھ عدم مساوات اُن کے بارے میں کمی فتم کے عیب کا موجب ٹریس ''۔

(النيراس على شرح العقائد ص١٠٥)

کیا" وَکَمْ یَکُنْ فِیْ دَرَجَةِ الْنُحَلَقَاءِ الوّاهِدِیْنَ" (وہ ظفاء راشدین کے درجہ بیل نہیں ہے)

کالفاظ ہے اُن کے لیے یاکس بھی بادشاہ کے لیے تمام مشرات مباح ہوسکتے ہیں؟ پھر پر ہاروی صاحب کا

پر جملہ "وَ إِنْ لَمْ یَوْ فَکِبُ مُنْگُوّا" (وہ اگر چہ کی برائی کے مرتفہ بیس ہوئے) کس قدر خلاف واقعہ ہے؟

وراانصاف تو فرما ہے کہ اہل بیت کرام میہم السلام پرست وشتم کرنا، سیدنا جربن عدی اور اُن کے دفقاء ما اُنہ کا کرنا، خلیفۂ راشد کے خلاف بواوت کرنا، خطبہ عیدین کونما زعید پر مقدم کرنا امام حسن مجتنی منظہ کے

ماتھ کیے ہوئے تمام وعدوں کو لیس پشت ڈال و بیااور نظام انتخاب کومور وقیت میں تبدیل کرنا وغیرہ امور منظم منظرات (برائیاں) نہیں تو کیا معروفات (بھلائیاں) ہیں؟

علامہ پر ہاروی صاحب اور اُن جیسے دومرے لوگوں سے بو جھاجائے کے اگر کوئی غیر صحائی مخفی خلفاء راشد ین خلف کے طرز پر حقوق خلافت اوا کرنے میں کامیاب ہوجائے تو کیا اُس کی ایس کامیابی اُس کی فضیلت کا موجب ہوگی یائیس؟ اگر جواب ہاں میں ہوتو بھرکی سحائی کہلانے والے خض کا خلفاء راشدین میں ہوتو بھرکی سحائی کہلانے والے خض کا خلفاء راشدین موجب میں پر بورانہ اُر نا ، یا اُن کی سیرت سے مخرف ہوکر کتاب وسنت کا تارک ہونا اُس کے لیے موجب میں کیوں نہیں ہوگا؟

تنجب ہے کہ علامہ میر ہاروی اور اُن کی مثل دوسر بے لوگ ایک طرف تو معاویہ بن الی سفیان کو نجاء، میں اور اُن کی مثل دوسر بے لوگ ایک طرف تو معاویہ بن الی سفیان کو نجاء، مجتبد، حادی اور محد می قر اروپیتے ہیں اور اکا برسحابرام پیلی شان میں وار دشدہ احادیث میں شامل کر سکے ہیں، جیسا کہ اُنہوں نے لکھا ہے

قَدُ صَرْحَ عُلَمَاءُ الْحَدِيْثِ بِأَنَّ مُعَارَيَةً ﴿ مِنْ كِبَارِ الصَّحَابُةِ

وَنُحَبَى الِهِمْ وَمُجْعَهِدِيْهِمْ ، وَلَوْسُلِمُ الله صِغَارُهُمْ فَلَا شَكَّ فِي أَنَّهُ دَحَلَ فِي أَنَّهُ دَحَلَ فِي عُنُوانِ الْأَحَادِيُثِ الصَّحَابَةِ ، يَلُ فَلَهُ وَيُ عُنُوانِ الْأَحَادِيثِ الصَّحَابَةِ ، يَلُ فَلَهُ وَرَدَ فَيهِ بِخَصُوصِهِ أَحَادِيثُ كَقُولِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامُ: اللَّهُمُّ اجْعَلُهُ وَرَدَ فَيهِ بِخَصُوصِهِ أَحَادِيثُ كَقُولِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامُ: اللَّهُمُّ اجْعَلُهُ مَادِيًا مَهْدِيًا وَاهْدِ بِهِ.

"علاء حدیث نے تقری فرمانی ہے کہ معاویہ علی کو ارسی ہے اگر انہیں سلطنت ای اور حقی ، ابوسفیان اور بسر بن الی ارطاق بھی طلقا میں سے تھے ، اگر انہیں سلطنت التی اور وہی کہار صحابہ سے بنجا واور جہتدین میں وہ بھی کہار صحابہ میں شار کیے جا بھی ہوتے ۔ فیضی ) اور صحابہ کے بنجا واور جہتدین میں سے بھی تسلیم کیا جائے تب بھی اس بات سے بی تسلیم کیا جائے تب بھی اس بات میں کوئی شک نہیں کہوہ اُن احادیث کے عوم میں شامل ہیں جو صحابہ کرام ہوائی کی عزت افرائی میں وارد ہوئیں ، بلکد اُن کی شان میں باخصوص بھی احادیث نبویہ وارد ہوئی ہیں جسیا کہ آپ ما اور ہوئی ہیں اس کے جسیا کہ آپ ما اور ہوئی ہیں اس کے افرائی میں وارد ہوئیں ، بلکد اُن کی شان میں باخصوص بھی احادیث نبویہ وارد ہوئی ہیں جسیا کہ آپ ما ہوئی ہوئی ہیں دے اور اُس کے در سے دور مرول کو ہدایت دے "۔

(النبراس على شرح العقائد ،ص • ٥٥)

جبکہ دوسری طرف موصوف کہتے ہیں کہ اگر وہ حقوق خلافت کی ادائیگی ہیں خلفاء راشدین ہے۔ مساوی نہیں ہوسکے توبہ بات اُن کے بارے میں موجب عیب نہیں، کیونکہ وہ خلفاء راشدین ہے کے درجہ میں نہیں تھے۔

قار تین کرام خودانصاف فرما کی کہ یہ کی تاویلات ہیں؟ یہ عالا کھی کہنے کی جسادت کرنے سے قاصر ہے، البتہ میرے ذہن میں اِس وقت شتر مرغ کی وہ کہانی گردش کررہی ہے جو کپین میں پڑھی تھی۔ فَتَأَمُّلُ!

#### نورك:

مديث رتين "الله م اجعله ماديا مهديًا واهديه" موضوع م يفعيل ك ليراقم

الحروف كى كماب" الأحاديث الموضوعة في فضائل معاوية "كامطالع فرمايي-

## خلیفه اور ملک (بادشاه) میں زمین وآسان کا فرق

امام حسن جینی الظیفی بھیرت پرقربان، أنہوں نے معاویہ کے ساتھ خلفاء داشدین والی کی سیرت کی جائے کا معاہدہ کھوا کر موصوف کو دنیا و آخرت میں جواب دہ بنادیا ہے۔ امام پاک الظیفی پرآن کی بھیرت کی بدولت دوشن تھا کہ خلفاء داشدین والی کے طرز پرچلنا معاویہ کے بس کا دوگ بی نہیں، اس لیے اُنہوں نے معاہدہ میں کتاب وسنت پرچلنے کی شرط کے ساتھ ساتھ بیشر طبعی یا قاعدہ کھوالی تھی تا کہ اتمام جمت ہو جائے۔ اب جولوگ ایک طرف تو سعاویہ بن ابی سفیان کو خلفہ کہتے ہیں اور جمله صحابہ کے فضائل میں شریک بات ہوں اور دوسری طرف جب و کھتے ہیں کہ وہ خلفاء داشدین کی سیرت پرنہیں چلے تو پھر کہنا شروع کر مائی دیتے ہیں اور دوسری طرف جب و کھتے ہیں کہ وہ خلفاء داشدین کی سیرت پرنہیں چلے تو پھر کہنا شروع کر دیتے ہیں اور دوسری طرف جب و کھتے ہیں کہ وہ خلفاء داشدین کی سیرت پرنہیں چلے تو پھر کہنا شروع کر بات کریں، اس لیے کہ بادشا ہت کریں، اس لیے کہ بادشا ہت کریں، اس لیے کہ بادشا ہت میں انہیں ہیں کافرق نہیں بلکہ زمین وا سان سے بھی زیادہ فرق ہے۔ چنا نچے مولانا کھر قاسم نالونوی صاحب کھتے ہیں:

" باتی رہے امیر معاویہ ہر چند کہ اُن کو بظا ہر کمین میسر آئی الیکن حقیقت میں وہ ممکنین دین نہ تھی ہمکنین ملک وسلطنت تھی۔ چنانچہ وا تفانِ فن سیر پر پوشیدہ نہیں کہ خلفائے اربعہ کے اطوار اور انداز اور امیر معاویہ کے اطوار وا نداز میں زمین و آسان کا فرق تھا، اُن کی گر ران فقیرانہ اور زاہوانہ تھی اور امیر معاویہ کا طور ملوک کاسا تھا، اس لیے اہل سنت اُن کو باوجود کی محالی تجھتے ہیں خلفاء میں نہیں گئتے ، ملوک میں شار کرتے ہیں خلفاء میں نہیں گئتے ، ملوک میں شار کرتے ہیں۔ "

(مدية الشيعة ص٦٦)

'' زمین واسمان کافرق'' ہے کیا مراوہ، یہ بات علامہ نا نوتوی صاحب کی بعض وومری تصانیف کے اقترامات سے بچی جاسکتی ہے۔وہ لکھتے ہیں:

"مين ب كدى امحاب اربعدين حارباركوبترتيب معلوم جانشين حضرت سيدالمرسين

صلى الله عليه وعلى آله اجمعين بجهة بي اورخليفه راشداعتفادكرت بي، برامير معاويد هذا وريزيد بليد اورعبد الملك وغيره كوسنيول بيل كوئى بحى خليفه راشدنيين مجمتا"-

(اجوبه اربعين للنانوتوي ص٥٨١)

### موصوف مجا مع جل كركمة بين:

"بالجمله اہل سنت خلیفہ بھی کو کہد دیا کرتے ہیں، اِس لفظ ہیں کچھ ہزرگی نہیں،
اس کے معنی فقظ جانشین کے ہیں، سو جہیں کہوکہ اِس ہیں کیا ہزرگی ہے؟ اگر کسی نیک اُری کی جگہ کو کو اِس میں کیا ہزرگی ہے؟ اگر کسی نیک ہوری کے گوئی بد معاش بیٹے جائے تو اُس کو جانشین تو ضرور کہیں گے ہراُس میں پکھ بزرگی نہ نظے گی، ہاں لفظ راشد ہزرگی ہردلالت کرتا ہے۔ اِس صورت میں خلیفہ کی دو فتم میں ہوں گی: ایک خلیفہ راشد، یہ تو چاریا راور با نچویں چھ مہینے کے لیے حضرت امام مسن والی ایک خلیفہ اور خلیفہ غیر راشد کو با دشاہ اور مملک بھی سنوں کی اصطلاح میں کہتے ہیں۔ ہزیدادر عبد الملک وغیرہ سب اسی شم کے ہیں، ہال سنوں کی اصطلاح میں کہتے ہیں۔ ہزیدادر عبد الملک وغیرہ سب اسی شم کے ہیں، ہال عمر بن عبد العزیز البد مرواندوں میں سے خلیفہ راشد ہوئے ہیں '۔

(اجوبه اربعين للنانوتوي، ١٨٥)

علامہ نا نوتوی صاحب کا فہ کورہ بالا جملہ جو اِن الفاظ ہے شروع ہور ہائے '' اہل سنت غلیفہ بھی کو کہہ دیا کرتے ہیں' انہائی قابل توجہ ہیں۔ اُنہوں نے خوب فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص خلافت راشدہ کی طرح عورہ ہیں کررکا بعنی خلیفہ کرا شرخیس بن سکا تو وہ خلیفہ نیس بلکہ مُلک اور بادشاہ ہے ۔ لوگ اُس کو جوالقاب دیتے رہیں اُس ہے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ ہبر حال ابن صحر خلیفہ سے یا بادشاہ ؟ وہ جو کچھ بھی کتاب وسنت اور انعام کا فقط اُن ہے نہیں بلکہ ہر دور کے مسلمانوں سے ہر حال ہیں ہے تقاضا ہے کہ مسلمان کتاب وسنت اور انعام یافت کے طریقے پرچلیں، بلکہ سورة النوبۃ کی آیت نمبر سو (۱۰۰) کے مطابق جولوگ مہاجرین وانصار ہیں کا فقط اُن ہو کوگ مہاجرین وانصار ہیں کا بعد مسلمان ہوئے اُن پر بھی اور قیامت تک آئے والے تمام مسلمانوں پر بھی مہاجرین وانصار ہیں کی اجباع بطور شرط فرض کی گئے ، البغداجو شخص حاکم ہوائی کے لیے ایس سرے عامہ الناس کی بنسبت زیادہ کی اجباع بطور شرط فرض کی گئے ہے ، البغداجو شخص حاکم ہوائی کے لیے ایس سیرے عامہ الناس کی بنسبت زیادہ

لازم ہوتی ہے، کیونکہ "المناس علیٰ دِینِ مُلُو کِھِمْ" (اوک بادشاہوں کے طریقے پر ہوتے ہیں) اور پھر جس نے معاہدہ کیا ہواور معاہدہ کی شرائط بیں با تاعدہ مرقوم شرط کوتشلیم کیا ہو کہ اُسے خلفا وراشدین واللہ کی سیرت پر چلنا ہوگا تو اُس پر اور بھی زیادہ ذمہ داری اور پابندی عائد ہوجاتی ہے، جبکہ معاویہ نے ند صرف یہ کرسید ناامام حسن جبنی الطبیح سے وعدہ کیا تھا کہ وہ خلفا وراشدین والدی سیرت پر چلے کا بلکہ لوگوں نے بھی اُس کی بیعت اِس شرط پر کی تھی۔ چنا نچہ محدث این ابی عاصم کلمے ہیں:

قَالَ رَجَاءُ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بَنِ عَوْفٍ ، وَكَانَ النَّاسُ أَخَذُوا عَلَيْهِ حِيْنَ بَايَعُوهُ أَنْ يُسِيْرَ بِهِمْ سِيْرَةَ عَمَرَ.

"رجاء عبدالله بن عوف نظل کرتے ہیں کہ لوگوں نے معاویہ کی بیعت کرتے ہوئے اُس سے عبد لیا تھا کہ وہ اُنہیں سیرت عمر طاب پر چلائیں گئے"۔

(الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم ج١ ص٣٧٦ - ديث ٢٠٥) ليكن وه اليئمام معابدات كي إوجود سيرت خلفاء داشدين الله ين المنافي المراجب ليعض نامور علماء كالتكلف

بعض ناموراور قد آورعلاء نے خلفاء راشدین گائی سیرت سے انتراف کومعاور بن الی سفیان کے لیے زم بنانے کی کوشش کرتے ہوئے لکھا ہے:

" تاریخی حقائق اور خاص طور پراس پیچیده اور بهم دورکوسا منے رکھتے ہوئے جو معفرت عثمان عظیدی شہادت کے بعد پیش آیا اور اسلامی معاشرہ پراندرونی وہیرونی بدلتے ہوئے والت کا جور ذیمل ہواء اُن سب کا جائزہ لینے سے جو بات نظر آتی ہے، وہ یہ کہ حضرت معاویہ کولوگوں کی تفسیات بیچائے کا ملکہ اور عرصہ دراز تک حکومت مکرنے کا جو تجربہ تھاء اُس نے اُن کو یقین دلایا کہ اُس وقت کے اسلامی معاشرہ کی قیادت اور وسیج اسلامی معاشرہ کی جس کو چندور چند ممائل ومشکلات کی سربراہی (جس کے عناصر بی توش پیدا ہو چکا تھا اور جس کے عناصر بی توش پیدا ہو چکا تھا اور جس کے عناصر بی توش پیدا ہو چکا تھا اور جس کو چندور چند ممائل ومشکلات کی سربراہی (جس کے عناصر بی توش پیدا ہو چکا تھا اور جس کے جندور چند ممائل ومشکلات کی سربراہی (جس کے عناصر بی توش پیدا ہو چکا تھا اور جس کو چندور چند ممائل ومشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا) خلافیوں را شدہ کے اُن خطوط

يرقائم نبيل ركمي جاسكي تقى ،جن يرخلفاء الأشري على رب، اورجن كوبوري طاقت \_ مہاتے رہے۔ حضرت معاویاں بات برمطمئن ہوگئے کدونت کا تقاضا میں ہے کہ اسلامی مملکت کوخطرات ہے محفوظ رکھا جائے ،امن وامان قائم رہے،غزوات دفتوحات كاسلسله جهال تك جارى روسكنا بأس كوجارى دكهاجائ اوراس كى خاطرا كراكي شخصی موروثی مرمادل حکومت قائم ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، حکومت اسلامی تعلیمات کے تابع ہو مرأس میں کیک ہوا درشر ایعت کا پاس واحتر ام بھی امکانی حد تک قائم رہے، حکومت کے انتظامیا ور حکومت چلانے کے طریقے اور لوگوں سے معالمت كرتے كے أصول ميں توتع سے كام لياجائے۔ أكر ضرورت وحالات اس كے متقاضى میں تواس میں کوئی نقصان نہیں ہے، مملکت تودائرہ اسلام سے باہر نہیں جائے گی (جس کی انوعیت اب آیک برای سلطنت کی ہو چکی ہے، اور وہ مختلف نسلوں، تہذیبوں اور نداہب کے ماننے والے عناصر مِشْمَل ہے) ہوشیاری اور کیک کے ساتھ معاملات سلجمائ جائين اورجوم شكات سائے آئين أن كول كرتے ميں حكمت على اور مصلحت وقت ، مددلی جائے ، وقت ومقام کے اختلاف کوئیش نظرر کھا جائے ، للبذا أنبول في الي حكومت ايك مسلمان فوجى وانتظاى سربراه كى حيثيت سے قائم كرلى۔ 

خلافة النبوة فلالون سنة فم يعطي الله الملک (أو ملکه) من يشاء. فلافت على منهائ النبوة تمين (٣٠) مال رہے گاس كے بعد الله ملك جس كوچا ہے گا دے دے گا۔ دے دے گا، ایک روایت ش ہے: ابنا لمک جس كوچا ہے گا دے دے گا۔ معزمت معاویة كوفور تي اس كا دعوى نہ تعاكد أن كى حكومت طفاء ثلاث ( معرات ابو بكر وعرات ابو بكر وعرات ابو بكر وعرات ابو بكر وعرات ابو بكر وعران علائت كى طرح خلافت راشدہ ہے، وہ صفائى كے ساتھ قرمات تے كہ وہ وہ ایک حاكم اور والى سلطنت بين، البت أن كے بعد جو حقام اور والي اب سلطنت

#### آئیں سے اُن کے طرز عمل کود کھ کران کی قدر آئے گی اور کھلا قرق محسوس ہوگا"۔

(المرتضى ص١٧ ٣١٨٠٣)

ارباب عقل وفکر سے التمائی ہے کہ وہ پہلے علامہ سید الوائحین علی عُدوی کی اِس عبارت بیل خور فرما کیں کہ کس طرح اُنہوں نے معاویہ بن ابی سفیان کی حکومت کے لیے "النّ کُته اُنہ و قُوع " کے طور پر خلاقب راشدہ سے انجراف کو جواز فراہم کرنے کی کوشش کی ہے؟ پھروہ عُدوی صاحب کی بعض کتب سے بنوامیہ بی کے بعض حکر انوں کی جائز مدح وثنا پر بنی کلام میں بھی خور فرما کیں اور خود بی انصاف فرما کیں کہ اُن وقت جب اسلامی مملکت مزید وسیح ہوگی تھی اور حالات مزید بھر جو ہے ہے محر تمام تربگاڑ کے باوجود بنو اُسے بن دونت جب اسلامی مملکت مزید وسیح ہوگی تھی اور حالات مزید بھر کر ہے ہے محر تمام تربگاڑ کے باوجود بنو اُمیہ بی کے ایک فرونے و فظ ڈھائی برس میں خلافیت راشدہ کا وہ دور لوٹا دیا تھا جس کو معاویہ بن ابی سفیان جیسے اُمیہ بی تن اور ما ہر نفیات قائم بی نہیں رکھ سکے ہے۔ آ سے ذراغور سے علامہ ندوی کی تحریر کے چندا قتبا سات ملاحظ فرما ہے ؛ وہ لکھتے ہیں:

''عربن عبدالعزی نے زمام حکومت ہاتھ بھی لیتے ہی باتا خمران چند عمالی حکومت کومت کومت کومعزول کیا جو سخت طالم اور ما خداتر س سے اُن کے سامنے شاہی تزک واحشام اور جائین کا جوسامان چیش کیا گیااس کو بیت المال بیس داخل کیا ،اوراُس گھڑی سے اُن کی سیرت کیسر بدل گئ، اب وہ (اپنے چیش رو) سلیمان کے جائین نہ سے بلکہ امیر الموتین عمر بدل گئ، اب وہ (اپنے چیش رو) سلیمان کے جائین نہ سے بلکہ امیر الموتین عمر بن الخطاب خیش کے جائین سے ، جواری اور باند یول کو تحقیق کے بعد اُن کے خاندانوں اور شہروں کو والیس کر دیا، مظالم کا تصفیہ کیا، اورا پی مجلس کو جس نے کسرٹی وقیعر کے در باری حیثیت اختیار کرلی تھی، سنت اور خلافت راشدہ کے نمونہ پرسادہ اور مطابق سنت بنادیا، اپنی جا گیرمسلمانوں کو واپس کردی ، یوی کا زیور بیت پرسادہ اور مطابق سنت بنادیا، اپنی جا گیرمسلمانوں کو واپس کردی ، یوی کا زیور بیت آلمال بیں واخل کیا، آنہوں نے ایسی والم اندندگی اختیار کی جس کی نظیر بادشاہوں میں تو کیال سئی ہے، درویشوں اور فقراء جس بھی ملتی شکل ہے، '۔

"اس زاہداندز مرگ اور تفق کی واحقیاط کے ماسوا اُنہوں نے حکومت کی روح بدل دی، پہلا اور بنیا دی انقلاب سے فقا کہ اُنہوں نے حکومت کا نقطہ نظر بدلاء اُس وقت حکومت کا نقطہ نظر بدلاء اُس وقت حکومت کا نقطہ نظر بدلاء اُس وقت حکومت کا ایک انتظامی اوار و فقا، جس کو جہور کے اخلاق وعقا کہ سیرت و تربیت اور صلالت وہدایت سے مجھ بحث شخص اِس فقط کے گرواس کا سارانظام گروش کرتا تھا، اُنہوں نے اپنی مشہور تاریخی فقر سے کے۔

محد النظائين دنيا من بادى بناكر بيج محد تقريق بادر بناكر بين بيج محد تقريق محد النظائين بين بين محمد النظائين بين محمد المحد المحدث كامزاج اور نقط نظرى تبديل كرديا، اوراس كود نياوى حكومت ك بجائ فلا فت بناديا "-

(تاریخ دعوت وعزیمت ج۱ ص ۱۳۷۰ و جال الفکر والدعوة ج۱ ص ۱۷۰۰ کوباربار
قاریمن کرام ہے گذارش ہے کہ طامہ ابوالحین غدوی کی دونوں کتابوں کے اقتباسات کوباربار
پڑھے اور موازتہ کیجے کہ کتافر آ ہے؟ اگر کی شخص کوزیادہ فرق محسوں شہوتو وہ اتنائی بجھ لے کہ معاویہ بن
ابی سفیان کو ظافری واشدہ کے نور أبعد حکومت کی تو اُنہوں نے اُس کو ظافت علی منعان الغوق کی بجائے
ویدی حکومت بنا دیا اور حضرت عمر بن حبد العزیز عظافہ کو معاویہ اور اُن کے بعدوالے حکمرانوں کی مجڑی ہوئی
ویدی حکومت بنا دیا اور حضرت عمر بن حبد العزیز عظافہ کو معاویہ اور اُن کے بعدوالے حکمرانوں کی مجڑی ہوئی
دیدی اور کسری وقتط اڑھائی سال کے عرصہ میں ہو

علامہ سیدابوالحن علی عددی آیک معقدل ، منجے ہوئے اور مدیر قلم کار تھے مگرافسوں کہ اُنہوں نے فلا فت راشدہ کے منافی آیک دنیوی سلطنت کو جواز فراہم کرنے کی ناجا تزکوشش میں مبتلا ہو کراپنے مقام ومرتبہ کا خیال ندکیا۔

خلیفہ اور باوشاہ کے لیے الگ الگ قانون؟

معاورين الي مفيان نے جوخلافت راشدہ سے ملا انحراف كيا اوراً س كوعلام ابوالحن على تدويّ سف

جواز فراہم کرنے کی جونا جائز کوشش کی ،کیا اُس سے یہ مجھا جاسکتا ہے کہ معادیہ یا کسی بادشاہ سے اس کی افراط د تفریط پر اِس لیے حساب نہیں لیاجائے گا کہ وہ خلیفہ نہیں بلکہ بادشاہ تنے ،اور کیا معاویہ نے امام حسن مجتبی التفایل سے حساب نہیں ہوگا کہ وہ تو بادشاہ مجتبی التفایل سے حساب نہیں ہوگا کہ وہ تو بادشاہ معندی

- ور اس وعدہ خلافی کی وجہ سے جو بھیا تک حالات پیدا ہوئے اور جن کے اثر ات تا حال جاری ہیں ، کیا علامہ ندویؓ وغیرہ کی تقارم و تحارم سے اُس کی تلافی ہو گئی ہے؟
  - على المراتم كى تقرير وترير ويش كرك على مالغيوب علي كاركاه عن جان جموث جائے كى؟
    - پ جوتران محيديس ب:

وَأُوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْتُولًا.

"اور بورا کیا کرواہے عہد کو، بے شک وعدول کے بارے میں بوجھا جائے گا"۔

(بنی إسرائيل: ٣٤)

کیا اِس مطلق سوال ہے بادشاہ مشتقیٰ موگا اور کوئی باوشاہ یہ کہد کرجان چیٹرا سکے گا کہ وہ تو بحض حاکم اور والی سلطنت تھا اور خلیفہ نبیس تھا، لہٰذا اُس ہے بازیرس کیسی؟

- فرض کیا اگر کوئی فخص کا تب وی رہا ہواورائس نے دوسری آیات کے ساتھ ساتھ فدکورہ آیت کی سے اس کی اللہ میں اللہ میں کا تب وی رہا ہواورائس نے دوسری آیات کے ساتھ ساتھ فدکورہ آیت کی سے اللہ میں ہوگا یا وہ دوسرول کی بنسیت زیادہ جواب دہ ہوگا؟
- النبوة للالون سنة وغيره احاديث في كرك وعده خلائي كم الله وغيره احاديث في كرك وعده خلائي كم موال من استفال والنه النبوة للالون سنة وغيره احاديث المرك وعده خلائي كم

## كياتقدر كابهانه جليكا؟

م سیرا بوالحن علی ندوی نے جو " خِلافَدُالسَّبُوّةِ قَلاثُوْنَ سَنَدٌ" حدیث بیش فرمائی ہے، کیا معاویہ بن افی سفیان نے ای حدیث کو دفظرر کھتے ہوئے خلافت علی منہاج الله و کا رُخ موروثی سلطنت کی طرف مورا تقا؟ اگر کہا جائے کہ بال تو پھرسوال ہوگا کہ اگر ازخود موڑ اتھا تو یہت بڑا جرم ہے اورا گرحالات ہی ایسے ہو گئے تھے لو کیا اُنہوں نے مزاحت کی تھی؟ اگرنہیں کی تھی تو پھر بھی براجرم ہے، اور قیامت کے دن تطعاً کسی بھی شخص کا کسی بھی جرم پر تقدیر کا بہائے نہیں چلے گا۔ بندے کا اُس کے اعمال پر بن محاسبہ وگا۔ چنانچہ ارشادالی ہے:

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُه وَالْمُوْمِنُونَ وَسَتُودُونَ إلى عَالِم الْفَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيْبَنِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. "اورقرمائي؟ عمل كرت رمو، پس ديم كاالله تعالى اوراس كارسول اورتمام مؤشين تهمار على كو، اورلونات جادكم أس كى طرف جوجائ والا به بر پوشيده اورفا بركا، پس ده آگاه كرد عالم تهمين أس عن جوتم كياكرت مخت"-

(التوبه:٥٠٥)

مونین عمل کو دیسے ہیں اور دیسے رہیں گے ، وہ تقدیر کونیس و کیے سکتے کسی بندے کوخود معلوم ہی نہیں ہوتا کہ آئندہ لیحہ میں اُس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے ، البتہ وہ اپ عزم کے ساتھ جو کر گذرتا ہے آئی پر وہ جوابدہ ہوگا۔ اِس لیے بندہ تقدیر کانہیں اعمال کا پابند ہے۔ اس حقیقت کوعلامہ ندوی کے محدوح مفکر اسلام علامہ ڈاکٹر حجمہ اقال رحمہ الشرعلیہ نے بہت عمرہ انداز ہیں سمجھایا ہے ، وہ فرماتے ہیں۔

پابندی نقاری کہ پابندی احکام؟

یہ مسئلہ مشکل نہیں، اے مریہ خردمند
اک آن میں سو بار بدل جاتی ہے تقدیم
ہو آس کا مقلد ایمی ناخوش، ایمی خورسند
تقدیم کے پابند نباتات و بھادات
موش فقط احکام الی کا ہے پابند

(ضرب كليم ص ٢٤؛ كلياتِ اقبال اردوص ٥٢٦)

### شوریٰ کی شرط کا کیا حشر ہوا؟

سیدناامام حسن بنتی رفظہ نے چوشی شرط بیکھوائی تھی معاویہ کے بعد خلافت کا معاملہ شور کی مطے کرے
گی۔ اِس شرط کا جوستیاناس کیا گیاوہ مت ہو چھے! موصوف نے اپنی وفات سے دس گیارہ سال قبل ہی ہیزید
پلید کی ولی عہدی کے لیے کوششیں شروع کردی تھیں۔ ارباب عقد وحل خصوصاً حربین شریفین کے صحابہ کرام
بلید کی ولی عہدی کے لیے کوششیں شروع کردی تھیں۔ ارباب عقد وحل خصوصاً حربین شریفین کے صحابہ کرام
بلید کی ولی عہدی کے لیے کوششیں شروع کردی تھیں۔ ارباب عقد وحل خصوصاً حربین شریفین کے مقرب ودرباری تنے،
بلید کی سے بھی اِس سلط میں کوئی مشورہ نہ کیا اور جولوگ شام میں موصوف کے مقرب ودرباری تنے،
اُن سے مصنوی طور پر مشورہ جا ہاتو جونکہ وہ موصوف کی دلی مراد دبیند کو بھانپ میں جے تنے، اِس لیے اُن میں
سے بعض عقل مندوں نے کہا: اگر کے بولیں تو آپ کا ڈر ہے اور جھوٹ بولیس تو خدا کا خوف ہے۔ چنا نچے تفتہ
رواۃ امام حسن بھری مظاہدے دوایت کرتے ہیں کہ اُنہوں نے فرمایا:

ذَكَرُوْا عِنْدَ مُعَاوِيَةَ شَيْتًا ، فَتَكَلَّمُوْا ، وَالْأَحْنَفُ سَاكِتُ ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: فَكَلَّمُ يَا أَبَا بَحُوإِ فَقَالَ:أَخَاتُ اللَّهَ إِنْ كَذَبْتُ وَأَخَافَكُمْ إِنْ صَدَقْتُ.

"الوكول في معاويد كم بال كمى جيز كاذكركيا تواس بيل خوب بحث كي مكر احنف بن قيس خاموش رب،اس برمعاويد في انهيس كها: الصابو بحرائم بهى يجه بولو أنهول في فرمايا: اكريس جموث بولول تو خدا كا ذرب اورا كريج بولول تو تمهارا ذرب"...

جوبات ذکورہ کتب میں "فینٹ" (کسی چیز) کے لفظ سے بہم آئی ہے اُسی بات کوامام ابن المبرد، امام ابن اثیر جزری، علامہ ابن عبدر بدا تدلسی اور حافظ ابن کثیر نے کھول کربیان کردیا ہے۔ ہم اُس عبارت کا ترجمہ مولا نامح شفیج اوکاڑوی کی کتاب سے پیش کررہے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں: " حضرت اميرمعاوية في احف بن قيس سے جوابھى تك فاموش تضفر مايا: الا البحرائم كيا كہتے ہو؟ أنہوں نے كہا: اگرہم سے كہيں تو آپ لوگوں كا دُر ہا اور جموث كہيں تو فداسے خوف آتا ہے۔ امير الموشين! آپ يزيد كے ليل ونها ره فاہر وباطن اور خلوت وجلوت سے خوب واقف ہيں ، اگر آپ اس كواللہ تعالی اور امت كے ليے واقعی پند بدہ و بہتر خيال كرتے ہيں تو اس كے ليے كى سے مشورہ لينے كی ضرورت نہيں اور اگر آپ اس كواللہ تو الى آخرت ہوئے اور اگر آپ اس محاطہ كوتو شرونيان كرائى والے اور خيال نہيں و كھتے تو راسى آخرت ہوئے اس معاطہ كوتو شرونيان كرائى كے اور خيال نہيں و كھتے تو راسى آخرت ہوئے اس معاطہ كوتو شرونيان كرائى كے اور خيال نہيں و كھتے تو راسى آخرت ہوئے اس معاطہ كوتو شرونيان كرائى كے والے نہيں و كھتے تو راسى آخرت ہوئے اس معاطہ كوتو شرونيان كرائى كے والے نہ كرتے ہائے۔ و اسے ہما راكام تو كہى ہے كرہم كہدديں" ستيم فئا و أطفقاً "كرہم نے سنا اور مانا"۔

(إمام پاك اوريزيد پليد للأوكاروي ص٣٦؛ الكامل في التاريخ ج٣ص١٠١ والكامل في التاريخ ج٣ص١٠١ والكامل في اللغة للمبردج اص٩٨؛ العقد الفريدج اص٥٦، وج٤ص١١١ وج٥ص٠٩١ والعقد الفريدج اص٥٦، وج٤ص١١٠ وح٥ص٠٩ البداية والنهاية ج٨ص٠٨، مكتبة المعارف القول السديد في حكم يزيد للسراج أحمد سعيدي ص٧٠١)

# مشوره کی بجائے دھمکی اور کذب بیانی

ابن صحر نے حضرات عبدالرجمان بن افی بحرہ ابن عمراور ابن زبیر و است مشورہ بیس کیا تھا بلکہ انہیں فقط اپنے فیصلہ سے آگاہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ بھی بزید کی بیعت کریں۔ بخاری اوردوسری کتب صدیث شن قریبال تک ندکورہ کے مسجد نبوی شریف کے منبر پر کھڑے ہو کرم والن ملعون ابن ملعون نے ابن صحر کی جانب سے بزید کی ولی عہدی کا اعلان کر دیا تو اس پرسید ناعبدالرجمان بن افی بکروشی اللہ عنہائے اعتراض کیا اور فرمایا کہ یہ ہرتی ولی عہدی کا اعلان کر دیا تو اس پرسید ناعبدالرجمان بن افی بکروشی اللہ عنہائے اس پرم والن ملعون سے کہا تھا: "نے سے اُور کی کی سنت ہے کہ باپ کے بعد بیٹے کو مقرد کر دیا جائے۔ اِس پرم والن ملعون سیدہ عاکشہ میں اللہ عنہائے جمرہ میں پناہ گزین ہوئے اور پھرام الموشین رضی اللہ عنہا اور الموشین سیدہ عاکشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے جمرہ میں پناہ گزین ہوئے اور پھرام الموشین رضی اللہ عنہا اور مروان کے درمیان مکا لہ ہوا، جس میں امال یاک نے مروان کوٹریان نبوی میں ہوگی کی دوشتی میں ملعون ابن

ملعون قراردیا۔ اِس ساری تفصیل میں آپ کو ہیں بھی سے بات نہیں ملے گی کہ یزیدیا کسی کی ولی عہدی اور خلافت کے لیے مشورہ کیا حمیا ہو۔

شخ عبدالحق محدث دہاوی اور دوسر مصنعدد حضرات نے تو یہاں تک کلھاہے کہ جب اِن حضرات نے بعد پر ید کے مطالبہ کو مستر دکر دیا تو این محر نے ان پرا پناسابی کھڑا کر دیا اوراً س کو کہا کہ اب میں ایک اعلان کرنے والا ہوں ، اِن میں سے کوئی بھی مخص میر ہے کی جملہ کو مستر دکرنے کی کوشش کرے تو اُس کی گرون اُڑا دینا۔ پھر کھڑ ہے ہوکرا پی طرف سے ہی جھوٹا اعلان کر دیا کہ اِن بزرگوں نے بزید کی وئی عہدی کی بیعت کر لی ہے۔ چنا نجے شخ محقق اور دوسر ہے محد ثین کرام کلھتے ہیں :

"اس کے بعدامیر معادیہ نے مغیر پر چڑے کرجد وٹناء کے بعد کہا: ہیں نے مجرو اشخاص کی بید ہا تیں تی ہیں کہ ابن ابو بھڑ ابن عمراور ابن زبیر کی قیمت پر بیزید کی خلافت کی بیعت نہیں کر ہی گے، حالا فکہ اِن حفرات نے برضاور فہت بیزید کی بیعت کر لی بیعت کر لی بیعت کر لی، اور کوں نے ہاہم کہٹا شروع کیا کہ ابن ابو بھر ، این عمراور ابن زبیر نے بیعت کر لی، حالا فکہ بیہ ہر سر حفزات قیمیہ کہتے دہے کہ ہم میں سے کی نے بیزید کی بیعت نہیں کی ہے اور کیفیت یہ کراور ابن پر لاتے دے ، اور ان بور معاوید میدید یہ دوان ہوکر مملکت شام واپس جلے گئے۔

(مائبت بالسنة عن أعسال السنة ، مترجم اردو: مومن كي ماه وسال ص١٩٦٠ ٢٣٦٠ تاريخ خليفة بن خياط ص١٤٠٢ ١ ٢٠٢ ١ ٢٠٢ ١ ١ ١ الأوائل لأبي هلال العسكري ص١٣٦٠ ٢٣٥ تاريخ الخلفاء للسيوطي ص٢٣٦٠ ٢٣٠ عبير تاريخ الإسلام للله هبي ج ٤ ص ١٤٠ ١ ٢٠١ ١ واتاريخ الخلفاء للسيوطي ص٢٣٧ ٢٧٠ عبير الصحابة للندوي ص ٢٧ ١٤١ القول السديد في حكم يزيد للسراج أحمد سعيدي ص٩٣)

سیرواقعہ کافی طویل ہے اور اِس کو تین سندوں سے روایت کیا گیا ہے، اس کی ایک سندیس نعمان بن راشد ہے، اس کو ابن حبان نے تفتہ کہا ہے اور ایک قول کے مطابق ابن معین نے بھی ثقتہ کہا ہے لیکن اکثر صلاء کے نز دیک بیضعیف ہے تا ہم اِس پروضع اور کذب کا الزام نہیں ہے اور لطف کی بات یہ ہے کہ بیر تھا بھی

بنواميكا فالم-

(تهليب التهليب ملخصاج ٢ ص ٢ ٢٠٥٦ ٥)

یہاں میہ بات یا در کھنا جائیے کہ ابن راشد کے بارے میں توثیق وضعیف دونوں اتوال ملتے ہیں، سویاں میں اور کھنا جائیے کہ ابن راشد کے بارے میں توثیق وضعیف دونوں اتوال ملتے ہیں، سویا یہ بادر محدثین نے تکھاہے کہ جب کوئی راوی مختلف نیہ ہوتو اُس کی روایت کردہ حدیث قابل اعتبار ہوتی ہے بلکہ بعض اُس پر حدیث حسن کا تھم بھی لگاتے ہیں۔ چنا نچوا مام منذری رحمۃ الله علیہ کلھتے ہیں:

فَأَقُولُ: إِذَا كَانَ رُوّاةً إِسْنَادِ الْحَدِيْثِ ثِقَاةً وَإِيْهِمْ مَنْ أَخْتُلِفَ فِيْهِ: إِسْنَادَة حَسَنَ أَوْ مُسْتَقِيمٌ أَوْ لَا يَأْسَ بِهِ.

"جب سند حدیث کے تمام راوی اُقتہ ہوں اور اُن میں کوئی مختلف فیدراوی ہوتو میں کہتا ہوں: اس کی سند حسن یا منتقبم ہے یا اس میں کوئی حرج نہیں"۔

(الترغيب والترهيب للمنفريج ١ ص٤)

اى كريبام من يلعى ن بحى طاق بن على ير كفتكوكرت بوت المحاسم: وَالْمَحَدِيْثُ مُخْتَلَفَ فِيهِ ، فَيَنْبَعِي أَنْ يُقَالَ فِيهِ: حَسَنَ ، وَلَا يُحْكُمُ بِصِحْتِهِ.

"اوربیط می فقلف فیدے ، البدامناسب ہے کواس کے بارے ش کہا جائے: حسن ہے اور اس پرمحت کا محکم ندلگا یا جائے"۔

(نصب الراية لأحاديث الهداية ج١ ص٢٦ ؛ قواعد في علوم الحديث للظفر أحمد عثماني التهانوي [موضّحًا] ص٧٢)

بیرتونقی اِس واقعہ کی اُس سند پر گفتگوجس میں نعمان بن راشد مختلف فیہ راوی ہے، بید واقعداس کے علاوہ الی دوسندوں سے منقول ہے جس میں بیراوی نہیں ہے۔ چنانچ محدث خلیفہ بن خیاط کے ہال اس کی ایک سند بیہ ہے:

وَهَبُ بُنُ جَرِيْوِقَالَ: حَدَّثِنِي جُويْدِيَةُ بُنُ أَسْمَاءَ.

(تاریخ خلیفةبن خیاط ص۲۱۵)

اول الذكرك بارك ين حافظ ابن جرعسقلاني في بطورخلا صربكها ب

لِقَةٌ مِنَ التَّاسِعَةِ.

" نوی طبقه کا نقه را دی ہے"۔

(تقريب التهذيب ص٤٣٠)

اور افی الذكر كے بارے مل كھا ہے:

صَدُرُق مِنَ السَّابِعَةِ.

"ما تويل طبقه كالميشه يج بولتے والا آ دمي ہے"\_

(تقريب التهذيب ص٥٠٢)

محدث ابو بلال العسكرى في اس وا تعدكوهب و مل سند كساته تم بندكياب:

أُخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ عَنِ الْجَوْهِرِي ، عَنِ أَبِي زَيْدَ ، عَنْ سَعِيْدِ بُنِ

عَامِرٍ ، عَنُ جورية [جُولُيرية] ابْنِ أَصْمَاءَ.

دد ہمیں ابواحمنے الجوہری سے حدیث بیان کی ، اُنہوں نے ابوز یدے ، اُنہوں

في معيد بن عامر اورأنهول في جويرية بن اساه الدوايت كياب،

(الأوائل لأبي هلال العسكري ص ٢٣٥)

يكل بإن في راوى بين:

ا۔ ابواحد:ان کا مکمل تعارف بیہے: محمد بن عبداللہ بن زبیر بن عمر بن درہم اسدی الزبیری الکوفی \_ إن سے روایت کرنے والول میں جو ہری کا نام بھی آتا ہے۔

وتهذيب التهذيب ٥ص٥٦٦)

حافظ صاحب ان كمتعلق تمام اقوال كالمتجديان كرت موئ لكمة إن:

القَدِّ قَبُتُ ، إِلَّا أَنَّهُ قَدْ يَخْطِيءُ فِي حَدِيْثِ الثَّوْرِيِ. "قداور جب بين الليكر وري سے صديث كي روايت من مالي علم كرجاتے بيل" -

(تقريب التهليب س١٦١)

خیال دے کر زیر بحث سند میں تو رئیس ہے، لہذا اس سند میں 'فَذ یَعْخطیءُ "کا خدش مند ہا۔ ۲۔ دوسرے داوی الجوہری ہیں۔ ان کالإرانام بیہے: عبدالقد بن اسحاق الجوہری ابوجمہ بھری، ان سے روایت کرنے والوں میں ابوزید الہروی کانام بھی آتا ہے۔ حافظ رحمہ الشان کے متعلق کیسے ہیں:

روایت کرنے والوں میں ابوزید الہروی کانام بھی آتا ہے۔ حافظ رحمہ الشان کے متعلق کیسے ہیں:

تقة خافظ.

وره منه حافظ إلى "-

(تقريب التهذيب ص ١٩١)

۔۔ میسرے داوی ابوزید ہیں۔ان کا پورانام بیہ: معید بن رہے حرثی عامری ابوزید طردی بھری۔ بیہ صحیحین کے داوی ہیں، حافظان کے بارے میں لکھتے ہیں:

لِقَةٌ مِنْ صِغَارِ التَّاسِعَةِ.

" لقة بي ، توس طبقه كم عمراوكون من س بي"-

(تقريب التهذيب ص٢٧٧)

٣ - چو تقداوى سعيد بن عامر ضبى الوتمد بعرى بيل حافظان كم تعلق لكهة بين: وقال أبو حاليم ربيما وَهَمَ.

" تقدما كم بين اورا يوماتم في كها: يعض مرتبه وبم كاشكار بهى موت تفي "-

(تقريب التهذيب ص ٢٨١)

يَحِيٰ بن معين نے كہاہے: الطِقَةُ الْمَعَاٰمُونَ . " ثَقَهُ مُقُوطَ "إِن "-

(نهذيب التهذيب ج٢ص٩٥٦)

استدین عامرے مامول ہیں۔ان کے بارے میں پہلے لکھاجا چکا ہے کہ بیصدوق ہیں۔
سعیدین عامرے مامول ہیں۔ان کے بارے میں پہلے لکھاجا چکا ہے کہ بیصدوق ہیں۔

### شابى لغت ميس رضا ورغبت كامفهوم

یادر ہے کہ اِس روایت میں ہے کہ اقلین سلطان اسلام نے ندکورہ بالاحضرات کے بیعت نہ کرنے کے باوجود اُن کی طرف سے ازخود جو اعلان بیعت کیااور اُس کو برضاور خبت کا نام دیا ، اُس برضاور خبت کی اور اُس کو برضاور خبت کا نام دیا ، اُس برضاور خبت کی اُس کی عبارت کا ترجمہ اُسل حقیقت کیا تھی؟ اِس کوام ابن اثیر جزری نے کھول کھول کر بیان کر دیا ہے ۔ ہم اُن کی عبارت کا ترجمہ غزائی زمان علامہ سراج احمد عبر اُن احمد مراج احمد سعیدی کی کتاب سے نقل کر دیے ہیں ۔ وہ شام وعراق دغیرہ اور تجانے مقدی میں بیعی پزید کے لیے معاوید بین انی سفیان کی کوششوں کے تذکرہ میں لکھتے ہیں :

دو حضرت عبدالله بن زبر (رضی الله عنها) نے (معاویہ کو) جواب میں کہا: آپ
تین کاموں میں ایک کام سیجے: یاتو نبی طرح کی طرح کسی کو جائشین نہ بناہے ، لوگ
خوداس طرح کسی کو اپنا خلیفہ بنالیس کے جس طرح اُنہوں نے حضرت الو بحر (طرف )
کو بنایا تفاہ یا بحروہ طریقہ اختیار سیجے جو حضرت الو بکر (طرف ) نے کیا کہا پی جائشین
کے لیے حضرت عمر (طرف ) جیسے شخص کو مقرر کیا جس سے اُن کا دُور پرے کا رشتہ بھی
میری تھا۔ یا بھروہ طریقہ اختیار کیجے جو حضرت عمر (طرف ) نے کیا کہ چھا دمیوں کی
شوری جو ین کی اور اُس بیں اُن کی اولا دیس سے کوئی شامل نہ تھا۔ حضرت معاویہ نیں
باتی حضرات سے بو چھا: آپ لوگ کیا گہتے ہیں؟ اُنہوں نے کہا: ہم بھی وہی کہتے ہیں
باتی حضرات سے بو چھا: آپ لوگ کیا گہتے ہیں؟ اُنہوں نے کہا: ہم بھی وہی کہتے ہیں

۔ اب تک بین تم لوگوں سے درگذر کرتار ہا ہوں ، اب بین خدا کی تنم کھا کر کہتا ہوں کہ آگرتم بین ایک لفظ کہا تو دومری بات کے جواب بین ایک لفظ کہا تو دومری بات اُس کے اُرتم بین ایک لفظ کہا تو دومری بات اُس کے مریر پہلے پڑچی ہوگا۔ پھرا پنے کی زبان سے نکلنے کی توبت نہ آئے گی تکواراً س کے مریر پہلے پڑچی ہوگا۔ پھرا پنے

باڈی گارڈ کے افر کو بلاکر تھم دیا کہ ان میں سے ہرایک پرایک ایک آدی مقرر کردواور
اسے تاکید کرود کہ اِن میں سے جو بھی میری بات کی تردیدیا تائید میں ذبان کھولے
اس کا سرقلم کردے۔ اس کے بعدوہ آنہیں لیے ہوئے مجد میں آئے اوراعلان کیا کہ یہ
مسلمانوں کے سرداراور بہترین لوگ ہیں جن کے مشورے کے بغیرکوئی کا م تہیں کیا
جاتاء پر بدی ولی عہدی پرداضی ہیں اور انہوں نے بیعت کرلی ہے، البذاتم لوگ بھی
ہیعت کراؤ'۔

(القول السليد في حكم يزيد ص ١٠٨ - ٩٠١ ؛ الكامل في التاريخ ج ٢ ص ٢٠١ ؛ العقد الفريد ج ه ص ٢٠١ ؛ البداية والنهاية ج ٨ ص • ٨ ؛ إمام باك اوريزيد بليد، للاوكاروي ص ٢٨)

یادرہے کہ آلوار کے سائے تلے بیعت پزید کے اِس اعلان کا ذکراُن دوروا یُتوں بیل بھی ہے جن کے ایک ایک راوی کی نقابت وصدافت پر ہم ابھی ایمی کلام کر چکے ہیں۔

مولاناشاہ معین الدین احمد ندوی نے اِس واقعہ کواختصار کے ساتھ بیان کرنے کے بعد لکھا ہے: " غرض کی نہ کی طرح لاھے میں امیر معاویا نے یزید کی بیعت لے کر نظام خلافت کا خاتمہ کر دیا"۔

(سير الصحابة ج٤ ص٧٧)

دراصل نظام خلافت کا خاتمہ اوصلے سید تا امام حسن مجتبی الظفظ کے دن ہی ہوگیا تھا اور جروتسلط اور ملک دراصل نظام خلافت کا خاتمہ اور ملک سید تا امام حسن مجتبی الظفظ آئے دن ہی ہوگیا تھا ، تا ہم شاہ حین الدین احمد ندوی کی تحریر سے نظام خلافت کوشور کی سے موروجیت میں بدلنے والے فیض کا تعین ہوگیا اورواضح ہوگیا کہ نظام شور کی کی سنت کوتبدیل کرنے والا اوّل فیض کون میں بدلنے والے اور اس میں بول بیان فرمایا گیا ہے:

أَوِّلُ مَنْ يُعَيِّرُ سُنْتِي رَجُلٌ مِّنْ بَنِي أُمَّيَّةً.

"اول شخص جوميري سنت كوتبديل كرے كا بنواميہ سے ہوگا"۔

(الأوائل لابن أبيعاصم ص٧٧حديث٢٦المصنف لابن أبيشيبة ج١٩ ص٥٥٥٥٥

حديث ٢٧، ٣٧؛ صحيح المجامع الصغير للألباني ص٤، ٥- حديث ٢٥٨٢؛ جمع الجوامع للسيوطي ج٢ص٥٥٥ حديث ١٩٨٩؛ تاريخ دمشق ج٥٦ص، ٢٥٩٤ إتحاف الخيرة المهرة ج ٢ص٨٠٤ حديث ٢٦١٠)

سلق عالم ناصر الدين الباني "مِنُ أَعَلام نَبُويَهِ ﴿ الْغَيْبِيَةِ " ( نِي كُرِيم اللَّهَ الْعَبِي خِري دينا) كاعنوان قائم كرنے كے بعد لكھتے ہيں:

> وَلَعَلَّ الْمُوَادَ بِالْحَدِيْثِ تَغْيِيرُ نِظَامِ إِخْتِيَارِ الْجَلَافَةِ وَجَعْلِهِ وِرَالَةً. "شايداس صديث مرادا "قاب ظلافت كوبدلنا اورأس موروثى بنانا ب".

(السلسلة الأحاديث الصحيحة للألبانيج٤ ص٣٣٠، ٣٣٠ حديث ١٧٤٩)

### مشوره تو كيا كتاب وسنت بي مسترو

یا در کھئے کے سیدنا امام حسین اور دوسرے صحابہ کرام کے مشورہ کو جومعا دیے بن انی سفیان نے مستر د
کیا تو اُس سے بہت کچے مستر دہو گیا۔ آ ہے صحابہ کرام کے این اور معاویہ بن انی سفیان کے مابین جوم کالمہ ہوا
اُسے سفتی محرشف عثانی صاحب کے الفاظ میں ایک مرتبہ پھر پڑھئے۔ وہ اجتما می طور پر ' حضرت معاویہ کے مشورہ کا''عنوان قائم کر کے لکھتے ہیں:

"اس کے پیدر حضرت حسین بن علی فظ اور عبداللہ بن زبیر ظاف و فیرہ خود جاکر حضرت معاویہ ظاف کے اور آن سے کہا کہ آپ کے لیے یکی طرح مناسب نہیں کہ آپ این بیٹے یزید کے لیے بیعت پراصرار کریں۔ ہم آپ کے سامنے تمن صور تیں رکھتے ہیں جو آپ کے بیٹر دول کی سنت ہے:

ا۔ آپ وہ کام کریں جورسول اللہ علی آلے نے کیا کہ اپنے بعد کے لیے کسی کو تعین استہر مایا بلکہ مسلمانوں کی رائے عامہ پرچھوڑ دیا۔

۲۔ یاوہ کام کریں جو حضرت ابو بکر علیہ نے کیا کہ ایک ایک فخص کا نام بیش کیا جونہ ان کے خاعدان کا ہے ندان کا کوئی رشتہ دار ہے اوراس کی ابلیت پر بھی سب مسلمان

متغق ہیں۔

سے یادہ صورت افتیار کریں جو حضرت عمرظ نے کی کہا ہے بعد معاملہ چھآ دمیوں بردائر کردیا۔

اس کے سواہم کوئی چوتھی صورت نہیں سمجھتے نہ قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت معاویہ ﷺ کواپنی اس رائے پر اصرار رہا کہ اب تو یزید کے ہاتھ (پر) ہیعت مکمل ہو چکی ہے، اس کی مخالفت آپ کو جائز نہیں ہے''۔

(شهيد كربلا للمفتي محمد شفيع عثماني ص١٧ ؛ العقد الفريدج٥ص٠٢١)

جوبرسراقتذار، جائز وناجائز پرأس كااختيار

مفتى صاحب كي خرى جمله من غورفر مايدا

شاباش!اس کو کہتے ہیں اقتدار ، کیا جا کزے اور کیا نا جا کزے ؟ اس کا علم جتنا پر مراقتدار فض کو ہو سکتا ہے جو سے کسی دوسرے کو ہیں ہوسکتا۔ ہردور میں ہتا شاد یکھا جا سکتا ہے کہ جا کز ونا جا کز پرائی کا سکہ چلتا ہے جو مصب پر براجمان ہو ۔ حسین بن علی ، ابن افی بکر ، ابن عمر اور ابن ذہیر طاقہ جو استفال ہو ۔ حسین بن علی ، ابن افی بکر ، ابن عمر اور ابن ذہیر طاقہ جو استفال ہو ہے اور نا جا کز کیا ہوتا ہے کہ بہتمام حضرات اسلام ، علم ، علی اور تقوی میں مقدم ہے اور رہ ہی تسلیم کہ معاویہ طلبق ابن طلبق تقا اور مجبور آاسلام الما یا تھا لیکن اس شاہی حقیقت ہے کس کو افکار کی چال کہ '' جو بر سر افتدار ، جا کز ونا جا کز پرائی کا اختیار ، باتی سب افکار بیا گئا ہے ۔ سب افکار بیا گئا ہوں کے دو الے ہے اپنے بعض بزرگوں ہے یہ حکا یت کی تھی کہ :

بیا '' ۔ اپنے بچپن میں خالبًا مشنوی کے دو الے ہے اپنے بعض بزرگوں سے یہ حکا یت کی تھی کہ :

اور بھوک ہے عہدال ہو گئے تھے ۔ چندقدم آگے گئے تو اچا تک اُن کی نگاہ پڑی کہ اور بھوک ہے خطری ہو تھی ۔ ختی گئی کہ نگاہ پڑی کہ کہ ختی ہی تیوں دور نکل گئے کے ذی پر تھوڑی ہی ہری بھری گھاس پڑی تھی۔ ختیوں گردن جھکا کر گھاس کو گھور گھور

کرد کھنے گئے، گھاس اتن کم تھی کہ اگر نیزن کھاتے تو کسی کا گذارہ نہ ہوتا۔ان ہیں سے کس نے کہا: بھائی قرع ڈالو، جس کے نام کا قرع ذکل آیا گھاس کھانے کا حق داروہی ہوگا۔ دینے نے کہا: نہیں بلکہ جس کی عمر زیادہ ہو اس گھاس کو کھانے کا زیادہ حق دار اس کو کھانے کا زیادہ حق دار اس کو کھانے کے کہا: اگر تم نے کہا: اگر تم نے کہی عمر کی بات کی ہے تو متا وہ تہاری عمر کتنی ہوگیا ہے؟ دینے نے کہا: ہم دو بھائی تھے: ایک سیدنا اساعیل الطبیعة کے فدید میں ذرح ہوگیا اور دو سرا میں ہوں۔ اس بریتل نے کہا: پھر تو تو ہمارا بچو گھائی ہے، ایک فوت ہوگیا اور دوسرا میں ہوں۔ اس بریتل نے کہا: پھر تو تو ہمارا بچو گھائی تھے، ایک فوت ہوگیا اور دوسرا میں ہوں۔ یہ سیدنا آ دم الطبیعة ہی اورٹ نے گھاس کو آو پر اُٹھالیا اور کہا: جس کی ٹائٹیں بڑی ، دوسرا میں ہوں۔ یہ سیدنا آ دم الطبیع ہوں دوسرا میں ہوں۔ یہ سیدنا آ دم کو ہاں بڑی اور جس کی گردن بڑی تو عمر ہمی آ کی کی بڑی۔ آ ق

یہ حکایت سنانے کے بعدوہ بزرگ سرائیکی زبان میں ایک منظوم کلام بھی پڑھتے تھے۔ سرائیکی دال حضرات کی آسانی کے لیے اُس کامنہوم عرض کرر ہا حضرات کے ذوق کے لیے اُسے پیش کر کے دوسرے حضرات کی آسانی کے لیے اُس کامنہوم عرض کرر ہا مول۔ وہ فرماتے تھے۔

> ندی نقیردی اے ، فتکار کھادی دیندے خریب روندا بیٹے ، غدار کھادی دیندے شام و حرد اجھیز ایکرار کھادی دیندے باری داونت کھے؟ بار کھادی دیندے

> > اس كامفهوم بيب:

حق فقیر کا ہے، فذکا رکھارہاہے غریب رورہاہے، غدار کھارہاہے میج وشام کا جھڑا، بھرار کھارہاہے

#### یاری کاوقت کہاں؟ یارکھارہاہے

## ما كم كي جائز " كي كي وائز" ناجائز

مفتی مشفع على في مداحب في الني عبدرت ميل تين تمبرقائم كيد ين:

- مِيلِيْمِرِيْنِ غُورِفْرِ ما تَمِن تَورِسُول الله اللهِ عَلَيْنِ في سنت مستر دموتى نظراً في ب-
- المشهورة يت ﴿ وَمَها المَه الرَّسُولُ فَنَحُذُوهُ ﴾ [الحشر: ٧] على روكردالى بهى ثابت مو ربى ہے۔
- دوسرے اور تیسرے نمبر کے فقرے میں مزید غور فرمائیں توشیخین کر بمین رضی الله عنها کی سنت مستر دہوتی نظر آر ہی ہے۔
- المع المع المستنعي وسُنَة المعلقاء الواشدين " (تم برميري اور ظفاء راشدين كاست لازم بيائي من المراد الى الفرآ راى ب-
- الحَسَادُوا بِالسَّلَدَيْنِ مِنْ بَعَدِي أَبِي بَكُووَ عُمَّرَ " (مِر العدابوبروعروض الله عنها كا الله المتدا كا الله المنا عنه المنا كالمنا كالمناكات كالمنا كالمنا كالمناكات كالمنا كالمناكات كالم
- إى الراف كى دجه ترآن مجيد كال آيت ﴿ وَالسَّابِ قُونَ الْأُولُونَ مِنَ الْمُهَاجِدِيْنَ
   وَالْالصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ﴾ (التوبة: ١٠٠) = يمكن روكروا في بوري --
- ورزى تابت بوربى ب-
- قرآن وائل بیت کے تمسک پرجوز ور دیا گیا ہے اُسے دوگر دانی نظرآ رہی ہے، کیونکہ ساھیں موصوف کوسید ناعلی کھی نے مسکلہ خلافت کو موصوف کوسید ناعلی کھی نے کتاب وسنت کی طرف بلایا، الاھیں امام حسن مجتبی کھی نے مسئلہ خلافت کو مجلس شور کل میں لے جانے کا عہد لیا اور ۵۱ ھیں امام حسین کھی نے بھی اِسی بات پرزور دیا لیکن موصوف نے اِن متیوں سے جانے کا عہد لیا اور ۵۱ ھیں امام حسین کھی نے بھی اِسی بات پرزور دیا لیکن موصوف نے اِن متیوں کے تھم کو کس بیشت ڈال دیا، جو کہ در حقیقت فرمانِ نبوی کو لیس بیشت ڈالنا ہے، کیونکہ

"إِنِّي قَارِكَ فِيكُمُ النَّقَلَيْنِ الخ " كوثر مان توى --

# تقرر يزيد مين بعض حكماءامت كي فكر

انتہائی افسوں کی بات ہے کہ بزید پلید کے اِس تقرر میں معاویہ نے جو قرآن محدیث اور خلفاء راشد بین ﷺ کی سنت سے انحراف کیا اور صائب الرائے اصحاب کے مشورہ کو مستر دکر کے جبرومورو جیت کی بنیا وڈالی ، اُس کو ہمار بے بعض پر بلویوں نے قرآن اور سنت وانبیا علیم السلام کی بیروی بنا ڈالا۔ چنانچہ آیک محکیم الامت صاحب کیسے ہیں:

" پہلے فلیفہ کا دوسر ہے کواپنی زندگی میں فلیفہ کرنا درست ہے۔ فلافت کے چند طریق ہیں۔ رائے عامد سے فلیفہ بنا جیسے صدیق اکبر طابقی فلافت ہے جاتھ استان ہیں۔ رائے عامد سے فلیفہ بنا جیسے صدیق اکبر طابقہ فودا پنی حیات استاب ہے فلافت جیسے شریف میں آپ کوفلیفہ بنا گئے ۔ فاص اہل حل وعقد کے انتخاب سے فلافت جیسے فلافت جیسے فلافت جیاتی ورتضوی۔ اگرامیر معاویہ طابق استان انتخاب کی وجہ سے تصور وار ہیں تو معاویہ طابقہ یہ کی اعتراض آئے گا۔

ے شروع موا۔

حضرت موی (الطبید) نے دعاکی کہ مولی میرے بھائی ہارون (الطبید) کومیرا

وزیر بناوی:

وَاجُعَلُ لِي وَزِيُرًا مِّنُ أَهَلِي ، هَارُونَ أَخِي ، أَشَدُدُ بِهِ أَزْدِي ، وَأَشُوكُهُ فِي المُريُ. أَمُريُ.

اور میرے لیے میرے گھر دالوں ہیں ہے ایک وزیر کروہے، یعنی میرے بھائی ہارون النظام اللہ میں شریک فرمادے۔
النظامی کو، اُن سے میری کرمضبوط کراور اُنہیں میرے کام میں شریک فرمادے۔
آپ کی بید دعا قبول فرمائی گئی، رب نے آپ پرناراضی ندفرمائی کہتم اپنوں کے لیے
کوشش کیوں کرتے ہو۔

زکریا الکیان نے رب العالمین سے فرزند مانگا اور دعا کی کہ وہ میرابیثا میرا جانشین ہو۔ بیدعا قبول ہوئی ،رب فرما تاہے:

فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنُكَ وَلِيًّا . يَرِفُنِي وَيَرِتُ مِنُ الِي يَعَقُونَ. يس جَصابي طرف سے أيك وارث وے جوبر الور آل يعقوب الطيخ أكا وارث

-- 52

غرضیکہ اپنے فرزندا ہے بھائی اپنے اہلِ قرابت کواپنانا ئب کرنانہ حرام ہے نہ مروہ بلکہ اس کی کوشش کرنااس کی دھا کرناانبیاء سے ٹابت ہے'۔

(اميرمعاويه كالهاءمفتي أحمد يارخان تعيمي، ص ٨٣٠٨)

## بعض حكماء امت كى تر ديد ميں عبارات علماء

ہمارے بعض بریلوی تھماءِ امت نے جواپنی فکرعمیق پیش فرمائی ہے، ایسے باریک بکتوں اور حمری تاویلات پر فقط وکلاءِ طلقاء کوہی ملکہ حاصل ہوتا ہے، جبکہ اُن کے برتکس جوعلاء خالی خولی فکر اسلام اور عمم اہل اسلام کے جذبہ سے سرشار ہوئے ہیں وہ ایسی محتہ اُفرینیوں سے محروم رہتے ہیں۔ آیئے اجھن خالی خولی جذبهٔ اسلام کے حال مربعض طلقا می عظمتوں کی معرفت ہے محروم چندعال مرام کی فکر طاحظ فرمائیں۔ مشہور فقید ولسفی ابن رشد کی فکر اسلام

حکومت معاویہ اوراس کے برے اثرات کو بیان کرتے ہوئے ڈاکٹر فرح انطون نے مشہور نقیہ وقت اسلام ابوالولید محد بن احمد المعروف ابن رشد قرطبی ماکلی رحمۃ الله علیہ متوقی ۵۲۰ م کانظریہ قل کرتے ہوئے کا مام ابوالولید محد بن احمد المعروف ابن رشد قرطبی ماکلی رحمۃ الله علیہ متوقی ۵۲۰ م کانظریہ قل کرتے ہوئے ککھا ہے:

وَمِنْ رَأْيِ ابْنِ رُشُدِ أَنُ الْحَاكِمَ الطَّالِمَ هُوَ الْذِي يَعَكُمُ الشَّعْبَ مِنُ أَجُلِ لَشَّعْبِ ، وَإِنَّ مِنْ شَرِّ الطَّالِم ظُلُم رِجَالِ اللّذِيْنِ، وَإِنَّ مِنْ شَرِّ الطَّالِم ظُلُم رِجَالِ اللّذِيْنِ، وَإِنَّ أَحُوالَ الْعَرَبِ فِي عَهْدِ الْخُلْفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ كَالَثُ عَلَى غَايَةٍ مِنَ الصَّلاحِ ، فَكَأَنَّمَا وَصَعَى أَفَلاطُونُ حُكُومَتَهُمْ لَمَّا وَصَعَى فِي جَمَهُورِيَّةٍ الصَّلاحِ ، فَكَأَنَّمَا وَصَعَى أَفْلاطُونُ حُكُومَتَهُمْ لَمَّا وَصَعَى فِي جَمَهُورِيَّةٍ الصَّحِيَحَةَ الْتِي يَجِبُ أَنْ تَكُونَ مِفَالا لِجَعِيْعِ الْحُكُومَة الْحَكُومَة الْحَكُومَة الْحَكَمُ وَمَة الْحَكُمُ وَمَا الصَّحِيَحَة الْتِي يَجِبُ أَنْ تَكُونَ مِفَالا لِجَعِيْعِ الْحَكْمُ وَمَاتَ ، وَلَكِنْ مُعَاوِيَة هَذَمَ ذَلِكَ الْبِنَاءَ الْجَلِيُلَ الْقَدِيْمَ ، وَأَقَامَ الْحَكُمُ وَمَا إِلَى اللّهَ لِيَعَ اللّهِ مَنْ اللّهِ اللّهُ لِلْمَا الصَّحِينَ اللّهِ اللّهُ لَلْمُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللللللّهُ الللللللللّهُ الللللللّهُ ال

"ابن رشد کے نظریہ کے مطابق ظالم حاکم وہ ہے جو پیک پراتی خاطر محکومت کرتاہے نہ کہ پیک کی خاطر اور خالموں میں سے سب سے بدترین فساددین کے معیوں کا فساد ہوتا ہے، بلاشہ عرب کے حالات خلفا وراشدین خالات کے دور میں بہت معیوں کا فساد ہوتا ہے، بلاشہ عرب کے حالات خلفا وراشدین خالات کی دور میں بہت الاجھے تھے، کویا کہ افلاطون نے اپنی کتاب جمہوری حکومت میں جب تعریف کی تو اُن کی حکومت کی تعریف کی ہوان کی خومت کی تعریف کی ، دہ الی صحیح جمہوری حکومت تھی جس کوتمام حکومتوں کے لیے تعریف کی برائول بنا تا واجب ہے، لیکن معاویہ نے اُس قدیم وظیم الشان بنیا دکومت ہول کومت الشان بنیا دکومت ہول کے اور اُس (اسلامی خلافت راشدہ) کی جگہ تحت اُموی حکومت قائم کردی، پس اُنہوں نے اُس حکومت کے ذریعے ایسے مسلسل فتنوں کا دروازہ کھول دیا جوتا حال (۲۰۰۰ ھ

تك ) جارى بين حتى كه بهار ان شهرون الدلس وغيره من بعى كني على بين ..

(فلسفة ابن رشد ص٣٦)

راتم الحروف كبتاب: بلكه مار يدور بهها احتك بعي ده فنف ملسل جاري بير

مولانا ابوالكلام آزادكي فكر اسلام

مولانا الوالكلام آزادگی داسلام اورجمبوریت کے نام سے ایک تصنیف ہے، اُس میں اُنہوں نے شریعب اسلام کی روشی میں محقیق جہوریت کے خدو فال واضح فرمائے ہیں اور تن بیہ کے دائتہائی اختصار کے باوجود تن ادا کر دیا ہے، اُن کا کلام ہی گواہی دیتا ہے کہ وہ واقعۃ الوالکلام تھے۔وہ ایک مقام پر بزید پلید کی جبری ولی عہدی کی خرم ولی خرمت بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

''خلافی راشدہ کے بعد بنوامیہ کا دورنتن ویدعات شروع ہوتاہے، جنہوں نے نظامِ حکومت اسلامی کی بنیادیں متزنزل کردیں''۔

(اسلام اورجمهوریت ص۳۱)

ایک اورمقام پرعلامہ موصوف نے کتب عقا کدوکلام سے مایوی کا اظہار کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ان

کتب کے مصفین نے مسلم خلافت والمعب کبرئ کوئس طرح ہیاں ٹیس کیا جیسیا کہ اُس کو ہیاں کرنے کا حق

قدا اِس کے بعداً نہوں نے ریعنوان قائم کیا ہے: '' بنوا مید کی بدباطنی وظلم'' مچرکلھا ہے:

'' لیکن اِس اغماض سے نفسِ مسلم کی تضعیف صحیح شہوگی ، بلکہ دراصل بی حالت

مجی شش اور بہت کی حالتوں کے ، نتیجہ ہے بنی امید کے اُس تسلط اورا حاط مستبدہ (شور کی

سے انحواف ) کا جس کے انٹر سے ہمارے ہوئن کا لٹریچرمتائر ہوااور بدقتمتی سے عقائد
وکلام کے تو بہت سے کوشے ہیں جن سے اس کی صدائے بازگشت آئے تک آرہی ہے۔

تنی امید کی سب سے بہلی بدعت اور اسلام وسلمین برائن کا او لیمن ظلم یے تھا کہ دکھام

حكومت اسلاميه كاتنحته بكسرألث ديااورخلافت راشده جمهور بيصيحه كي جكه متنبده مُلكِ

عضوض كى بنيا د والى \_ بيا نقلاب بهت شديد تعااور بهت مشكل تعاكه مُلك كواس يرراضي

کیا جائے ۔ سمابہ کرام رضوان اللہ علیم اجھین ابھی موجود سے اور خلافت راشدہ کے واقعات ہے بیچ کی زبان پر سے ،اس لیے اُس احساس اسلامی کومٹانے کے لیے تکوار سے کام لیا گیا اور جس نے توت می وہ معروف سے زبان کھولی ،اس کو زور شمشیر و خر سے جہ ہے کرایا گیا۔ رفتہ رفتہ احساس مطلب اور خیالات پلنے گے اور حقیقت روز بروز مستور و جموب ہوتی میں "۔

(اسلام اورجمهوريت ص ١٠٤٠)

خلافی راشدہ کے فور آبعد جوکا نے والی حکومت قائم ہوئی، اُس میں امر بالمعروف اور نبی عن المحکر کا فریضہ اواکر نے پرسید نا حجر بن عدی اور اُن کے رفقاء طالہ کا جوحشر کیا گیا، اگر آ ب اُسے مدنظر رکھیں سے تو مولا نا ابوالکلام کے کلام کی حقانیت کا اعتراف کے بغیر ہیں رہ کیس گے۔

علامہ ابوالکلام ایک اور مقام پرسید نامعاذین جبل مظاف کی زبانی خلیفہ برحق کے اوصاف اور عوام کے سامنے اُس کے جوابدہ ہونے وغیرہ امور کا تذکرہ کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

"الله في أمي المان كرے ، جنبوں نے اسلام كى أس مقد س تصوير مساوات كوا في كر في افراض وقت كرد بااوراً سى كى برحتى ہوئى قو تيس عين دور عرون بن بال مفاسد واستبراد ہوكرر و كئيں "حق لوا فاضلوا ، فو يُل لهم و لا تُركن الله مان كارون بن بال مفاسد واستبراد ہوكرر و كئيں "حق لوا فاضلوا ، فو يُل لهم و لا تُركن الله مان كے ليے اوران كے ليے اوران كے بيروكارول كے ليے اوران كے بيروكارول كے ليے الاكت ہے "-

(اسلام اورجمهوریت ص، ٥)

خیال رہے کہ جن لوگوں کومولا ٹا ابوالکلام آزاد نے گمراہ کہاہے ، اُنہیں سیدناعلی الرتفنی النیجاز نے خلافت فلافت سنجالئے کا غازش من من بیش ( گمراہ کن ) کہا تھا اور سید ٹا ٹرزیمہ بن ٹابت اور سیدنا عمار بن یاسر من نے بھی جنگ ہے ہے کہ منازش میں اُنہیں گراہ تر اردیا تھا، جیسا کہ ہم اپنی کتاب "شسوح حصائص علی کے "اور" الاحادیث المعوضوعة فی فضائل معاویة" میں باحوال کھے ہیں۔ خود اِس کتاب میں بھی اور "اور" الاحادیث المعوضوعة فی فضائل معاویة" میں باحوال کھے ہیں۔ خود اِس کتاب میں بھی

مخفراً لكما جا چكاہے۔

شيخ ابوز ہرہ مصری کی فکر اسلام

في الازمره معرى دحمة الله عليه لكمة إلى:

"معاویہ بن ابوسفیان نے جن حرکتوں کا ارتکاب کیا ہے وہ بہت ہیں ، اُنہوں نے اسلام کے نظام حیات ہیں سے شور کی کونکال دیا ، اُنہوں نے اسپے بیٹے یزید کوولی عہد بنا دیا ، اور اِس طرح امر خلافت کو ایک قاسق وقا جربادشاہ کے میر دکر دیا ، اُن کا اِدعا یہ تھا کہ یزید کوولی عہد بنا کروہ سنت ابو یکر بیٹی پر جمل کر رہے ہیں ، کیونکہ اُنہوں نے بھی ایپ بعد عمر خیا ، بن النظاب کوولی عہد بنایا تھا، لیکن معاویہ اور الویکر خیا ہے اِس اقدام میں برا واشح فرق ہے۔ یہ عمر جنہیں ابو یکر خیا ہے ولی عہد بنایا تھاوہ تھے جن کے بارے میں دسول اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ایک کے بارے میں دسول اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ایک کیا ہے :

الله تعمر عليه كقلب ولسان برس لكعد ما ہے-

جبکہ یزیدوہ تھاجو محرمات کے ارتکاب ہے بھی پر ہیز نہیں کرتا تھا۔ دراصل ابو بکر عظیہ نے وزراء نبی دیائی میں ہے ایک کوئی ذاتی میں ہے ایک کوئی ذاتی میں ہے ایک کوئی ذاتی قرابت نہیں تھی ، اور عمر میں وہ متے جن کے بارے میں نبی کریم مٹائیکا نبی نے قرمایا تھا: جس راستے میں عمر جلتے ہیں وہاں شیطان داخل نہیں ہوتا۔

لیکن معاویہ کے ولی عبد کے بارے میں تاریخ نے جو پھی کہا ہے وہ مب کے سامنے ہے۔ ای بارے میں حضرت حسن بھری نے فر مایا تھا: معاویہ میں چار برائیال ایس ہے۔ ای بارے میں حضرت حسن بھی ہوتی تو تب بھی وہ ہلاک کرنے کے لیے ایک بیس کے اگر اُن میں سے صرف ایک بھی ہوتی تو تب بھی وہ ہلاک کرنے کے لیے کا فی تھی۔۔

ار أمت واسلامیه پرخرون بیمان تک که دش مثوره جیمین کراس برمسلط موجانا
 ۱۷ استخلاف بزید بینی بزید جیسے مخف کواپنا جائشین بنایا جوشرانی تفاه نشه میں دُھت

#### ر ہتا تھا، ریشی لباس پہنرا تھا، طنبورہ بجاتا تھا''۔

(الإمام الصادی ظاہد لابی زهرة مصری رحمۃ الله علیہ کے کلام سے بریلوی علیم الامت کے خیالات کی کافی تر وید ہوچکی ہے۔ لیکن شخ کے کلام سے جوبیہ تا ثر اُ بحرتا ہے کہ معاویہ کی بیر کست اس لیے ناپندیدہ تھی کہ جس بزید کو اُنہوں نے اپنا ولی عہد بنایا تھاوہ برا آ دی تھا۔ میں کہتا ہوں: اگر بزید خبیث کمل متی اور پر بیزگار بھی ہوتا تو تب بھی معاویہ کی بخشیت وباب آس کو ولی عہد بنانا جا مُزند ہوتا، کیونکہ خلفاء اربعہ جا بھی صاحبان اولا دہے مگر اُن میں سے کی نے بھی اپنی اولا وکو اپنا جا نشین بین بنایا تھا، اور اُمت پر خلفاء وراشدین بین بھی کی سنت کولازی اُن میں سے کی نے بھی اپنی اولا وکو اپنا جا نشین بین بنایا تھا، اور اُمت پر خلفاء وراشدین بین بھی کی سنت کولازی فرمایا گیا ہے، بلکہ قرآن مجید نے تو اکثر مہاجرین وانصار بھی کی اتباع بھی لازم فرمائی ہے اور چا روں خلفاء فرمایا گیا ہے، بلکہ قرآن مجید نے تو اکثر مہاجرین وانصار بھی کی اتباع بھی لازم فرمائی ہے اور چا روں خلفاء فرمایشدین شے و جیں مہاجرین وانصار بھی کی اتباع بھی لازم فرمائی ہے اور چا روں خلفاء فرمایا خلفاء داشدین شے و جیں مہاجرین وانصار بھی کی اتباع بھی لازم فرمائی ہے اور چا روں خلفاء میار شدین شے و جیں مہاجرین وانصار جھی کی اتباع بھی لازم فرمائی ہے اور چا روں خلفاء واراشدین شے و جیں مہاجرین وانصار جھی کی اتباع بھی لازم فرمائی ہو ورب خلفاء واراشدین شے و جیں مہاجرین حقاد کی اتباع بھی لازم فرمائی ہو ورب خلفاء واراشدین شے و جیں مہاجرین شے۔

# كيا فكرِصد بق اورفكرطليق برابر بين؟

شخ ابوز برہ محری رحمۃ اللہ علیہ کے کلام میں یہ بات بہت اتھی ہے کہ سنت الی کر رہا ہی کو کے لی بنانے والوا اگر بقولی تمبارے سید تا ابو کر رہا ہے گاہ میں بید بنایا تھا تو ویکھوتو ہی کہ کس کو بنایا تھا؟ ایک طرف ان کے بیٹے کے پیند فرمودہ ولی عہد میں وہ خوبیاں تھیں جوز بان نبوی پر جاری ہوئیں تو دوسری طرف وہ ان کے بیٹے یارشتہ دار بھی تو نہیں سے ؟ اس پرداتم الحروف کہنا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ سے بھی تو دیکھا جائے کہ سید ناعمر خالف کو لیند فرمائے والاخودکون تھا؟ وہ ابو بکر خلاف تھے جو غیرائل بیت کرام میں سب سے بڑے صدیت خلاف کو پہند فرمائے والاخودکون تھا؟ وہ ابو بکر خلاف تی پہند کوصدیت کی بہند پر قیاں کرتے ہیں۔ کیا ایسے کے بیٹ کو بات ہے کہ بعض لوگ طلبی کی پہند کوصدیت کی بہند پر قیاں کرتے ہیں۔ کیا ایسے لوگوں کے باس خوروفر کے لیے اتی مقل بھی نہیں تھی کہ آئیس صدیتی خلافہ اور طلبی کی فکر بنیت اوراقدام میں فرق نظراً تا؟ کیا ایسے لوگوں کے نزد یک سب کے مراہ البی میں لٹانے والے اور یکے از مؤلفۃ القلوب (پیسے مئی بات ہے مائی باسلام کیے جانے والے ) خض کی صوبی منیت ، فکر اور ہمت برابر ہیں؟ صدیتی اور طلبی کی کو کر کے مسلط کر جانا کی کیا یہ دونوں عہد نام زدکر کے مسلط کر جانا کیا یہ دونوں عہد نام زدکر کے مسلط کر جانا کیا یہ بیار دونوں عہد نام زدکر کے مسلط کر جانا کیا یہ دونوں عہد نام زدکر کے مسلط کر جانا کیا یہ دونوں عہد نام زدکر کے مسلط کر جانا کیا یہ دونوں عہد نام زدکر کے مسلط کر جانا کیا یہ بیار دونوں عہد نام زدکر کے مسلط کر جانا کیا یہ دونوں عہد نام زدکر کے مسلط کر جانا کیا یہ بیار بی کہ دونوں عہد نام زدکر کے مسلط کر جانا کو کونوں عہد نام زدکر کے مسلط کر جانا کیا یہ بیار بیس کو وہ کونوں عہد نا کونوں عہد نا کونوں عہد نا کونوں عہد نا کونوں عہد نام دونوں عہد نام دیکر نیکر نام دونوں عہد نام دونوں

### كيا خليفه اول نے بلامشورہ اپناولي عبد بنايا تھا؟

خیال رہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق دیا تا عدہ سیدنا عمر عظیمی جائشنی کا تھم نہیں فر مایا تھا بلکہ اُنہوں نے تو اپنی محرک آخری ایام میں اُن کی خلافت کے لیے ایک رائے پیش فر مائی تھی ، اور اُس میں ہمی اُن کے مدنظر محض خطاب کا بیٹا عمر بیس تھا بلکہ وہ احادیث نبویہ تھیں جو سیدنا عمر مظاہد کی شان میں وار دہو کیں ، جن میں سے بعض کا ذکر شنے ابوز ہرہ کی تحریم میں آچکاہے ، جبکہ ابویز بد نے بزید بلید کی ولی عمدی کا عمل اپنے مرنے سے بعض کا ذکر شنے ابوز ہرہ کی تحریم کے مدنظر بزید خبیث کی شان میں کون می احادیث نبویہ تھیں ؟

بعض طلقاء کے اقدام کوصد بی وفاروق رضی الله عنهاالی بے غرض بستیوں کے اقد امات پر قیاس کرنے والوں کوشرم کرنا چاہیئے۔ میدو ہستیاں تھیں جن کی نگا وانتخاب بحض انسان کی طرف نہیں جاتی تھی بلکہ نی مثلاً ایک مرتبہ سیدنا عمر ہے فرمایا:

" اگر میرا آخری وقت آگیا اورائی وقت ابوعبیده زنده جواتوی اس کوخلیفه بنا دول گا، پھراگر الله تعالی نے جھ سے پوچھا کہ تؤنے اُس کوامت جمدیہ پر کیوں خلیفہ بنایا تو میں عرض کرول گا: میں نے رسول الله علی بھی کوفر ماتے ہوئے سناتھا کہ ہر جی کا ایک امین ہوتا ہے اور میراا میں ابوعبیدہ بن الجراح ہے '۔

(الریاض النظرة ، باب فی مناقب أبی عبیدة ، ج ع ص ٢٩) الیابی اظهار خیال دوسید تا علی دارے میں بھی قرماتے ہے، اِس کی تفصیل ہماری کاب سلسرے اسنی المعطالب فی مناقب علی بن ابی طالب کے "میں دیکھی جاسمی جودفرمایے! میں المعطالب فی مناقب علی بن ابی طالب کے "میں کی جاسمی جودفرمایے! میں میں المعطالب فی مناقب کی شخصیت تھی یاسیداللا نبیاء شائیلہ کا ارشاد تھا؟ پھر اِس تناظر میں انصاف نے مذافر کی تقارری کے دفت اُس کے باب کے مذافر کیا تھا؟؟؟ میں انصاف نے باب کے مذافر کیا تھا؟؟؟ میں انصاف نے باب کے مذافر کیا تھا؟؟؟

وشوت وغیرہ کے ذریعے اپنا ولی عہر نہیں بنایا تھا ملکہ أنہوں نے مجر پور طریقے سے مشورہ کیا تھا۔ چنا نجہ

مولا نا ثناء الله امرتسري لكية بين:

''جب حضرت الویکر کا ایک دوت قریب ہے تو میداوراس کے قرب و جوار کے ارباب بست و کشادی رائے معلوم کرنا شروع کیا معتمد محتورہ فرمایا اس کے بعد ایک تحریبی اعلان کے ساتھ حضرت محریف کا نام پیش فرمایا استا ماردگی فلینڈ اول دیاندگی کی دنوں کی محنت کا نتیج بھی ، علالت کے ایام بیس حضرت الویکر دیاندگی فلینڈ اول دیاندگی کی دنوں کی محنت کا نتیج بھی ، علالت کے ایام بیس حضرت الویکر دیاندگی محد کے بہتر میں مضلہ رہا اس با مزدگی گی دنوں کے گہرے فور دخوش اور ار باب حل وعقد کے فلیماند مشوروں کا نتیج بھی ۔ اے انتخاب کہے یا نامزدگی کے اس کی پیجھے شور کی کی مقدس قرب نورائی نامزدگی ہے امت کو بے حد فائدہ چینچا۔ مقدس قور اور اور اور کی کے است کو بے حد فائدہ چینچا۔ تاریخی شوا بدے معلوم ہوتا ہے کہ اس نامزدگی کے لیے حضرت الویکر دیاند نے بچوں اور اور ور توں تک کی رائے دریافت فرمائی'۔

(فتاوي ثناليه ج٢ ص٥٨٥)

ما فظ ابن عسا كرحفرت محرظ كى سوائح عن اورامام بيوطى سيدنا ابويكر ظليك كم مالات عن "فيصل في موضه ووفاته ، ووصيته واستخلافه عمو" كي عنوان كر تحت لكمة بين:

" جب سیدنا ابو بر طاب بیار ہوئے تو کھڑی سے لوگوں کی طرف متوجہ ہو کرفر مایا:
لوگو! یس نے تہار سے ساتھ ایک عہد کیا ہے کیا تم اُس پردائشی ہو؟ لوگوں نے کھڑے
ہوکر کہا: ہم رائسی ہیں، اِس پرسیدناعلی بن ابی طالب کا سے فرمایا: اگروہ حضرت محرف ہوں تو بھر ہم رائٹی ہیں، اِس پرسیدناعلی بن ابی طالب کا دہ مربی ہیں۔

(تاریخ دمشق ج ٤٤ ص ٥٥ ٢ ؛ تاریخ المخلفا، للسیوطی ص ١٧٠) این عسا کرکی ایک روایت میں بیالفاظ بھی این کرسید ناالو بمرط الله نفر مایا: وَاللّٰهِ مَا آلَیْتُ ، وَلَا تَوَلّٰیْتُ مِنْ جُهْدِ رَأْيٍ ، وَلَا وَالَیْتُ قَرَابَةً. "اللّٰد کر تم ایس نے اِس سلسلے میں کوئی ستی کی ہے، ندایل رائے تھوتی ہے اور ندہی میں نے رشتہ داری کے طور پرولی عہد بنایا ہے '۔

رحاریخ دمشق ج٤٤ ص٥٥ ٢) حتیٰ که ایک روایت میں بیرالفاظ بھی آئے ہیں کہ خلیفۂ اول نے اپنی آخری بیاری کے ایام میں لوگوں کوفر مایا:

"الله تعالیٰ نے میری بیت کے متعلق تمہاری قسموں کوآ زادکردیا ہے، میرے ساتھ تمہارے الباد اللہ اللہ جس کو چا ہوا ہا اللہ ساتھ تمہارے مہدکو تم کر دیا ہے اور تمہارا معاملہ تم پر لوٹا دیا ہے، البذاتم جس کو چا ہوا ہا امیر بنالو، سواگر تم میری حیات میں کوئی امیر مقرر کر لوتو یہ بہت مناسب ہوگا تا کہ تم میرے بعدا ختلاف میں نہ پڑو۔ پس لوگوں نے اِس معاملہ میں کفتگو شروع کی اور اُن کی طرف کی جانس سے چلے گئے ایکن جب وہ کسی دائے پر متنقیم نہ ہو سکے تو دوبارہ اُن کی طرف لوٹ آئے اور کہنے گئے: اے رسول اللہ کے خلیفہ آ آپ بھی کوئی دائے ویں فرمایا: کیا چر تم میری دائے سے اختلاف کرو؟ انہوں نے کہا جہیں کریں گے فرمایا: کیا چر تم اللہ تو ایک خرمایا: کیا چر تم اللہ تو ایک نے موری کیا نہاں فرمایا:

پھر بجھے مہلت ووٹا کہ میں اللہ تعالیٰ ، اُس کے دین اور اُس کے بندوں کے لیے خور وککر کرلوں''۔

(تاریخ دمشق ج٤٤ ص٧٤٨)

مولانا ابدالکلام آزادا یک مقام پرانتا بی فلیفه کے طریقے بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

"ان تقریجات میں تم و کھتے ہو کہ انتا ب فلیفہ کے لیے انتخاب عام دمشورہ
اہل حل وعقد کے ساتھ فلیفہ سابق کی تعیین کوئیمی ایک شکل سیح قرار دیا ہے۔ دراصل
اس میں حضرت محرفظ کے انتخاب کی مثال پیش نظر ہے، لیکن فور سیح تو حضرت عمر
اس میں حضرت محرفظ کے انتخاب کی مثال پیش نظر ہے، لیکن فور سیح تو حضرت عمر

عامة المسلمين في بستديد كى كا ظهار كياء ال ليه وه يهى تعيين شخص نهيل بلكه بمزله انتقاب عام كي تفائد

(اسلام أورجمهوريت ص ٤)

قار کین کرام! خود بی انصاف فر ما کیں کہ جولوگ پزید کی غیراسلامی ،غیرشری اورغیر جہوری ولی عہدی میں ممل طلبق کوعمل صدیق عظامہ کے مشابر قر اردینے کی ناکام کوشش میں جتلا ہیں اُن کا شارعتل علم، انصاف اور دیا نت کے کس کھاتے میں ہوسکتا ہے؟ آپ بھی سوچ کر بتاہیے گالیکن اِس مشاہبت کو بعض وردمندان اُمت مسلمہ نے کیا نام دیا ہے ،ورج ذیل سطور میں ذرا اُس میں بھی خور فرما لیجئے۔

# مولا ناحامدانصارى غازى كى فكراسلام

مولانا محرقاتم تا نوتوی صاحب کے نواہے، قاری محمطیب صاحب کے داماد فاصل دارالعلوم دیوبند مولانا حامدانصاری غازی لکھتے ہیں:

دواسلام میں بہلی نظیررسول اللہ مٹل بھا کا اسوہ حسنہ ہے۔ آپ مٹل بھا اوراپ اختیار سے نامزدگی نہیں فرمائی۔ یہ نظیرامت کے لیے بہلی شے ہے، اس کو ہرحال میں باتی رکھنے پر زور دینا قانون سنت کا اولین خشاہ ہے۔ درسری طرف صعدیق اکبرکا تعال ہے، انہوں نے عمرفاروق کا نام تجویز کیا، اس تجویز کو والایت عہدی قرار دینا ایک غیر قانونی جسارت ہے۔ اس طرح حضرت عمر نے ایک نام کی جگہ چند نام تجویز کیے، لیکن میدونوں تجویز یں شخص اختیار حضرت عمر نے ایک نام کی جگہ چند نام تجویز کیے، لیکن میدونوں تجویز یں شخص اختیار سے زیادہ امت کے اختیار برجی تھیں، مطلق ولی عہدی سے تم آ ہنگ نہیں۔ اس تم کی تجویز نانوی ورجہ بیس قانونی حیثیت رکھتی ہے، عمر میا ہمیت چھلات می مشرائط کے ساتھ مشروط ہے۔

پہلی شرط بیکہ جو مخف نامزد کیا جائے وہ پیشروامام کی چینی اولا دنہ ہو، خلافت راشدہ کے جاروں دوراس پر کواہ ہیں۔صدیق اکبڑے ما ہے ان کے صاحبز ادے کا نام تفا مرتجویز نبیس کیا۔فاروق اعظم نے جب شوری کا تھم دیا تو ایک کوشہ سے عبداللہ بن عمر کا نام پیش ہوا مگر اُنہوں نے تصریح کر دی کہ حکومت میں اُن کا کوئی حصہ نبیس ، بعد کے دوانتخاب بھی اسی اصول پیٹی تھے۔

حفرت معاویہ نے اپنے اثر ، قوت اور قد بیرے بیزی ولی عہدی کومنظور کرایا
ال انتخاب کے خون آشام نتائج بیر کہتے ہیں کہ بیقر دامت کے لیے دلیل نہیں ہوسکا۔
اس کے علاوہ ہمیں میہ بات یا در کھنی چاہیے کہ حضرت معاویہ بور پین شہنشا ہوں کے
بڑوں میں مسلمانوں کا اقتدار قائم کررہے تھے۔ان کا یہ قول بھی دماغ میں رہنا چاہیے
ہم نے شہنشا ہیت اور سلطنت پر قناعت کرلی ہے اس قول کے بعد راہ صاف ہوجاتی
ہم نے شہنشا ہیت اور سلطنت پر قناعت کرئی ہے اس قول کے بعد راہ صاف ہوجاتی
طرز پر منظم کرنا چاہتی ہے شہنشا ہیت پر قناعت نیس کر سکتی ۔بعد کے ذمانہ میں بنی امیہ
طرز پر منظم کرنا چاہتی ہے شہنشا ہیت پر قناعت نہیں کر سکتی ۔بعد کے ذمانہ میں بنی امیہ
اور بنی عباس کے اقتدار میں اسلام کے لیے جو پر جوش کا رہا ہے انجام پا گئے اُس سے
الکار کے بغیر ولی عہدی کے دوائی کو جائز تشلیم نہیں کیا جاسکا "۔

(اسلام كانظام حكومت ص٢٥٣،٢٥٢)

موصوف أيك اورمقام بس لكية بين:

 مطلق العنان شاہی نے لے لی۔ دِن ڈ دب میا پھردات آئی، وہی جو ہرجو ہا دشاہوں کے تاج سے بھی زیادہ تی ہو ہرجو ہا دشاہوں کے تاج سے بھی زیادہ تیم کی طرح کے بہلی کی طرح کرے اور قیصر و کسری کے تاج چھین کر ہوا کی طرح دائیں آئے ، اُن کے مانشین رومیوں کے ایک چھوٹے سے پایہ بخت (دشق) میں پہنچ کر قیصر کی شہنشا ہیت کا شکار ہو گئے ''۔

(اسلام كانظام حكومت ص٢٥٤)

مولاناسعيداحدا كبرآبادي كى فكر اسلام

اس سے قبل مفتی جرشفیع عثانی صاحب کا جوطویل کلام نظل کیا گیا ہے ، یہاں اُسے بھی مدنظر رکھا جائے۔ نیزیہاں فاضل و ہو بندعلامہ سعیدا جرا کہ آبادی کے دریج ذیل کلام بیل خوروفکر کرنا بھی بہت مغید عابت ہوگا، اُن کے کلام بیل در واسلام کے ساتھ ساتھ ساتھ مشورہ سے آخراف کی وجہ سے اُمت جس واکی تحوست کا فکار ہوئی ، اُس کا ذکرا نہوں نے انتہائی کرب واضطراب کے ساتھ کیا ہے۔ چنا نچہ وہ 'میزید کے لیے بیعت لیما''عنوان کے تحت کھے ہیں:

''یہ واقع اپی حیثیت بیں معمولی سا واقعہ ہے لیکن اس سے اس بات پر روشی پر تی ہے کہ اسلام کے اجماعی نظام کو اُس کی اصل شکل وصورت سے شقل کر کے کسی ورسری اور غیر واقعی شکل سے متشکل کر دینے کے باعث تدریجی طور پر ذائیت بیل اور طرز فکر وخیال بیں کیسی پچو تبدیلیاں پیرا ہوجا تیں ہیں اور وہ رفتہ رفتہ کس طرز فکر وخیال بیں کیسی پچو تبدیلیاں پیرا ہوجا تیں ہیں، چنا نچراس طرز فکومت کا سب بنیا دوں کو ہی متزازل کر دینے کا باعث بن کتی ہیں، چنا نچراس طرز فکومت کا سب سے زیادہ المناک تیجہ سے ہوا کہ صلمان ہیشہ کے لیے خلافت کے تصور سے ہی محروم ہو گئے ۔ جمہور کا تی استی ارباب میں مشاورت اوراس خدمت کے ۔ جمہور کا تی استی ارباب میں مشاورت اوراس خدمت طلی کے ۔ جمہور کا تی استی کسی صالح اور موز وں ترین فرد کی تلاش وجیجو، بیسب با تیں الی خواب وخیال ہو تین کسی صالح اور موز وں ترین فرد کی تلاش وجیجو، بیسب با تیں الی خواب وخیال ہو تین کہ کہ تک مسالح کی چشم تمنا پھرائی نظارہ روح پرور کی باز

دید کے انتظار میں نرگس کی طرح وا ہے ، مگر وہ منظر لوٹ کرنہیں آتا اور سالوں بلکہ قرنوں کے انتظار میں نرگس کی طرح وا ہے ، مگر وہ منظر لوگئے ہیں کہ نگاہ اشتیاق رورہ کے مان کی کا ایس کے اُن نقوش جمال وعظمت کی طرف اٹھتی ہے مگرد کی نہیں سکتی۔

اجرمعاویہ نے اپن زندگی میں ہی اپنے بیٹے یزید کے لیے بیعی فلا فت کے کہ اس طرز حکوت کو ایسا استوار کر دیا کہ آئ تک اُس کی بنیاویں قائم ہیں۔ اُس وقت صحابہ میں اور اُن کے علاوہ تابعین میں بعض ایسے افراد موجود سے کہ حضرت معاویہ اُن میں سے حضرت عرفی طرح چند حضرات کا یا حضرت ابو بھی طرح کسی ایک خض کا استخاب فرما کر بطور وصیت اُن کے حق میں خلافت کی سفارش کر جاتے تو بے شبوہ فساد استخاب فرما کر بطور وصیت اُن کے حق میں خلافت کی سفارش کر جاتے تو بے شبوہ فساد پیدا نہ ہوتا جو یزید کو خلیفہ بنانے سے پیدا ہوا اور جس کے باعث بادشا ہوت میں ایک خاندائی وریٹ ہو کر رہ گئی ۔ خلیفہ کے لفظ میں ویٹی افتد ارکام خبوم بھی شامل تھا ، اس لیے بنوامیہ نے اُس لقب کور کے بین کہا گئی حقیقت یہ ہے کہ خلافت تو اب ختم ہو چکی تھی اور یہ جو بھی تھی اُن کور کے بھی کور کے بین کیا گئی حقیقت یہ ہے کہ خلافت تو اب ختم ہو چکی تھی اور یہ جو بھی تھی ۔

امير معاوية في جس طرح حكومت بجر حاصل كي تنى اى طرح يزيد كى بيعب خلافت بحى بجر لى گئى، جوحفرات اس كودل سے پندنبيل كرتے بتضان كوجى بيعت كا دفت بحى بجر ما تا بى برا بالموكيت يا شخص حكومت كا سب سے زيادہ بُرااثريه بوتا ہے كہ يوام شرح ميت فكر اور آزادى بيان كا خاتمہ بوجا تا ہے اور تهر دغلبه اور استبدادو تشدد كى فراوانى بوجاتى ہے، بنؤاميہ بن امير ملوكيت كے بيتمام جراثيم پائے جاتے ہے "۔

(مسلمانون كا عُروج وزوال ص٥٣٠٥٢)

مولا نا محدا ساعیل رو پر می کی فکرا سلام الل حدیث عالم مولانا محدا ساعیل رو بردی لکھتے ہیں:

" خلفاء راشدین خلیفہ کے انتخاب میں بہت محتاط تھے۔حضرت ایو بکر مظاہد کے

انتخاب میں توا حادیث نبوی کے اشارات و کنایات سے کام لیا گیا اور حضرت عمر دیا ہے کام لیا گیا اور حضرت عمر دیا کی نسبت بھی قریباً یہی چیز کام آئی، بعدہ شوری سے انتخاب ہوتار ہالیکن یزید کی امارت کے متعلق اِس اصول کی یابندی ندگ گئ"۔

(شهید کربلاص ۱۱)

مولا ناشلی نعمانی کی فکرِ اسلام

مولا نااساعیل روبردی کا مختصراور نرم القاظ میں بیلکھنا کہ یزیدی امارت کے منعلق اس اصول کی پابندی نہ کی گئی بہت گہراجملہ ہے، کیونکہ سعباء تو نہیں گرعقل مندخوب جانتے ہیں کہ اصول کی پابندی نہ کرنے کا انجام انہائی بھیا تک ہوتا ہے، اِس اصول کی پابندی نہ کرنے سے اسلام کوکتنا نقصان پہنچا؟ اِس کو انتہائی مخضر کر جامع الفاظ میں مولا ناشیل فعمانی نے ہوں بیان کیا ہے:

"بزید تخت نشین ہواءاور یہی اسلام کے ساس ، نہی، اخلاقی اور روحانی إدبار و عبت کی اوّلین شب ہے"۔

(سیرة النبی للشبلی نعمانی ج۲ حصه سوم ص ۲۹۸)

(سیرة النبی للشبلی نعمانی ج۲ حصه سوم ص ۲۹۸)

(مولانا شبلی نعمانی نے چارلحاظ ہے او باراسلام کی بات کی ہے: سیاسی ، تر ہی ، اخلاقی اور وصافی ۔ یزید کی تخت نشین ہے ان چاروں کے او بارو اسلام کی بات کی ہے: سیاسی ، تر ہی ، اخلاقی اور وصافی ۔ یزید کی تخت نشین ہے اس میں مثر خود ہی خور کرسکتا ہے کہ اِس تخت نشین ہوا تو پھرتو او باراسلام کے جرم کا تمامتر او جھاکی او بارو کی مدد سے تحت پر چہنچا تو پھروہ سارا ہو جھاکی مددگار پر آئے گا، الہذا معلوم کیا جانا چاہیے کہ تقریباً معلوم کیا جانا جو ایک کہ تو اور کی مدد سے تحت پر چہنچا تو پھروہ سارا ہو جھاکی مددگار پر آئے گا، الہذا معلوم کیا جانا جو آئی مددگار پر آئے گا، الہذا معلوم کیا جانا جو آئی دورگار وہ کی اور کی مدد سے تحت پر چہنچا تو پھروہ سارا ہو جھائی مددگار پر آئے گا، الہذا معلوم کیا جانا حوالی وہوئی وغیرہ کے در لیے کون راہ ہموار کرتار ہا؟

### اسلام مس استبدادكا آغازكب موا؟

المل حدیث عالم شیخ شاء الله امرتسری اسلام میں مھورہ کی اہمیت پر بحث کے دوران لکھتے ہیں:

"اسلام میں شوریٰ کی اہمیت قرآن وسنت سے ظاہر ہے، ابتداء اُمرائے بتوامیہ
نے استبدادی حکومت کی داغ بیل ڈالی ، اور خلافت موروثی ہوگی ، اُس وقت علماء نے
اس کی مخالفت کی ، استبدا داور دراشت کو ناپیند کیا، کین عباسی حکومت میں بید استبداد
بر حمااور پرانا ہوگیا کے علماء کی زبائیں بشہ ہوگئیں، اور عام طور پر بہی سمجھا جانے لگا کہ
اسلام میں آمریت اور ملوکیت ہے، شور کی اور دائے عامد کی اہمیت ذہنوں سے نابید ہو
اسلام میں آمریت اور ملوکیت ہے، شور کی اور دائے عامد کی اہمیت ذہنوں سے نابید ہو
گئی، "فضاد ک بلیلة ، فوالله فی آلیه و آلیا اِلیه و آلیا اِلیه و آلیا اِلیه و اُلیه و آلیا اِلیه و آلیا الیا و آلیا اِلیه و آلیا الیا و آلیا و آلیا و آلیا الیا و آلیا و آلیا

(فتاوي ثناليه ج٢ ص٥٨٩)

## بنواميه كي حكومت غيراسلامي هي

قرآن دست میں جومشورہ کی اہمیت بیان کی گئے ہوہ قتابی بیان ہیں ہے، اُس کو پس پشت ڈال کر "اِسْتِبَدَادُ" کی داخ بیل بوامیہ نے ڈالی، "اِسْتِبَدَادُ" کامعتیٰ ہے خود غرض ہوتا اورا پئی ذات کو دوسروں پر ترجیح دینا علی واسلام نے "اِسْتِبُدَادُ" کو "اِسْتِشَدَادُ" کو "اِسْتِشَدَادُ" کو "اِسْتِشَدَادُ" کو استورہ واصل کرنا) کے مقابل بیان کیا ہے، اور فلا ہرہے کہ "استبداد" کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ۔ یہی وجہ ہے کہ حقیقت شناس اور اسلام کا در در کھنے والے علیاء اسلام نے بنوامیدی حکومت کو غیر اسلامی حکومت قرار دینے میں کوئی تا مل نہیں کیا ۔ چنانچہ مولا تا ابوالکلام آزاد کھتے ہیں:

"نی امیہ کی حکومت ایک غیرشری حکومت تھی، کوئی حکومت جس کی بنیاد چر و شخصیت پر ہو کہ بھی اسلام ، روح حریت و شخصیت پر ہو کہ بھی اسلام ، روح حریت و جمہوریت کوغارت کیا اور مشورہ واجتماع امت کی جگہ تھن غلبہ کے جابرانداور مکر وخدع پر

### الي شخصى حكومت كى بنيا در كلى ، أن كانظام حكومت شريعت الهيدنة ها"-

(شهادت حسين للأبي الكلام آزاد ص٥٨)

الْنَعَطَأُ مَعَ الْاسْتِشَارَةِ أَحُمَدُ مِنَ الْإِصَابَةِ مَعَ الْاسْتِبُدَادِ.
دومشورہ عاصل كرنے كے بعد خطا كھانا استبداد سے (بغير مشورہ كے ) بھلائى يرد ہے
سے زیادہ قابل تعریف ہے '۔

(نهاية الأرب في فنون الأدب: الباب السابع، من الفن الثاني في المشورة وإعمال الرأي والاستبداد، ج٢ ص ٦٤)

بابُدارِالحكمة سيدناعلى التلفظ سيمى يرحنيقت إى طرح منقول ب، چنانچه بكى عالم دين ذراآ مري على كركھتے ہيں: چل كركھتے ہيں:

رَقَالَ عَلِيٌ بُنُ أَبِي طَالِبِ عَضْ: نِعُمَ الْمُوَازَرَةُ الْمُشَاوَرَةُ ، وَبِنْسَ الْاسْتِعُدَادُ الْاسْتِبُدَادُ.

"سیدناعلی بن ابی طالب الله نفر مایا: بهترین وزارت مشاورت بادر بری استعداد استبداد (مشوره سے روگردانی) ہے "-

(نهایة الأرب نمي فنون الأدب ج ٢ ص ٢٤) جب استبداد (مشوره نه كرنے) كے ساتھ بھلائى كو پاليما بھى قابل تعريف نہيں ہے تو پھر جہاں ہو بى استبدادادراً س كا نتيج بھى خون آشام حالات ، ظلم اور فساد پر بنى ہوتو پھروہ كتنا قابل مذمت ہوگا؟ ندكورہ بالا استبداد کے نتیجہ میں مورد حمیت و ملوکیت کا آغاز ہوا ، پھرائس کی خوست سے اہل اِسلام کے دِلوں سے مشورہ کی اہمیت نا پید ہوئی خودانصاف فرمائے ایرسب کی جرم ، ظلم اور گناہ ہے یا نہیں؟ اورا گریہ جرم و گناہ ہے تو پھراسلام میں اِس کے موجد کے بارے میں شخ نناہ اللہ امرتسری کے کلام میں وضاحت آ چکی ہے کہ وہ کون تھا۔ سو جب اسلام میں اِس استبدا داور خود خوض کی اہتدا کرنے والاضحی واضح ہو گیا تو پھر کسی بھی برائی کے موجد کے بارے میں استبدا داور خود خوض کی اہتدا کرنے والاضحی واضح ہو گیا تو پھر کسی بھی برائی کے موجد کے بارے میں سیدالا نبیاء مان آنہ کی کی ایرارشا دبھی کن کیجئے:

مَنُ سَنَّ فِي ٱلإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّنَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا رَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقَصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ.

" جس شخص نے اسلام میں کوئی براطر یقد نکالا آس کا دبال آس پر ہوگا اور جنہوں نے آس کے بعد اُس پڑمل کیا اُن کا وبال بھی اُس پر ہوگا، اِس کے بغیر کہ بعد والوں کے دبال میں بچھکی کی جائے''۔

(صحيح مسلم: كتاب الزكاة، باب الحث على الصدقة ولوبشق تمرة أو كلمة طيبة، ص ١٥١ حديث ١٠١٧)

جولوگ إس مديث كوسي ماشية مول تو أن سے عض ب كداكركوكي فض ترشى مونے ، أموى مونے ، كاتب وى مونے ، جرئيل اسلام مونے ، جليل القدر مونے ، محاني مونے اور هادى ومحدى مونے كى بنام إس ارشادِ نبوى مَنْ اللهِ بِمُنْ مَنْ مُوتُو از راه كرم وه استثنائي صورت ضرور سائے لائے۔

یماں شیخ شاءاللہ امرتسری کے گذشتہ الفاظ میں ایک مرتبہ بھرغور فرمالیجے: ''آج تک ذہن اُس فلطی میں جتلا ہے کہ اسلام کے نظام میں ملوکیت اور شخصی افتد ارکو انھیت حاصل ہے''۔

شخ نے بالکل میچ کہا ہے، سلم قوم کے لاشعور میں بھی بات بیٹے پیکی ہے، یہی وجہ ہے کہ عرب ہویا عجم بالعموم ہر جگہ آزادی رائے پر قدغن ہے، چنانچ عرب میں کوئی اختلاف درائے کا اظہار کرے تو اُسے غدار قرار دے کرونیا بدر کر دیا جاتا ہے اور عجم میں ایسا کرنے والے انسان کو ملک بدر ہونا پڑتا ہے، لیکن تعجب ہے کراس تم کاستیداد پرغیرسلم ممالک میں تواحتجاج ہوتا ہے مرسلم ممالک کی پبلک کے طلقوم سے صدائے احتجاج ہی بلک کے طلقوم سے صدائے احتجاج ہی بلند خیر مایا ہوگا:

تھا جو ناخوب، ہندری وی خوب ہوا کہ غلای میں بدل جاتا ہے قوموں کا معمیر

(ضرب كليم بزيرعنوان: ، تن به تقديرص ١٦)

بنوامی شعبوساً این صحر کے استبداد ، مشورہ سے استبعاد اور آزادی اظہار رائے پر قدخن وغیرہ امور پر میر سے سامنے اس وقت تمام مکا تب فکر کی مزید آراہ بھی موجود ہیں ، اُن سب کو یہاں قلم بند کرنا طوالت کا باعث ہوگا ، ان شاء اللہ تعالیٰ الی تمام عبارات کو ہم اپنی کماب "مسدن المسام المحسین المنظیٰ "مس جمع کریں گے۔ یہاں ہم آپ کوعلاء اسلام کی فدکورہ بالا مختف عبارات میں فرق اور اُس کی وجوہ میں فور دافکر کریں گے۔ یہاں ہم آپ کوعلاء اسلام کی فدکورہ بالا مختف عبارات میں فرق اور اُس کی وجوہ میں فور دافکر کریں گے۔ یہاں ہم آپ کوعلاء اسلام کی فدکورہ بالا مختف عبارات میں فرق اور اُس کی وجوہ میں فور دافکر کے کی زحمت دیے ہیں۔

### عبارات علاء میں فرق اوراُس کی وجہ

ارباب دانش ہے گذارش ہے کہ پہلے توسطور بالا میں درج شدہ تمام حصرات کی عبارات کو بغور اور باربار پڑھیں اوران میں فرق حلاش فرما کیں اور پھراس فرق کی دجہ بھی حلاش فرما کیں۔

جھا ہزگہم کے مطابق اِس فرق کی وجہ ہے کہ جوعلاءِ اسلام (خواہ اُن کا تعلق کی جھی مکتب فکر ہے۔ یہ وہ دو تو ک انداز میں بیان کردیتے ہیں کہ اسلام کی ترتی اور تنزلی کے اسباب وعلی پر تفتاو فر ماتے ہیں وہ دو تو ک انداز میں بیان کردیتے ہیں کہ اسلام کو کب، کیوں اور کس سے نقصان پہنچا، اُن کے برقس جوعلاء روافض وشیعہ کی تردید میں یا دفاع معاویہ میں لکھتے ہیں تو وہ اسلام کو پس پشت ڈالتے ہوئے تھی شخصیات کے دفاع کے جذبہ کی رومیں اس قدرا کے نگل جاتے ہیں کہ موروفیت و ملوکیت کو جواز فراہم کرنے ہے بھی باز نہیں آتے ۔ یوں تو الیے فیر معتدل لکھاری ہر مکتب فکر میں موجود ہیں گر میاں ہے اجزاہے تی مکتب فکر کے بعض تکماء امت کی مثال معتدل لکھاری ہر مکتب فکر میں موجود ہیں گر میاں ہے اجزاہے تی مکتب فکر کے بعض تکماء امت کی مثال میں میں کر چکا ہے کہ جس تکومت اور وئی عہدی کو دو مرے مکا تب فکر کے اکثر علماء نے استبداد، خون آشام، مکر وہ اند عبر کی رات، قیصریت اسلام کی بنیادیں متزائر ل کرنے والی، جمہور کے انتخاب حق کی نفی کرنے کی مکر وہ اند عبر کی رات، قیصریت اسلام کی بنیادیں متزائر ل کرنے والی، جمہور کے انتخاب حق کی نفی کرنے

والی بجلس شوری کی نیخ کنی کرنے والی ،فساد ،خاندانی ورثہ ، جبر ، ملوکیت ،شخصی حکومت ،حریت قکر کی دیمن ، آزاد کی بیان پر قدغن ، فنہر ، غلب اور باعث تشد و قرار و یا ، أسے جمارے بریلوی تھیم الامت نے فقط شخصی و فاع میں قرآن کے مطابق اور سنت البیاء ٹابت کرنے کی ٹاکام کوشش کرڈ الی۔

## حكيم الامت كي فكر ملوكيت

سطور بالا بین ہم نے متعدوعلاء اسلام کی آرا فقل کردی ہیں، اب ہم انصاف کی امیدر کھتے ہوئے قاریمین کرام کی عدالت ہیں مقدمہ لے جاتے ہیں کہ وہ یوم محشر کو مدفظر رکھتے ہوئے انصاف فرمائیں کہ کس کا موقف حق ہے، آیا وکلاءِ اسلام کا موقف حق ہے باوکلاءِ طلقاء کا ؟ راقم المحروف اپنے اندر یہ جرائے نہیں رکھتا کہ اِن میں سے کسی کوئی کی نمائندگی کرنے والا اور دوسر ہے کو باطل کی نمائندگی کرنے والا کہ سکے، البتہ ہیں ہے جھتا ہوں کہ ہرایک نے اپنی اپنی تصنیف کاحق اوا کردیا ہے۔ ہمارے علیم الاست چونکہ ایک عظیم باوشاہ این آکلہ الا کباد کے دفاع میں لکھ رہے ہے اس لیے آنہوں نے اپنے موضوع کاحق اوا کردیا ہے، اور دوسر سے حضرات چونکہ نظام اسلام اور سلمانوں کے عروق وزوال کے اسباب وطل پر لکھ رہے ہے ، اور دوسر سے حضرات چونکہ نظام اسلام اور سلمانوں کے عروق وزوال کے اسباب وطل پر لکھ رہے ہے اس لیے آنہوں نے بھی حق اور اسلام کا دفاع کے اور اسلام کا دفاع کرنے والوں نے بھی حق اوا کردیا ہے۔

ویے ہارے کیم الامت کی حکمت ہروتت کام کرتی تھی، اُن کی حکمت بی کتاب وسنت کوخرورت کے مطابق وُ حالت بیں کتاب وسنت کوخرورت کے مطابق وُ حالتے کی مطابق و حکمت اور کتاب "شان حبیب الرحمان من آیات القرآن" بیں نبی کریم دائی آئی کے میں اورای طرح اپنی ایک اور کتاب "شان موسنے کی نفی کی ہے گئی جب اُنہول نے امیر شام کے دفاع بیل کے کسی بھی سالے کے لیے خال الموشین ہونے کی نفی کی ہے گئی جب اُنہول نے امیر شام کے دفاع بیل "امیر معاوید دیا ہے اُن کی حکمت ایکا یک بیدار ہوگئی اور اُنہوں نے اُس میں حب ضرورت معاوید بین سخرکو خال الموشین کھے دیا۔

<sup>(</sup>۱) اس كتاب كاصل نام بي امير معاويه برايك نظر عبيها كه خود مفتى احمد يارتيسى صاحب في سورة الانفال كى آيت تمبره كي تغيير بين حاشيه تمبر المين لكعاب معلوم يعد كي لوكول في نام بين ترميم كيول كى؟

# حكيم الامت كى انوكھى حكمت

سطور بالا میں راقم الحروف نے جوابے مکتب فکر کے تکیم الامت اور اُن کے مقابلہ میں دوسرے حضرات کے اقتباسات نقل کیے ہیں، امید ہے کہ اُن کے ماہین محاکمہ اور موازنہ اکثر قارئین کرام نے ایٹ ایٹ ایٹ کے اقتباسات نقل کیے ہیں، امید ہے کہ اُن کے ماہین محاکمہ اور موازنہ اکثر قارئین کرام نے ایٹ ایٹ ایٹ ایس کر ایا ہوگا ہیں جول آو اُن کی خدمت میں عرض ہے کہ وہ خدا ہم اربعہ پر کلام کرنے والے مشہور نقیہ وقلنی امام ابن رشد کے اُس کلام میں بی خور فر مالیں جو ہم عہارات علاء کے آغاز میں لفل کر بچلے ہیں۔

یبان ہم قارئین کرام کوا ہے تھیم الامت صاحب کی آیک اور حکمت بالغد بین خورونکر کی زحمت دینا چاہیں گے۔ چیچے لکھا جاچکا ہے کہ حکیم الامت نے اپنی کتاب ''امیر معاویہ'' کے صفحہ نمبر ۱۳،۸۱ پریزید کی ولی عہدی کو قرآن، حدیث اور خلفاء راشدین ﷺ کی سنت کی مائند ثابت کرنے کی کوشش فرمائی ہے، جبکہ وہ اپنی ای کتاب میں دوصفح آ مے جل کرایک ضرور کی ٹوٹ کے من میں یول بھی لکھتے ہیں:

"جب امير معاوي على كاونت وفات قريب آيا تو بيدنے پوچها كداباجان!

آپ كے بعد خليفہ كون ہوگا تو آپ نے كہا كہ خليفہ تو تو ہى ہے گا گرجو بكو ميں كہتا

موں أسے غور ہے من كوئى كام امام حسين فل كمشوره كے بغير نہ كرنا ( لينى وہ تير ب وزيراعظم ہيں ) أنہيں كھلائے بغير نہ كھا نا أنہيں بلائے بغير نہ بينا، سب سے پہلے أن يرخرج كرنا كيم كى اور بر، پہلے أنہيں بہتا نا چرخود پہننا۔ ميں تجھے امام حسين فلاء أن يرخرج كرنا كيم كى والوں، أن كے كئے بلكہ ما دے بنى ہاشم كے ليے اجھے سلوك كى وصيت كرنا ہوں۔

اے بینے! خلافت میں ہمارائ نہیں، وہ امام حسین طیف، اُن کے والداور اُن کے الداور اُن کے الداور اُن کے والداور اُن کے اہل بیت کائل ہے، آتو چندروز خلیف رہنا کھر جب امام حسین طیف پورے کمال کوئین جاویں تو چھروہی خلیفہ ہوں کے یا جے وہ چا جیں تا کہ خلافت اپنی جگہ پہنچ جائے۔ ہم سب امام حسین طیفہ اور اُن کے نانا کے غلام ہیں، اُنہیں ناراض شہر ناور شرجھ پراللہ

#### اوررسول النابين اراض بول عداور جرتيري شفاعت كون كرے كا"-

(اميسرمعاويه فالله ص ١٠٨٥ ٨ مكتبه إسلاميه عميان ماركيث ابيسمنث عزني ستريث اردو بازار الاهور)

کیم الامت کی ہے کہت جھا لیے غریب اہل سنت کی بجھ سے بالاتر ہے، شاید اِس کوکوئی امیراہل سنت سمجھا اور پھرا سے بھے اور پھرا سے بیا پھر کیم الامت کی سطح کے دوسرے کھا واہل سنت ہی بجھ اور سمجھا سکیں سے ، البتہ میں اپنی طرح کے غیر کھا واہل سنت قار کین کرام کے لیے عرض کیے ویتا ہوں کہ سیدنا امام حسین سے ، البتہ میں اپنی طرح سے غیر کھا واہل سنت قار کین کرام کے لیے عرض کیے ویتا ہوں کہ سیدنا امام حسین سے ، جومعا وید یا ہمارے کیم الامت کے بقول ابھی کمال کونیس کہنچے تھے وہ یزید پلیدسے عمر میں ۱۲۳ یا ۲۲ پر س

(البداية والنهاية ج١١ ص٧٧٤)

جك يزيد٢١٠،١٥، يا ١٢ جرى بين پدا مواقعا

(البداية والنهاية ج١١ ص٦٣٧)

مربراہان اُن ملاؤل کو سیورٹ کرتے ہیں جومعادیداور ہوامیے گیت گاتے ہیں۔ فَتَدَبُّرُواا حاکم اگر صحافی ہوتو مواخذہ ہے مشتی ہوتا ہے؟

یادر کونا جاہیے کہ اہل ہیت کرام علیہم السلام اور حق پرست علی م کرام جس ہے جس سنے بھی معاویہ کا افراط وَتفریط اور فلا اور کی خاطر نہیں کی ما طرفیں کی ، کیونکہ معاویہ بن صح شعیت وسنیت کے ماہیں صدفاصل نہیں ہیں؟ وہ تو محض طلقاء جس سے ایک فرد تھے ، جولوگ انہیں صحابی مانے ہیں آئیس بید همیان نہیں رہتا کہ وہ ہیں سال تک بادشاہ بھی تو رہ انہیں ہیں؟ دو مر لے لوگ ہی تھے ، لہذا غور کرنا جاہیے کہ دو سرے طلقاء کی ہنسبت اُن کا متفی و کرزیا وہ کیوں ہوتا ہے؟ اگر وہ محابی بھی تھے ، لہذا غور کرنا جا ہی کے دو سرے طلقاء کی ہنسبت اُن کا متفی و کرنا وہ محابی ہوں ہوتا ہے؟ اگر وہ محابی بھی تھے تو جتنا طویل عرصہ وہ اقتدار ہیں رہا تا کوئی دو سرافض نہیں رہا ، سواگر صحابی تابی ہوتا ہے جو کتا ہو دست کے فلا ف تھی ، جس کو ایا م این رشد نے انہدا م ظافیت راشدہ سے ، علا مدابوالکلام آزاد ہے جو کتا ہو دست کے فلا ف تھی ، جس کو ایا م این رشد نے انہدا م ظافیت راشدہ سے ، علامہ ابوالکلام آزاد نے خیر اسلامی حکومت سے ، علامہ حامد انصاری غازی نے مطلق العنائی سے اور علامہ سعیدا تھو اکبر آبادی نے خطر اسلامی حکومت سے ، علامہ حامد انصاری غازی نے مطلق العنائی سے اور علامہ سعیدا تھو اکبر آبادی نے خطر اسلامی حکومت سے ، علامہ حامد انصاری غازی نے مطلق العنائی سے اور علامہ سعیدا تھو اکبر آبادی نے خطر اسلامی حکومت ، مورو ٹی حکومت ، مورو ٹی حکومت ، مورو ٹی حکومت ، مورو ٹی حکومت ، جبر ، تہر اور فساد واستبداد ہے تعبیر کیا ہے۔

خودہی سوچے کہ اگرکوئی شخص اُن کی شاہاندا فراط و تفریط ، منافی کتاب وسٹ معاملات اور خلفاء واشد ین واللہ کے تعاش کے خلاف امور پرطعن کرے تو اُسے صحابیت پر جملہ بھنا کہاں کی عقل مندی ہے؟
شاہاندا ورغیر عاد لانہ معاملات پرطعن کو صحابیت پرطعن بھنا تو ایسا ہے جیسا کہ پاکستان کے کریٹ علماء کے خلاف پولنے کے متر ادف سمجھا جا تاہے ، کریٹ حکر انوں کے خلاف آواز بلند کرنے کو جمہوریت کے خلاف آواز بلند کرنے کو جمہوریت کے خلاف سمازش سمجھا جا تاہے ، اور بادشاہت اور سعودی حکومت کے خلاف آواز بلند باند کرنے کو جمہوریت کے خلاف سمازش سمجھا جا تاہے ۔ ذراا بی کھل عقل وہا کو بروئے کا رلاتے ہوئے باند کرنے کو تربین شریفین کے خلاف سمازش سمجھا جا تاہے ۔ ذراا بی کھل عقل وہا کو بروئے کا رلاتے ہوئے ایمان سے بتا ہے گہ کیا کوئی صحابی کہا جانے والاختص کتاب وسنت کے اوامر وٹو ایس سے بالا اور عثد اللہ اور عشور کہا بادئر کے خلاف آواز بلند کرنے کی بجائے صحابی کے خلاف آواز بلند کرنے کی بجائے صحابی کے خلاف آواز بلند کرنے کی سے میراہ ہوسکتا کے واز بلند کرنے کی بجائے صحابی کے خلاف آواز بلند کرنے کیوں تصور کیا بلند کرنے کو ایک بادشاہ کے خلاف آواز بلند کرنے کی بجائے صحابی کے خلاف آواز بلند کرنے کی ایکوں تصور کیا بلند کرنے کو ایک بادشاہ کے خلاف آواز بلند کرنے کی بجائے صحابی کے خلاف آواز بلند کرنے کیوں تصور کیا

جاتا ہے؟ اور پھرویدہ ولیری بید کہ کہا جاتا ہے کہ بیصی برکرام فی کے خلاف آواز اُٹھائی گئی ہے، البذا بیصی بہت کرام کی گئتا خی ہے۔ جنہا کوئی طلبی اور جائز حاکم محابہ کرام کیے ہوگیا؟ کیا تنہا کسی کر پٹ ملال پرطعن وشنیع کوئمام ملاء کرام پرطعن کہا جاسکتا ہے؟

### نبوت کےعلاوہ کوئی چیز گناہ پروف نہیں

بلاشبہ جن وانس کے لیے محامیت شرف وعظمت کا ایک عظیم ٹائٹل ہے گر گذاہ پر دف کوئی چیز ہیں۔ محابیت کا ٹائٹل انسان کوار تداو، شراب نوشی، زنا، بغاوت، بدعت، مناوات، حسد، عناو، ظلم، جور، نساد، سبّ وشتم اور خل ناحق وغیرہ اعمال سے محفوظ نہیں رکھ سکتا۔ چنانچہ امام سعد الدین تفتاز انی سلسلۂ کلام جاری رکھتے ہوئے اعترافا کھتے ہیں:

يَعْنِي أَنَّ مَا وَقَعَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ مِنَ الْمُحَارَبَاتِ وَالْمُشَاجَرَاتِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَسْطُورِ فِي كُتُبِ التَّوَارِيْخِ ، وَالْمَدْكُورِ عَلَى السِنَةِ النِّقَاةِ يَلَلُ الوَجْهِ الْمَسْطُورِ فِي كُتُبِ التَّوَارِيْخِ ، وَالْمَدْكُورِ عَلَى السِنَةِ النِّقَاةِ يَلَلُ بِطَاهِرِهِ عَلَى أَنَّ بَعُضَهُمُ قَدْ حَادَ عَنَ طَرِيْقِ الْحَقِ ، وَبَلَغَ حَدَّ الظُّلُمِ وَالْفِسْقِ. وَكَانَ الْبَاعِثُ لَهُ الْحِقْدَ وَالْعِنَادَ ، وَالْحَسَدَ وَاللِّدَادَ ، وَطَلَبَ وَالْفِسُقِ. وَكَانَ الْبَاعِثُ لَهُ الْحِقْدَ وَالْعِنَادَ ، وَالْحَسَدَ وَاللِّدَادَ ، وَطَلَبَ السَّمَالِ وَالرِّيَاسَةِ وَالْمَيْلَ إِلَى اللَّذَاتِ وَالْشَهَوَاتِ. إِذْ لَيُسَ كُلُّ صَحَابِي السَّمَالِ وَالرِّيَاسَةِ وَالْمَيْلَ إِلَى اللَّذَاتِ وَالْشَهَوَاتِ. إِذْ لَيُسَ كُلُّ صَحَابِي مَعْشُومًا ، وَلَا كُلُّ مَنْ لَقِيَ النَّهِ النَّيِ الْفَيْرِ مَوْشُومًا .

''دلین سحابہ کے مابین جومشا برات اورجنگیں ہوئیں جیسا کہ تاریخ بیں مرقوم
اور القة حضرات کی زبانوں پر فذکور ہے، بیسب پھھا ہے فلا ہر سے دلالت کررہاہے کہ
بعض سحابہ راوحت سے ہٹ گئے تھے اور ظلم وست کی حدکو بینی گئے تھے، اوراس کا سبب
کینہ، عناو، حسد، بخت جھڑا لو بن، مال اور ریاست کی طلب اور لذتوں اور شہوتوں کی
طرف میلان تھا، کیونکہ ہرا یک سحائی معصوم ہے اور نہ بی تی کر یم طرف الماقات
کرنے والا ہونفی خیرے موسوم ہے'۔

(شرح المقاصدج٥ص ١١٢٣١٠ مطبعة عالم الكتب، بيروت)

# سيدناامام حسن مجتبى ﷺ كا مدبر

# بادشاہ پھراعتراضات دمواخذہ سے سنی ؟

محابہ کرام علی نے تو طفاء راشدین علی کوئی اعتراضات دمواخذہ سے متنیٰ نہیں سمجھا تھا جبکہ کی اعتراضات دمواخذہ سے متنیٰ نہیں سمجھا تھا جبکہ کی اعتراضات در رائندہ سے متنیٰ سمجھتے ہیں، اور یک گراہی ہے۔ یا در کھنا جائے کہ جس قدر بھی فقہاء اور علماء اسلام نے معاویہ کی افراط وتفریط پر کلام کیا ہے، اُس کلام کا دُرجُ فقط معاویہ کی بادشاہ نے وافقہ اور کا طرف ہے۔ اگر وہ افتد ارز سنجا لیے تو اُن کا منفی ذکر تو کیا شبت ذکر بھی نہ ہوتا، اور وہ ووسر سے طلقاء کی ما تند طاق نسیاں میں پڑے ہوئے۔ آپ این کا می دور میں غور وفکر کر کے دیکھ لیے! جوعلماء مرام سیاست ہیں آتے ہیں تو اُن کا چرچہ نفی ہویا شبت اُن علماء سے زیادہ ہوتا ہے جوسیاست سے دور

رہے ہیں۔الیکٹرا کک یا پرنٹ میڈیا پرتیمرے، کارٹون اورڈی وغیرہ فظ اُن علماء کی بنتی ہے جوگئی یا جزوی افتد ارکے مزے لوشتے ہیں۔سوخودہی ہتلاہے کہ اگر کوئی عالم دین سیاست میں آگر بالواسطہ یا بلاواسطہ یا جا تاجا تزطریقے سے قوائد مالیہ حاصل کرے اورائس پرویدہ ور حضرات تبھرہ کریں توایہ کی بھی تبھرہ کو اسلام کے خلاف آ واز بلند کرنے کو تمام علماء اسلام کی تنقیص یا تو ہین قرار دینا کہاں کا انصاف ہے؟ سوجب کی ایک عالم وین کی بے اعتدالیوں پرکلام کرنے کو تمام علماء کرام کی نبین سمجھا جاتا تو پھر کسی صحابی کہلانے والے واحد خص کی ہے اعتدالیوں پرکلام کرنے کو تمام صحاب کرام پیلیس سمجھا جاتا تو پھر کسی صحابی کہلانے والے واحد خص کی ہے اعتدالیوں پرکلام کرنے کو تمام صحاب کرام پیلائی ہے والے واحد خص

ست وشتم نه کرنے کی شرط دھجیاں

پانچویں شرط یقی کہ مولاعلی الظیری پرسب وشتم نہیں کیا جائے گا۔ اِس کی رجیاں یوں اڑائی تکئیں کہ اُسی دن ہے ہی پھر سے سب وشتم کا سلسلہ شروع کر دیا گیا تھا۔ چنا نچے ابوالفد اء مماوالدین بن اساعیل شافعی متو ٹی ۳۲ سے دی کھتے ہیں:

كَانَ خُلَفَاءُ بَنِي أُمَّيَّةً يَسُبُونَ عَلِياً فَهُ مِنْ سَنَةٍ إِحُلاى وَأَرْبَعِينَ، وَهِيَ السَّنَةُ اللَّتِي خَلَعَ الْحَسَنُ فِيْهَا نَفْسَهُ مِنَ الْحِلَافَةِ إِلَى أُولِ مَنَةٍ وَشِيعٍ وَيَسْعِيْنَ، آخِرِ أَيَّام سُلَيْمَانَ بَنِ عَبُدِ الْمَلِكِ، فَلَمَّا وَلَى عُمَرُ أَبْطَلَ ذَلِكَ.

" خلفاء بنوامیہ نے سیر تاعلی کے پراس دے ، جب امام حس مجتبی کے خلافت
سے دست بردار ہوئے تھے (زوروشورے) سب وشتم شروع کیااور بیسلسلہ 99 دہ سلیمان بن عبدالملک کے آخری ایام تک جاری رہا، پھر جب سیدنا عمر بن عبدالعزیز کے خلافت سنجالی تو اُنہوں نے اس کوختم کیا"۔

(المختصر في أخبار البشرج اص ٢٠١) المستلكي كمل اوردل تفصيل ماري كتاب "آلا قسيسوا أصحابي" (ميرع صحاب كوبراندكوو)

مِن آئے گی۔انشاء اللہ تعالی۔

# صلح حسن کی رہ نگانے والوں سے سوال

یبال اُن لوگول سے سوال ہے جو کی امام حسن جنتی الظیفا سے المیت معاویہ ثابت کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ کیا وہ یہ ہتا تا ابند فرما کمیں سے کہ جس شخص کے ساتھ وامام حسن بجتبی ہوا ہوں کہ سے اور سے باز موسے یہ شرط کھوا تا تاکز رہم جھا کہ جب وہ کمل اقتدار سنجالے تو اُن کے بابا کوست وشتم کرنے سے باز آجائے ،ایسی شرط کھوانے کی ضرورت ہی کیوں چیش آئی اور کیا اِس متم کی شرط کسی راشد، ھادی اور مہدی مخص کے ساتھ سطے کرنے کی ضرورت ہوتی ہیں ۔

### چھٹی شرط کا حلیہ کیسے بگاڑا؟

چھٹی شرط بیتی کہ امام حسن مجتبی النتیج کوفہ کے بیت المال سے پانٹے لا کا درہم لیس مے اور دارا بجر دکا خراج اُنہی کے لیے ہوگا۔ اِس شرط کا حلیہ یوں بگاڑا گیا کہ ایک طرف تو معادیہ نے اس شرط کو قبول کر ایا مگر دوسری طرف اہل بصرہ کو سمجھا دیا کہ دہ دارا بجر دائے پاس ہی رکھیں۔ چنانچہ این اثیر جزری کلصتے ہیں: وَأَمَّا خِرَاجُ دَارِ أَبْجَرُدَ ، فَإِنَّ أَهُلَ الْبَصْرَةِ مَعَفُوهُ مِنْهُ وَقَالُوا : هُوَ فَيُثَنَّا لَا تُعْطِيْهِ أَحَدًا ، وَكَانَ مَنْهُهُمْ بِأَمْرِ مُعَاوِيَةَ أَيْضًا.

"اورر ہادارا بجرد کاخراج تو اُے اہل بھر و نے امام پاک سے روک لیااور کہا: بید ہمارا حصہ ہے، ہم یکی کوئیں دیں مے، اور اُن کا بیٹ کرتا بھی معاویہ کے تھم سے تھا"۔

(الكامل في التاريخ ج٣ص٣)

#### ما فظالن مسأكر لكعية إن:

وَدَسَّ مُعَاوِيَةُ إِلَى أَهُلِ الْيَصُرَةِ فَطَرَدُوا وَكِيْلَ الْحَسَنِ وَقَالُوا: لَا تُحْمَلُ فَيُأْتَا إِلَىٰ غَيْرِنَا.

''اورمعاویہ نے اہل بھر ہ کو چال سمجمائی تو اُنہوں نے سید ناامام حسن الطّیفاؤ کے نمائندہ کو دھتکار دیاا درکہا: ہمارا حصہ کسی اور کی طرف نہیں لے جایا جاسکتا''۔

(تاریخ دمشق ج۱۳ ص۲۲۳)

اس سے دوباتی نکی ہیں: ایک تویہ کہ امیر شام وعدہ کر کے کر گئے اور دومری بید کہ اہل ہمرہ سے سے کہ لوا کر کہ بیان ہی کا حصہ ہے، شصرف بید کہ امام پاک کی طرف تاحق مطالبہ کی نسبت کی بلکہ آنہیں غلط ثابت کرنے کی کوشش بھی کی ۔خودسو چئے ! جن ہستیوں پرصد قات وز کو ہ تک حرام تھی اور جن کی ایسی خربیت کی گئی تھی کہ آنہوں نے بچین میں بیت المال کی مجود کا ایک واندا ہے منہ میں لے لیا تھا تو آقا الطفی خربیت کی گئی کہ آنہوں نے بچین میں بیت المال کی مجود کا ایک واندا ہے منہ میں لے لیا تھا تو آقا الطفی خربیت کے شخ فرمائے ہوئے وہ داندان کے مندم ارک سے نگوادیا تھا، اُن کے بارے میں بید کو کر تصور کیا جا سکتا ہے کہ اُنہوں نے کسی تاجا تزمال کا مطالبہ کیا ہوگا؟

## كياكونى ايك شرط بورى بھى ہوئى ؟

متعدد کتب تاریخ میں ہے کہ امام حسن مجتبی الفیکۃ ازخود کے خواہاں ہوئے اور معاویہ کی طرف شراکط ملح لکے بھیجیں، جبکہ اُن کتب میں یہ بھی ندکور ہے کہ ابن محز نے ہی صلح کی پیش کش کی اور مہر زدوایک سادہ کاغذامام حسن الفیدی کی طرف بھیجااور کہا کہ آ ہاں میں جوچاہیں شرائط لکھ دیں، جھے قبول ہول گی۔ حدیث کی کتب محار سے دوسر نے ول کی تا ئید لمتی ہے۔ کتب تاریخ میں سے جس کتاب میں یہ دونوں قول فرکور ہیں دہاں ہے گاہ میاں منظبتی دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ ایک شرا لکونا مدامام پاک کی طرف سے دوانہ کردیا تھا اورا سی مرقوم شرا لکو کو معاویہ نے دائیں کر کے والہی دوانہ کر دیا تھا، جبکہ اُس نے اپنی طرف سے مہر زدہ ایک مادہ کا غذا بھی امام پاک کی طرف ارسال کیا ہوا تھا جو ابھی امام پاک تک نہیں کہ بنچا تھا۔ جب وہ کا غذا مام پاک کوموسول ہوا تو اُس کے ساتھ دوسر سے کا غذ بر لکھا ہوا تھا کہ اِس میں آپ جو چا ہیں شرا لکا لکھ دیں ہمیں تبدل ہوں گی ۔ امام پاک نے اُس میں ہیلے سے دوگا زیادہ شرا لکا لکھ دیں، پھر جب امام پاک کی معاویہ سے طاقات ہوئی اورا نہوں نے اُن شرا لکا کو بورا کرنے کا مطالبہ فر مایا تو معاویہ نے کہا: پہلی مرتبہ جو آپ نے شرا لکا لکھ کر جیجی تھیں اس وی منظور ہیں دوسری نہیں۔ چنا نچہ مورشین اس ھے حالات میں لکھتے ہیں:

قَلَمُ الْتَقَى مُعَاوِيَةُ وَالْحَسَنُ عَلَيْهِ السَّلامُ سَأَلَةُ الْحَسَنُ أَنْ يُعْطِيْهِ الشَّرُوطُ الْعِي شَرَطُ فِي السِّجُلِ الْذِي خَتَمَ مُعَاوِيَةً فِي أَسْفَلِهِ ، فَأَبِي الشَّرُوطُ الْعِي شَرَطُ فِي السِّجُلِ الْذِي خَتَمَ مُعَاوِيَةً فِي أَسْفَلِهِ ، فَأَبِي مُعَاوِيَةً أَنْ يُعْطِينُهُ ذَلِكَ ، فَقَالَ: لَكَ مَا كُفَت كَتَبْتُ إِلَي أَوَّلا تَسْأَلْنِي مُعَاوِيَةً أَنْ يُعْطِينُهُ ذَلِكَ ، فَقَالَ: لَكَ مَا كُفت كَتَبْتُ إِلَى أَوَّلا تَسْأَلْنِي أَنْ أَعْطِينَكَ ، فَإِلِي قَالَ الْحَسَنُ عَلَيْهِ السَّلامُ عَلَيْهِ السَّلامُ عَلَيْهِ السَّلامُ عَنْ أَنَا قَدُ اشْتَرَطُتُ حِينَ جَاءَ فِي كِتَابُكَ ، وَأَعْطَيْتِي الْعَقِد عَلَيْهِ السَّلامُ عَنْ الشَّرُوطِ شَيْقًا فِي ذَائِكَ ، فَلَمْ يَتُفَدُ لِلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلامُ عِنْ الشَّرُوطِ شَيْقًا.

'' پھر جب معاویہ اور امام سن الیکنیلائی ملاقات ہوئی تو امام پاک نے اُن سے اُن شرا لَط کو پورا کرنے کا مطالبہ کیا جو اُنہوں نے اُس کا غذ پر لکھی تھیں جس کومعاویہ نے مہر لگا کر بھیجا تھا لو معاویہ نے وہ شرا لَط بوری کرنے سے اِنکار کرتے ہوئے کہا: جو کہا اُن جہر آپ نے اقلام مرے پاس کھی کر بھیجا تھا اور ما نگا تھا تو وہ ٹیس نے اُسی وقت وے وہا تھا جب آپ کی تحریم رے پاس پنجی تھی ۔ سیدنا امام سن النظیمی نے فرمایا: میں نے وہ تر اُنظ ملے کیس جس وقت آپ کی تحریم رے پاس پنجی

اور جو کچھ میں نے اُس میں لکھا اُس کو پورا کرنے کا آپ نے میرے ساتھ وعدہ کیا۔ پس اِس بات پر دونوں میں اختلاف ہو گیا تو معاویہ نے شرائط میں سے پچھ بھی سیدنا امام حسن الطبیعیٰ کے لیے جاری نہ کیا''۔

(تماريخ الطبريج ٥ص١٦ ٢ ١ ٦٣٠١ ؛ تماريخ دمشق ج١٣ ص٢٧٢ ، مرآة الزمان لسبط ابن المجوزيج ٧ص ٩ ؛ الكامل في التاريخ ج٣ص ٦٠٥ ؛ تاريخ ابن خلدون ج٢ ص ٢٤٩٠٦ ، ١٤٩٠ ومترجم اردوج ٣ ص ٣٤٦)

عافظ ابن جرعسقلاني في محل كماع:

فَلَمْ يَنْفُذُ لِلْحَسَنِ مِنَ الشُّرُطَيْنِ شَيَّةً.

ددیس أس نے امام حسن کے لیے دونوں شرطوں میں سے پچھی بوراند کیا"۔

(فتح الباريج ٦٦ ص٥٣٢)

أس دور كے بعض جہاند بدہ حضرات نے تو يہاں تک كہاہے كہ سادہ كاغذ برمبرلگا كر بھيجتا ہى ايك حال تقى \_ چنانچے علامہ سبطا بن الجوزى لكھتے ہيں :

قَالَ الزُّهُ رِيِّ: وَلَا مَعْنَىٰ لِنَحْمُ مُعَارِيَةَ عَلَى أَسُفَلِ الصَّحِيفَةِ الْبَيْضَاءِ إِلَّا مُكَايَدَةَ الْحَسَنِ وَمُخَادَعَتَهُ وَمُغَالَطَتَهُ.

"امام زہری قرماتے ہیں: معاویہ کاسفید کاغذ کے نیلے حصہ پرمہراگا کر بھیجناامام حسن مجتبی الظیما کے ساتھ فریب، دھوکہ اور مغالط آفری کے علاوہ کوئی معنیٰ نہیں رکھتا''۔

(مرآة الزمان ج٧ص٩)

خيال رب كبيض كتب بين شرائط كذكر ك بعد بيالفاظ بهى آئے إلى: فأجابَة مُعَادِيَةُ ، وَأَعْطَاهُ مَا سَأَلَ.

ووتومعاويين أن كى بات تبول كى اورجوا نهول في ما تكاده أنهيل د عديا" -

(تاريخ دمشق ج١٣ ص٢٦٤ ؛ سير أعلام النبلاء ج٣ ص٢٦٤)

اس جملہ کا مطلب میہ کہ ٹی الفور معاویہ نے شبت جواب دیا اور شرا لکات میں ، ورندآ مے جل کرکسی بھی شرط کو بورانہیں کیا تھا، جبیا کہ ہم ایک ایک شرط رِقفیلی گفتگو کریے ہیں۔

یہاں قارئین کرام کو یہ بات یاور کھنا چاہے کہ یہ وہی صاحب سے جنہوں نے صفین میں قرآن فیزوں پرآ ویزال کر کے امام حسن بجتی کے بابا کر یم علیماالسلام کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا، جو تحکیم کے نام سے مشہور ہے ، گراسے نیمایا نہیں تھا، ای لیے سیدناعلی کھی پھر سے اُن کی بغاوت کو کچلنے کی تیار ہوں میں مشغول سے کہ آئیس شہید کر ویا گیا ، سیدنا امام حسن کھی اُپ کریم کھی کے اُس جمع کردہ لفکر کو لے کر میدان میں آئے کہ آئیس شہید کر ویا گیا ، سیدنا امام حسن کھی اُس کریم کھی کے اُس جمع کردہ لفکر کو لے کر میدان میں آئے سے تقوق معاوید بن افی سفیان نے اُن کے ساتھ میں اُس طرح معاہدہ کیا تھا اور اُس طرح ہی میدان میں آئی اُلی اُلی اُلی اُلی اُلی اُلی اُلی کے ساتھ میں اُس طرح معاہدہ کیا تھا اور اُس طرح ہی بھولی آئی۔

#### تنبيه

خبردار! یمال بیدمت سمجها جائے کہ بیدتدی صفت بستیاں لوگوں کی جال بازیوں کو یجھنے سے قامر تخصی سنیں بلکہ وہ بستیال سب جالا کیاں بھی تخصی گر حالات کی بجوری کو ید نظرر کھتے ہوئے تمام لوگوں کے سما سفٹر انظ ملے کر کے معاہدہ کرتی رہیں، تا کہ ایک طرف وہ خودعنداللہ سرخر وہوں اور دوسری طرف فریق خالف کی عنداللہ اور عندالناس اصلیت بھی ظاہر ہوجائے ۔ خالبًا بیدمولی علی انظیفاؤہ می کا قول ہے کہ کم ظرف لوگوں کو متصب نہیں بداتا بلکہ اُن کی اصلیت عیال ہوجاتی ہے۔ یعنی وہ Expose ہوجاتے ہیں۔ طرف لوگوں کو متصب نہیں بداتا بلکہ اُن کی اصلیت عیال ہوجاتی ہے۔ یعنی وہ عام چہڑ ہیں۔ کو اس بھی ہوں نہ پڑا ہو، اور تانیا تانیا بی رہتا ہے اگر چہڑ ہیں۔ کر کیم میڈ نیکی کے میں نہ پڑا ہو، اور تانیا تانیا بی رہتا ہے اگر چہڑ ہیں۔ کے وہ کیوں نہ پڑا ہو، اور تانیا تانیا بی رہتا ہے اگر چہڑ ہیں۔ کیوں نہ پڑا ہو، اور تانیا تانیا بی رہتا ہے اگر چہڑ ہیں۔ کیوں نہ پڑا ہو، اور تانیا تانیا بی رہتا ہے اگر چہڑ ہیں۔ کیوں نہ پڑا ہو، اور تانیا تانیا بی رہتا ہے اگر چہڑ ہیں۔ کیوں نہ پڑا ہو، اور تانیا تانیا بی رہتا ہے اگر چہڑ ہیں۔ کیوں نہ پڑا ہو، اور تانیا تانیا بی رہتا ہے اگر چہڑ ہیں۔ کیا ہو بیاتھ بھی کیوں نہ بیا یا ہوا ہو۔ اس لیے تو نمی کر کیم میڈ نی تھی ہے نور میا تھا:

النَّاسُ مَعَادِنٌ كَمَعَادِنِ الْفِصْةِ وَالدِّهَبِ ، خِيَارُهُمُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمُ فِي الْإِسْلامِ.

''لوگ سونے جاندی کی کانوں کی مانند کانیں ہیں، جوزمانہ جاہلیت میں استھے متھ وہ زمانہ جاہلیت میں استھے متھ وہ زمانہ اسلام میں میں میں استھے ہیں''۔

(صحيح مسلم، كتاب البر والصلة، باب الأروح جنود مجندة، ص١٢١٨ حديث ٢٦٣٨)

عہدشکن کے بارے میں تھم

قار ئین کرام! معاہدہ سلے میں جوشرا نظے ہوئی تھیں آن میں ہے جن موٹی موثی شرانط پراب تک ہم کلام کر چکے ہیں وہ درج ڈیل ہیں:

ا۔ خلافت مجرامام حسن کولوٹاوی جائے گ

۲۔ معادیہ وکتاب وسنت کے مطابق چلناموگا

٣٥ - خلفاع راشدين الله كفريق يرجلنا بوكا

۳- معاویہ کے بعد خلافت کا معاملہ شوری طے کرے گی

۵۔ مولاعلی الطفائد برسب وسم نیس کیا جائے گا

۲۔ کھیالیشرائط

ان بیس سے اول الذکر پانچ شرا لکا کی تو سراسر ظلاف درزی کی گئی، اور چھٹی شرط کو بھی حسب تحریر پورا تہیں کیا گیا، البتۃ اگر دوسرے اہل اسلام کی طرح حسنین کر بمین علیم السلام کو بھی اُن کا حصد دیاجا تار ہا ہو تو وہ معاہدہ سے الگ معاملہ ہے ، اوراس پرہم آئندہ سطور بیس بات کریں گے ۔ یہاں ہم پہلے وہ احادیث پیش کررہے ہیں جوعہد شکن لوگوں کے بارے بیس آئی ہیں اور پھرہم میرجاننا چا ہیں گے کہ کیا قران اول سے لیک کراب تک ایسی احادیث سے مسلمانوں کا کوئی طبقہ مشتی ہی ہے؟ مثلاً ایک حدیث شراہے:

کراب تک ایسی احادیث کے تھم سے مسلمانوں کا کوئی طبقہ مشتی ہی ہے؟ مثلاً ایک حدیث شراہے:

کو ایک مان کی تعدید گا اُما اَدَة کَا قَدْ وَ کَلَا دِیْنَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ.

" و محض ائمان دارنیس جوامانت دارنیس اوروه دین دارنیس جوعبد کا پاس دارنیس " \_\_

(صحیح ابن حبان ج۱ ص۲۲، ۲۳، ۲۳، ۱۹ الجامع الصغیر حدیث ۹۲۸ ۹) ایک اور صدیث اِن الفاظ سے محکی آئی ہے:

آيَةُ الْمُنَسَافِقِ ثَلاكَ: إِذَا حَدَّتَ كَلَبَ ، وَإِذَا وَعَدَ أَخُلَفَ ، وَإِذَا اللهُ مَانَد أَخُلَفَ ، وَإِذَا

" منافق کی تین نشانیاں ہیں: جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو

أس كے خلاف كرے اور جب أے امانت دى جائے تووہ خيانت كرے '۔

(بخاريص ۱۱ حديث ٢٢)

صحيمسلم من سالفاظ محى ين:

وَإِنَّ صَامَ وَصَلَّى وَزَّعَمَ أَنَّهُ مُسُلِّمٌ.

"اگرچەدە روز ، ركھ، نماز پڑھے اورخود كومسلمان سمجے"۔

(صحيح مسلم ص٤٧ حديث ١٠٠١ ؛ مشكاة المصابيح ج١ ص٢٣ حديث٥٥)

ايك اور حديث من "وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسُلِمٌ" كَي يَجِائِ بِالفاظ إلى:

وَقَالَ: إِنِّي مُسُلِمٌ.

"اوروه کے: میں مسلمان ہول "۔

(مسنداً بي يعلى ج٧ص١٣٦ حديث٤٠٩٨)

حضرت عبدالله بن عمروط بيان كرتے بي كدرسول الله من الله عن فرمايا:

أَرْبَعُ خِلَالٍ مَنْ كُنَّ فِيْهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا: مَنُ إِذَا حَدَّتَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخُلَفَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، وَمَنْ كَانَتُ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتُ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِنَ اليِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا.

" جس فض میں جار ہاتیں پائی جا تیں تو دہ ریکا منافق ہے: وہ فض کہ جب بات کرے تو جموت ہوں ہے، وعدہ کرے تو خلاف درزی کرے، معاہدہ کرے تو دھوکہ دے اور جب جھڑا کرے تو برکلای کرے، اور جس فض کے اندر اِن میں سے کوئی ایک خصلت ہوتو اُس میں نفاق کی ایک خصلت ہاقی رہے گی یہاں تک کہ وہ اُسے چھوڑ دیے "۔"

(بخاری ص ۲ ۳ حدیث ۱۷۸ ۱۰ مسلم ص ۶ ۶ حدیث ۱۷۸ مسلم ص ۶ ۶ حدیث ۱۰ ۱) میں نے بہت تلاش کیا کہ کماب وسنت کی کوئی ایس تقریح مل جائے جس میں مید کرور ہو کہ می صحافی، فقیداور جمهدانسان شی فدکوره بالا چارول یا تیل یا اُن میں سے بعض یا تیل پائی جا کیں تو وہ محابیت ، فقابت اوراجتها دکی بدولت اِس عَلَم سے مستنی ہو، گر مجھے ایس کوئی صراحت نہیں کی ۔ اگر مستند، معتبر، ماہر بہند مشق اور جید علماء کرام کوکوئی ایسی استثنائی صورت مل جائے تو ضرور آگاہ فرمائے گا۔

### ما لكانِ كوثر محتاج اور طلقاء ذوالعطاء؟

چونکہ شرا تطبیع حسن بہتی الظیمان میں جھٹی شرط کا تعلق مالی معاملہ ہے ،جس کو اُس کی اصل صورت میں پورانہ کیا گیا، تا ہم بعض کتب میں جہال بید کور ہے کہ موصوف نے خراج وارا بجرد کی شرط کو تنگیم کرنے کے باوجود پورانہ کیا اورا بن عسا کروغیرہ کی روایت کے مطابق دھوکہ کیا ، وہیں یہ بھی فدکور ہے:

فَأَجُرِىٰ مُعَاوِيَةٌ عَلَى الْحَسَنِ كُلَّ سَنَةٍ أَلْفَ أَلْفِ فِرُهُم ، وَعَاشَ الْحَسَنُ بَعْدَ ذَلِكَ عَشَرَ سِنِيْنَ.

" كيرمعاويين امام حن الله كي برسال دى لا كدر بهم جارى كروي، اورأس كي بعدامام حسن الله در بهم جارى كروي، اورأس

(تاریخ دمشق ج ۱۷ ص ۲۶۲ اسر اعلام النبلاء ج ۳ ص ۲۶ کا افتدار پر براجمان یا افتدار مسلام کی جتنی مجی افتدار پر براجمان یا افتدار حاصل کرنے والے خص کے ساتھ مالی معاملات کی اس قتم کی جتنی مجی شرا تط طے کی جاتی ہیں اُن کی نوعیت ایسے حقوق کی ہوتی ہے جیسا کروفاق پر صوبوں کا حق ،البندا ایسی کسی مجی مالی صورت کو منصب پر براجمان شخص کی فیاضی ، سخاوت اور عطائبیں کہا جاسکتا ۔ مثلاً اگر ملک کا ہا دشاہ یا وزیم اعظم کسی صوبہ کے چیف منسٹر یا منسٹر کوکوئی فنڈ دے تو اُسے بادشاہ کی سخاوت یا عطائبیں کہا جاسکتا ، ہاں اگر بادشاہ اس کے مال باپ کی ہوتی اور سخاوت کہنا واسکتا ، ہاں اگر ملاق او اُس کے مال باپ کی ہوتی ہے وراث ملاق او اُس کے مال باپ کی طرف سے وراث ملاق او اُس کے مال باپ کی طرف سے وراث ملاق او اُس کے مال باپ کی طرف سے وراث ملاق او اُس کے مال باپ کی ہوتی ہوتا واسک ہا ورسخاوت کہنا ورست ہے۔

خلفاء راشدین رہے یا اوائل اسلام کی یا وشاہت میں ملک کے گورنروں ، سربرآ وردہ فخصیتوں یا عام مسلمانوں کو جو مال دیا جاتا تھا وہ اُن کا حق تھا۔ مال دینے کی ایک صورت کو جس طرح عطائے صدیقی ،عطیمہ فاروتی ، سخاوے عثمانی اور ایٹار مرتضوی نہیں کہا جاسکتا اس طرح معاویہ کے ہاتھوں سے جو مال نکلتا تھا اُسے بھی عطیہ اُموی اور خاوت معاویہ بین کہا جاسکا۔ ہاں افتد ارسے قبل خلفاء راشدین ہے آئی اپنی استطاعت کے مطابق اسلام اور اہل اسلام پر جو پھی خرج کرتے رہے وہ اُن کا جودوعطا تھا، مثلاً سیدنا ابو بمرصد بیق ہے کا پورامال خرج کرنا ،سیدنا عمل کا قروہ کو تبوک وغیرہ مواقع پر کا پورامال خرج کرنا ،سیدنا عمل کا غروہ تبوک وغیرہ مواقع پر خرج کرنا اور سیدنا موالی علی القیالی کا حالت نماز ہیں انگوشی فقیر کو دینا ، آقا القیالی کے ساتھ سرگوشی کرنے سے قبل بعض ضرورت مندوں کو خیرات و بنا اور سلسل تبن ون تک افطار کے وقت اپنا کھل کھانا مسکیوں ، پہتم اور اسیر کود ہے دوعطا ہیں ہوتا ہے۔

اسیر کود ہے دینا ، ایسے تمام اِنفا قات کا شمار بقینا خلفا ، اربعہ ہے جودوعطا ہیں ہوتا ہے۔

معاویہ کی طرف ہے بھی اگر اقتد ارہے بل اسلام اور اہل اسلام پرخرج کرنا ثابت ہوجائے تو یقیناً
وہ بھی اُن کا جود وعطا سمجھا جائے گا گرا لی کسی صورت کا ہونا مشکل ہے ، کیونکہ معاویہ بن ابی سفیان نگ وست آدی تھے۔ چنا نچے کا گرا لی کسی صورت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا کو اُن کے شوہر نے طلاق دے دی تو وہ عدت گرا رئے کے بعد بارگا و نبوی مؤرات فاطمہ بنت قیس مشورہ کے لیے حاضر ہو کی اور عرض کیا کہ دے دی تو وہ عدت گرا رئے کے بعد بارگا و نبوی مؤرات کی محاویہ بن ابوسفیان اور دوسر سے ابوجم ہیں۔
انہیں دو محصول نے نکاح کا بیغا م بھیجا ہے ، جن میں سے ایک محاویہ بن ابوسفیان اور دوسر سے ابوجم ہیں۔
نی کر یم مؤرات نے فرمایا:

أَمَّا مُعَاوِيَةً فَصُعْلُوكَ لَا مَالَ لَهُ.

"ر بامعاوی توه محتاج ہے،اس کے پاس کوئی مال نہیں"۔

(مسلم: کتاب الطلاق ،باب المطلقة ثلاثالانفقة لها، ص٦٨٦ حدیث ، ١٤٨)

فق مکه کے موقع پر جب وہ، اُن کے مال باپ اور بھائی مجبود اُاسلام میں داخل ہوئے تو مال لیتے تو

دے مگر خرج نہیں کیا حی کہ افتد ار بر جا کینے ۔ پھر جب وہ افتد ار پر برا بھان ہوئے آن کا ملکی وسائل ہے

مسلم یا غیر مسلم کو تجھے دیتا جودو تا نہیں تھا بلکہ وہ مسلمانوں اور دوسرے انسانوں کا وہ حق تھا جوان کے

وست قصر قد میں جلا گیا تھا۔

کیارعایا کاتش رعایا کودیناسخاوت ہے؟

بعض اوگوں کی سادگی یاسفاہت کی حدہ کہ ابن صحر پرمملکتِ اسلامیہ کے سربراہ کی حیثیت سے

رعایا کے جو حقوق تے اور جنہیں اداکر تا ان کے فرائض منصی میں شامل تھا، اُسے وہ عام رعایا پر بی نہیں بلکہ اہل بیت کرام علیجم السلام پر بھی سخاوت معاویہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں، حالا فکہ نفظ سخاوت ہولئے اجب ہوئے جہاں ایک طرف تی کا تقوور مری طرف منرورت مندیا تھان کا تصوراً جر تا ہے۔ خود خود فور فرمائے! جب بول کہا جائے کہ فلاں نے فلاں پر سخاوت کی تو ذہن میں کیسا نصوراً تا ہے؟ یا در کھئے! حکم الوں کے دست تعر ف میں جورعایا کے مالی حقوق ہوتے ہیں اُن کی ادائیگی کو حکم الوں کا جودو سخاتو کیا نذران بھی نہیں کہا جا سک اُمرافسوں کی بات ہے کہ معاویہ کی جانب ہے اُن حقوق کی ادائیگی کو دکلا عطلقاء تمام اہل اسلام پر تو کیا سیدین کر بیمن معاویہ کے جودو سخااور فیاضی تعبیر کرتے ہیں۔ بعض لوگ حقوق کی اِس سیدین کر بیمن معاویہ بیمن معاویہ کے جودو سخالوں کے فرد میک معاویہ بین ابل سفیان معطی بھن اور نیز رانہ ہیں کہا جا اور نذر رانہ ہیں کر کے والل ، جبکہ حسنین کر بیمن محتاب کو کیا ایسے سب لوگوں کے فرد میک معاویہ بین ابل سفیان معطی بھن اور نیز رانہ ہیں کرتے والل ، جبکہ حسنین کر بیمن محتاب کی معاویہ کے نذرانوں پر گذارا کرنے والے اور نذر رانہ ہیش کرنے والل ، جبکہ حسنین کر بیمن محتاب کی معاون اور بیزامیہ کے نذرانوں پر گذارا کرنے والے اور نذر رانہ ہیش کرنے والل ، جبکہ حسنین کر بیمن محتاب کی بیمن تاری ممنون اور بیزامیہ کے نذرانوں پر گذارا کرنے والے سے اُن لِلْبِهِ وَ إِنْ الْإِلْهُ وَ اِنْ الْمُ وَ وَالْمَ وَ وَالْمُ وَ وَالْمُ وَالْوَ وَالْوَ وَالْوَ وَالْوَ وَالْوَ وَالْمُ وَالْمُ وَالْوَ وَالْمُ وَالْمُورُونُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَا

میرے سامنے وکلائے ملوکیت کی ایسی متعدد بے ڈھنگی تصریحات موجود ہیں گریس ایسے تمام اقتباسات سے مرف فی نظر کرتے ہوئے یہاں شاہی مال کی اوائیگی کی تقیقت کوآپ کے سامنے رکھنا ضروری سمجھتا ہوں۔ امام ابو بکراحمہ بن علی جصاص رازی حقی رحمۃ اللہ علیہ متو آئی ۲۵ ماسے فی پہلے مشہور (نام نہاو طلیفہ) عبدالملک اور تجائے کا فالم ہونا بیان کیا پھرائن کے ہاتھوں سے صلحاء لوگ جو مالی جھ (جنہیں بعض احتی لوگ عطا کیں قرار دیتے ہیں) تیول کرتے رہے، اُس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ بیرائ صلحاء کے حقوق متحد ہوائن طالم بادشا ہوں کے ہاتھوں میں چلے محصے تحصہ مودہ صلحاء کرام اپنے ہی حقوق وصول فرمات میں شامل رہے۔ اس کے بعدامام بصاص نے بعض مکرانوں کا نام لے کرانہیں بھی ظالموں کی اُسی فہرست میں شامل رکھا ہے۔ وَراغور سے یہ حدامام بصاص نے بعض مکرانوں کا نام لے کرانہیں بھی ظالموں کی اُسی فہرست میں شامل رکھا ہے۔ وَراغور سے یہ حدامام بصاص نے بعض مکرانوں کا نام لے کرانہیں بھی ظالموں کی اُسی فہرست میں شامل رکھا ہے۔ وَراغور سے یہ حدامام بصاص نے بعض میں اور کا نام لے کرانہیں بھی ظالموں کی اُسی فہرست میں شامل رکھا ہے۔ وَراغور سے یہ حدامام بھی اُسی کے بعدامام بھی اُسی کو کھی تھی۔

وَكَـلاَلِكَ كَانَ سَبِيلُ مَنُ قَبُلَهُمْ مَعَ مُعَاوِيَةً حِيْنَ تَغَلَّبَ عَلَى الْأَمْرِ بَعُـدَ قَتُلِ عَلِي الطِيخِ الطِيخِ ، وقَـدُ كَانَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ يَأْخُذَانِ الْعَطَاءَ ، وكَـدَالِكَ مَنْ كَانَ فِي ذَلِكَ الْعَصْرِ مِنَ الصَّحَايَةِ ، وَهُمْ غَيْرُ مُتَوَلِيْنَ لَهُ بَلُ مُتَبَرِّرُونَ مِنْهُ عَلَى السَّبِيُلِ الَّتِي كَانَ عَلَيْهَا عَلِيُّ الطَّيْخَ إِلَى أَنْ تَوَقَّاهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ إِلَىٰ جَنَّتِهِ وَرِحُوالِهِ ، فَلَيْسَ إِذًا فِي وِلَايَةِ الْقَصَاءِ مِنْ لِيَلِهِمُ وَلَا أَخَذُ الْعَطَاءَ مِنْهُمُ دَلَالَةً عَلَى تَوْلِيَتِهِمْ وَاعْتِفَا وِ إِمَامَتِهِمْ.

"اور یکی طریقه آن سے اقبل اوگوں کا معاویہ کے ساتھ رہا، جب آس نے سیدنا علی القابع کی شہادت کے بعد حکومت پرغلبہ پایا توسیدین حسنین کر میمین علیما السلام حصہ وصول فرماتے رہے، اورای طرح آس ذمانے کے محابداور دوسرے حضرات کا طریقہ رہا، وہ معاویہ ہے جیت کرنے والے رہا، وہ معاویہ ہے جیت کرنے والے سے جس طرح سیدناعلی القابع افقاد ترک کے افران شخطانے آخیس والے والے والے والے والے والے والے کے افران شخطانے آخیس کرتے ہے، یہاں تک کے افران شخطانے آخیس وقات دی اورائی جنت ورضایس جگہ دی ۔ پس آن حکمرانوں سے قضا کے عہدہ کو تیول والے کرنا اورائن سے وظیفہ وصول کرنا آن سے محبت اورائن کی خلافت کی حقانیت کی دلیل خبیس ہے۔

(أحكام القرآن للجصاص الرازيج ١ ص٨٨)

در بارمعاویه میں اُس کی مخاوت کا بول

این اول امام بھا صرازی رحمة الله علیہ کی ایسی عبارات پر چیل بجین ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو جانا چاہیے کہ جس طرح وہ اپ حمد وح کی فیاضی اور خاوت کے جھوٹے ڈھنڈورے پیٹے ہیں، ایسے ڈھنڈورے اُن کے معروح کو اُن کی زندگی جی مجوب رہے ہیں اور اُسی طرح بعد کے لوگوں تک پہنچے ہیں۔ موصوف حق داروں کو اُن کا حق دے کرا پی تحریف چاہے ہے۔ اکٹر عوام شرو لقم جس اُن کی تعریف کردیے سے موصوف کو بحری مجلس میں کھری بھی سنتا پڑجا آن تھی۔ چانچے علام بناؤری آولد اُبو سفیان بن حوب "عنوان کے تحت معاویہ بن افی سفیان کے تذکرہ جس لکھتے ہیں:
بلاذری "ولد اُبو سفیان بن حوب "عنوان کے تحت معاویہ بن افی سفیان کے تذکرہ جس لکھتے ہیں:
بنو ہاشم اِمیر نے ذکر کیا ہے کہ اُسی مرتبہ معاویہ نے بنو ہاشم کی جانب متوجہ ہوکر کہا: اے
بنو ہاشم اِمیر کے ذکر کیا ہے کہ اُسی سلسل ہاور میراوروازہ تم پر کھلا ہوا ہے ، سوتم میری

عطا کوایے آپ سے منقطع نہ کرو، اور میرے درواز و کوخود پر بندنہ کرو۔ میں اپنے اور تہارے معاملہ مل مضطرب ہوں ، تم سجھتے ہوکہ جو پھیمبرے ہاتھ میں ہے تم اُس کے جھے سے زیادہ حق دار ہو، اور میں مجھتا ہوں کہ میں تم ہے زیادہ حق دار ہوں۔ بس جب میں تہیں کھدیتا ہوں جس مے تمہارات پورا ہوجاتا ہے تو تم کہتے ہو کہ ہم نے اپنے حق ہے کم لیا ہے اور جمیں ہمارے حصہ کے مطابق نہیں دیا گیا۔ سومیری حالت تو اُس شخص کی طرح ہے جس سے بچھ لیاجا تا ہے تو اُس کی تعریف نہیں کی جاتی ۔ میں تم میں برا مچنس میا مون: دینا مون تو میراشکریدادانهیس کیا جا تااوررو کتا مون تو مجھے معذور نہیں معجما جاتا، جبكيتم برحال مين احجمائي برمو بتمهار ااحتجاج كرنے والا انصاف بيسمجما جاتا ہے اور مطالبہ کرنے والے کول جاتا ہے۔اس پرسیدنا عبداللہ بن عہاس منبی اللہ عثما نے فرمایا: تیرامال مجی بھی ہمیں اُس وفت تک نہیں ملاجب تک کہم نے مطالبہ ہیں کیا اور تیرا دروازہ ہم پراس وقت تک نہیں کھلا جب تک کہ ہم نے وستک نہیں وی۔ ا كرتم نے ہم سے اپنی خير كوروك ليا تو مارے ليے الله الله الله الله خير تبارى خير سے بہتر ہے،اوراگرتم نے ہم پراہنادروازہ بند کردیاتو ہم خود کوتم سے روک لیس مے۔خداکی قتم! ہم نے تھے سے سوال کرنے میں کر انہیں کیا اور ندہی ہم نے مجھے مشقت میں وُالا\_" فَأَمُّنَا هِـذَا الْمَالُ فَلَيْسَ لَكَ مِنْهُ إِلَّا لِرَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ" ( بِا فَي اس مال میں تمہارا حصہ بھی ایک عام مسلمان سے زیادہ ہیں ہے) جبکہ کتاب البی کی روہے ہمارے لیے مال میں دوتق ہیں۔ایک غنیمت کاحق اور دوسرا مال فئی کاحق۔ پس مال غنیمت میں ہم پر قلبہ پالیا گیااور مال فئی کوہم نے لیانہیں۔پس اب توصورت عال بیہ کم کم مجمی طریقہ ہے ہمیں تمہاری طرف سے کوئی چیز بہنچی ہے تو ہم لے لیتے ہیں اورأس پر اللہ تعالی کی حمد بجالاتے ہیں، پھر جو خیر تنہارے ہاتھ ہے جاری موتى إلى يرام مهيل بحى شكريب مروم بين ركة" وَلُولًا حَقَّنَا فِي هِلْذَا

السمالِ مَا أَتَاكَ مِنَّا ذَائِرٌ يَحْمِلُه خُفُّ وَلَا حَافِرٌ" (اورا كراس السمارا حق ندہوتاتو ہم میں ہے كوئى ہمى تہارے پاس پیدل یا سوارا تا ہی ند) جو كھيں نے كہا آیا يہ تہيں كافی ہے يا حزيد مى كہوں؟ إس پرمعاويہ نے كہا: اے ابوالعہاس! بس كہا كافی ہے، آپ ٹا تكالگاتے ہیں اور فلطی ہیں كرتے"۔

(أنساب الأشراف للبلاذريج ٥ ص ١٢١٠٠١٠ ؛ مرآة الزمان لسبط ابن الجوزيج ٨ ص ٢٥٠١٠ ؛ مرآة الزمان لسبط ابن الجوزيج ٨ ص

اس معلوم ہوا کے صنین کر بیمین یا دوسرے ہو ہاتھ پرمعاویے کا باب چود وعطائیس کھلا ہواتھا بلکہ
ائٹیس اُن کے استحقاق ہے بھی کم ملا تھا، جبہ موسوف خودا پنے لیے اپنے تن سے زیادہ رکھ لینے تنے ،ای

لیے سید نا این عباس کے نے کھلے بندوں فر ادیا تھا کہ اِس مال پرس تبارا دھے بھی ایک عام مسلمان سے
زیادہ نیس ہے بعض زائفین صفرت ابن عمرض اللہ عنما کی طرف منسوب قول کا سہارا لیتے ہوئے معاویہ کو "اُمدود فی عُمر" (سیدنا عمر طیانہ ہو کے معاویہ کو اللہ عنہ کہ وہ کے معاویہ کو اللہ عمر کر سیدنا عمر طیانہ ہوئے معاویہ کو کا میاں اور ہوئیں ہوئے ہوئے معاویہ کو کہ سیدنا عمر طیانہ کے ایک عمر میں مادہ سالن روئی کو کر اس کے کس کا تقابل کس سے کر رہے ہیں؟
خلفاء راشد میں کے اپنا حصہ اتنا محدود مقرر کر رکھا تھا کہ دوز مرہ حصہ ہے اُن کے کھر ہیں سادہ سالن روئی کو علی سادہ سالن روئی کے علاوہ الگ سے میٹھی چیز یکانا مشکل تھا جبکہ موصوف ون بیس سات سات مرتب انوائ واقسام کے کھاتے کے علاوہ الگ سے میٹھی چیز یکانا مشکل تھا جبکہ موصوف ون بیس سات سات مرتب انوائ واقسام کے کھاتے کھاتے کھاتے کھی جاتے تھے گرمیر نہیں ہوتے تھے ، لیکن چرت ہے کہ اِس کے باوجود روایا ہو موضوصہ کھاتے کھاتے کھی جاتے تھی میں گا اُن نہیں اللہ عنہ اللہ عنہ است دان وہ کو کر بھی شیخین کر بھین رضی اللہ عنہ اے بڑے سروار اور بڑے سیاست دان کے خودور ایا تیا ہوئے کے ایک کے مطابق وہ کی تھی شیخین کر بھین رضی اللہ عنہ اے بڑے سروار اور بڑے سیاست دان کے فائع کی وُا کا اُن کی اللہ بھا یا

# انصار السية جيحى سلوك كااولين مرتكب

موصوف نہ صرف یہ کہ بنوہاشم کوان کے مل حصہ ہے محروم رکھتے تھے بلکہ انصار کے اُن کے اصل حق سے جانچہ سیدنا انس بن اصل حق ہے محروم رکھتے تھے۔ چنانچہ سیدنا انس بن مالک دیا ہے اور اللہ مالی آئی ہے انسان میں کہ انسان میں کہ رسول اللہ مالی آئی ہے انسان میں کو پہلے بی آگاہ کرتے ہوئے فرمایا تھا:

إِنْكُمْ سَتَلْقُونَ بَعُدِي أَنْوَةً ، فَاصْبِرُوا حَتَىٰ تَلْقُولِي وَمَوْعِدُكُمُ الْحَوْضُ. وَعَرْعِدُكُمُ الْحَوْضُ. وعَنْقريب تم مير بعد رَجْيَى سلوك كاما مناكروك ، البندا بحد سه طاقات تك مبركرنا اور مادے تبارے بلنے كى جُدوش ہے '۔

(بخاري: كتاب مناقب الأنصار، باب قول النبي الله نصار: اصبروا حتى تلقوني على الحوض، حديث ٢٧٩٣)

علامه ابن سيدالناس يعرى لكيمة بن:

إِنْكُمْ سَتَلْقُونَ بَعُدِي أَثْرَةً ، فَكَانَتُ زَمَنَ مُعَاوِيّة.

و عنقریبتم میرے بعد ترجیحی سلوک کامها منا کرو ہے ، توبیز نیج معاویہ کے زمانے میں تھی ''۔

(عيون الأثرفي فنون المغازي والشمائل والسيرج٢ ص٢٧١ نور العيون في تلخيص سيرة الأمين المأمون ص٤٢١)

فيخ همتى ، ملاعلى قارى اورشيخ عيد الحق محدث د الوى رحمة الشعليها لكهة بين:

قَالَ الْيَعْمَرِيِّ: كَانَتْ هَلِهِ الْأَثَرَةُ فِي زَمَنِ مُعَاوِيَةً.

''علامه يعمري فرمات بين: بيرجيجي سلوك معاويد كيزمان مين بوا''۔

(مزيل الخفاء عن ألفاظ الشفاء ج١ ص ١٠ ٢٤ شرح الشفا لعبي القاريج١ ص ٢ ٩ ١ مدارج النبوة ص ٢٥٣)

علامة فاجي لكية بن:

قَالَ ابْنُ سَيِّدِ النَّاسِ: كَانَ إِبْتِدَاءُ هَلْدًا فِي زَمَنِ مُعَاوِيَةً.

''ابن سيدالتاس نے کہا ہے: اس ترجیجی سلوک کا آغاز معاویہ کے زمانے میں ہوا''۔

(تسيم الرياض ج\$ ص١٨٦)

انسار الله کواس ترجیمی سلوک سے کتامتا شراور پریشان ہوتے تھے؟ اِس کی پی تفصیل ہماری کتاب "الاحدادیث المعوضوعة في العندائل معاویة" میں دیمی جائے۔ویسے خدالتی بات ہے کہ انسار اللہ

نے جو نی کریم سائی ہے کو پی طرف جرت کرنے کی دعوت دی اور آپ پراپائن کن دھن قربان کرنے کا جو وعدہ کیا اور پھر تمام مشکلات وغز وات بی اُس وعدہ کو جھا یا بھی ، اُس جرم کی سرزا آنہیں تا دم حیات ملتی رہی ۔ غز دات بیس ایک طرف وہ داو شجاعت دیے تے قو دو سری طرف سیدنا علی عظامة قریش کم کی تکہ بولی کرتے تھے ، اور پھر جب اُنہی قریش کی اولاد کی طرح افتدار کے ایوانوں تک بھن گی تو یہ کیوکرمکن تھا کہ وہ سیدنا علی عظام اور انصار عظام اُن کے جرم جہاد کا مزہ نہ چھاتے ؟ کہی وجہ ہے کہ احادیث سے جہال ایک طرف سیدنا علی عظیہ اور انصار عظام کو کرمنا فقت فرما یا گیا تو دو سری طرف جماعت وانصار عظام ہے گئی تو اس کے جرم جہاد کا مزہ نہ چھاتے ؟ کہی وجہ ہے کہ احادیث سے جہال ایک طرف سیدنا علی طرف میں ان انسان میں اور انسان میں انسان میں انسان میں انسان و علی میں انسان ہو انسان ہو انسان میں الایت النفاق کا مطالو فرما ہے اور سوچے کہ آخر نی کریم میں الایت ان و اور سوچے کہ آخر نی کریم میں الایت میں ان و عالم مات النفاق کا مطالو فرما ہے اور سوچے کہ آخر نی کریم میں الایت میں الایت النفاق کی کامطالو فرما ہے اور سوچے کہ آخر نی کریم میں الایت میں الایت الیا کہ ان کیا منا اور سوچے کہ آخر نی کریم میں الایت الیا کیوں فرما یا آپ کی نگا ہوں میں میں متعقبل کا آخر کیا منظر ہوگا؟

خلاصہ بیہ ہے کے حسنین کر بین ، دوسرے بنو ہاشم اور انصار طافی کو حکومت و معاویہ بیل جو یکھ مانا تھاوہ اُن کے حصہ ہے بھی کم ہوتا تھا اور وہ بھی مطالبہ کے بغیر نہیں مانا تھا، البقدائس کومعا و بیر کا جود وعطا، خاوت، تحاکف اور نذران قرار دینا حقیقت کے خلاف ہے۔ بعض لوگ بچھ غیر معتبر روایات درج کرنے کے بعداً اُن برتیمرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"نیز دعترت سید ٹا امام حسن وحسین رضی اللہ تعالیٰ عنبما کا آپ کی طرف سے تکنیخ والے تحا اُف کا قبول فر مالین بھی اِس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے درمیان ادب وعبت کارشتہ قائم تھا''۔

(فيضان اميرمعاويه ص٩٤)

یہ جنوب پر بنی محض لفاظی ہے، حقیقت وہ ہے جوسید تا ابن عماس وائد اور امام بصاص رازی رحمة الله علیہ کے حوالہ سے ذکر ہوں تک ہے۔ کیا اوب وعیت ای کو کہتے ہیں کہ موصوف نے سید تا امام حسن مجتبی الطبیخانی کے معید ہونے کی شہادت کو مصیبت ہی تہ مجما اور اُن کے روبر والک بد بخت اسمدی فخص نے امام پاک کو "مجسفرة" (انگارہ) کہدریا تو موصوف نے اُس بدزیان فخص پر برہم ہونے کی بجائے اُسے انعام سے نواز دیا، جیسا

كه بم إس سے بل معاور كوامام بإك كيوں ناپسند تنے؟" كے عنوان كے تحت سنن الى داودوغيره كے حوالم سے لكھ يكھ بيں۔

خیال رہے کہ جس طرح کسی صحافی کی شان میں وارد شدہ تجی احادیث کاعمداً انکار کر نابہ بختی اور جہنمی ہونے ہونے کی دلیل ہے اس طرح جموثی روایات بیان کرنا اور اُن سے استدلال کرنا بھی بریختی اور جہنمی ہونے کی دلیل ہے۔

# مجھوے کر اِترانا بھی تواضع؟

بعض لوكون في لكهام:

"ایک مرتبه حضرت سیدناامام حسن رضی الله تعالی عنه ،حضرت سیدناامیر معاویه رضی الله تعالی عنه رضی الله تعالی عنه رضی الله تعالی عنه کی الله تعالی عنه کی الله تعالی عنه نے فرمایا: آج میں آپ کووہ نذرانه چش کروں گاجو کھی کی نے دوسرے کونه کیا ہوگا۔ چنانچ آپ نے حضرت سیدناامام حسن رضی الله تعالی عنه کی خدمت میں جا دلا کھودرہم چش فرمائے"۔

(فيضان أميرمعاويةرضي الله تعالىٰ عنه ص٨٩)

بعض حكماء امت ني بهى بلاتاً مل ايسے الفاظ فال كرديے بيں، وه لكھتے ہيں: "ايك بارفر ما يا كرآج بيس آپ كوده نذران ديتا موں جو بھى كى نے كى كون ديا ہو"۔

(مرآةالمناجيع ج٨ص ٢٦٤)

اِن روایات کی محت وعدم محت نظم نظر اللی عقل وقیم ہے سوال ہے کہ کی کو کھود ہے ہوئے یوں کہنا کہ آج میں آپ کو وہ نذرانہ فیش کروں گا جو بھی کی نے دوسرے کو (پیش) نہ کیا ہوگا۔ کیا یہ جملہ تواضع پر بنی ہے؟ اعلیٰ ظرف کو کوں کے فزد کی تواضع تو اِس بات میں جبی جاتی ہے کہ کی سفید بوش انسان کو بھی اگر زیادہ سے زیادہ مال دیا جائے تو بول کہا جاتا ہے: اگر چہ یہ تقیر سمانڈ رانہ جناب کی شایاب شان نہیں ہے، تا ہم تبول فرمائے ! پھر خود سوچنے کہ اگر کوئی انسان عام شخص کو نہیں بلکہ اپنے نبی کے گئے جگر اور نوجو انا اب

# الل جنت كرداركو كيودية موئ فدكوره بالاالفاظ كية كياب اندازكوتواضع كهاجاسكا ب؟

#### تنبيه:

قارئین کرام! اِن دونو ن عبارتو ن مین سیدنا امام حسن مجتبی این کا بهاو پایا جاتا ہے۔ دوال طرح کہ اِن دونو ن عبارتو ن میں کھا گیا ہے ''معاویہ نے امام حسن النظیمیٰ کو'' قررویا'' حالانکہ لکھنا چاہیے' تھا کہ اُس نے '' عرض کیا'' گویا کہ اِن نام نها دیا ادب او گوں کے نزد یک سیدنا امام حسن مجتبی النظیمیٰ غلام یا مفضول اُس نے '' عرض کیا'' گویا کہ اِن نام نها دیا ادب او گوں کے نزد یک سیدنا امام حسن مجتبی النظیمیٰ خلام یا مفضول ہے ، جبکہ نبی کریم مان اِنتہ اُس نے سیدنا امام حسن مجتبی النظیمیٰ کو مطلقا'' سے سیدنا امام حسن مجتبی النظیمیٰ کو مطلقا'' سے سیدنا در مردار) فرمایا ہے۔

# اعلى ظرف بستيول كاانداز

دل پر ہاتھ رکھ کر ہٹلا ہے! اگر ہاوشاہ وقت غوت الماعظم رحمۃ اللہ علیہ کوڈھیروں ہال وہیے ہوئے
الفاظ استعال کرتا کہ'' آج میں آپ کووہ نذرانہ ویتا ہوں جو بھی کسی نے کسی کونہ دیا ہو' تو کیا اُسے
الدب وتو اضع پر محمول سمجھا جاتا؟ ہر گرنہیں۔ آ ہے! اِس سلسلے میں ہم آپ کے سامنے تو اضع اورانسانی ادب کا
صحیح نمونہ بیش کرتے ہیں۔ شخ الحدیث مولانا محمد کریا سہار پٹوری نے سیدتا امام حسن مجتبی مظاہدی فیاضی کا
ایک طویل واقعہ لکھا ہے، جس کا دومرانصف حصہ یوں ہے کہ امام یاک نے سائل کوفر مایا:

''اگراآپ اِس بات کے لیے تیار ہوں کہ جو میرے پاس موجود ہے اُس کواآپ خوشی سے بیول کریں اور جھے اِس پر مجبور نہ کریں کہ میں وہ مقدار پیش کروں جو آپ کے مرتبہ کے مرتبہ کے مناسب ہوا دراآپ کا جو تی جھے پر واجب ہو گیا ہے وہ مقدار اُس کو پورا کر سکے تو میں بخوشی حاضر ہوں۔ اُس سائل نے کہا: اے رسول اللہ طفی آیا ہے بیٹے! جو کھے آپ دیں گے میں اُس کو قبول کر لوں گا اور اُس پر شکر گذار ہوں گا اور اُس سے بھے آپ دیں گے میں اُس کو معذور مجھوں گا۔ اِس پر حضرت حسن میں نے اُنے خوا اِنی معذور مجھوں گا۔ اِس پر حضرت حسن میں نے اپنے خوا اِنی معذور مجھوں گا۔ اِس پر حضرت حسن میں نے ایک خوا اِنی میں سے فر مایا کہ اُن تین لاکھ در جمول میں سے (جو تہمارے پاس رکھوائے تھے) جو بے

مول لے آؤ۔ دہ بچاس بزار درہم لائے ( کہ اُس کے علادہ سب خرج ہو <u>مک</u>ے تھے) حضرت حسن المعاني فرمايا كه يا في سودينار (اشرفيال) اور بھي تو کہيں تھے؟ ثزانجي نے عرض کیا کہ وہ بھی موجود ہیں۔آپ نے فرمایا: وہ بھی لے آؤ۔جب بیسب کچھ آ میا تو اُس سائل ہے فرمایا: کوئی مز دور لے آ ڈیو اِس سب مجھ کوتہمارے گھر تک مبنیادے، وہ دومز دور لے آئے۔حضرت حسن الشائے وہ سب مجھان کے حوالے کر دیااورایتے بدن مبارک سے جاوراً تارکر مرحت فرمائی کدان مزدوروں کی مزدوری بھی تمہارے گھرتک مہنجانے کی میرے ہی ذمہے، لہذابہ جا در فروخت کر کے اُن کو حردوری میں وے وینا۔حضرت حسن علیہ کے غلاموں نے عرض کیا کہ ہمارے یاس تو اب کھانے کے لیے ایک درہم بھی باتی نہیں رہاء آپ نے سب کاسب ہی دے دیا۔ حضرت حسن على نے فرمایا كه مجھے القد تعالى شاند كى ذات ہے قوى اميد ہے كه دوايين فطل سے مجھال کا بہت تواب دے گا۔سب کچھ دے دینے کے بعد جب کمایے یاس کچھ یاتی ندر ہاا درمقدار بھی اتنی زیادہ تھی پھر بھی آپ کواس بات کا قلق اور ندامت ربی که سائل کاحق ادانه وسکا"۔

> خَيْرُ الصَّلَقَةِ مَا كَانَ عَنُ ظَهْرِ غِنَّى. "بہترین خیرات دوہے جس کے پیچیے عنیٰ موجود ہو"۔

(بخاريص١٩٢حديث١٤٢)

### کیاحق دارکوأس کااپنامال دیناسخاوت ہے؟

ہمارے بعض حکماع است اوراً مراءِ اہل سنت نے معاویہ بن ابی سفیان کی جس نام نہا دفیاضی ، وریا ولی ، سخا دت ، عطایا اور تذرانوں کا ذکر کیا ہے ، وہ نہ تو اُس کے آبا وُاجدا و کا مال تھا اور تذہی وہ اُس مال بیس سے تفاجو اُنہیں اپنے حصہ سے مالیا تھا۔ وہ تو اہل اسلام کے حقوق بیس سے آنہیں کچھ نہ کچھ دے کراُس پر انترائے تھے اور ویتے وقت کہتے تھے: ''اُنسا ابنی المھینیہ" (بیس فرزند ہند ہوں) اور باتی مال اپنے لیے اور اپنے اہل وعیال کے لیے ذخیرہ کر لیتے تھے۔ چنانچہ اُنہوں نے اپنی زندگی کے آخری ایام بیس اپنے گخت و جگر مزید بیلید کے لیے یوں بینام وصیت چھوڑ اتھا:

يَا يُنَيَّ ا إِنِّي قَدْ كَفَيْتُكَ الشَّدُ وَالتِّرَّ حَالَ ، وَوَطَّأْتُ لَكَ الْأَمُوْرَ ، وَذَلَّلْتُ لَكَ وَظَأْتُ لَكَ الْأَمُورَ ، وَجَمَعَتُ لَكَ وَقَابَ الْعَرَّبِ ، وَجَمَعَتُ لَكَ مَا لَمُ يَجْمَعُهُ أَحَدُ.

" بیارے بینے! میں نے تیرے لیے کانی تک ودوکی ہے، یس نے تیرے لیے تمام اُموراَ سان کردیے ہیں، میں نے تیری فاطروشمنوں کوذلیل کردیاہے، میں نے تیری خاطر عرب کی گردنوں کو جھکا دیاہے اور میں نے تمہاری خاطروہ کچھ جھے کردیاہے جو سمی نے بھی جمع نہیں کیا"۔

(الكامل في التاريخ،سنةستين،ذكروفاة معاوية ج٣ص١١؛ تاريخ الطبري،ذكرعهد معاويةلابنه يزيد،ج٥ص٣٢٣)

اس کلام شن دوہا تیں قابلی خور بین: اوّلاً یہ کہ موصوف نے اِس دصیت شن اپنے گئیت جگر کو کا طکب کرتے ہوئے متعدد بار "لک لکک" (تیری فاطر، تیرے لیے) تو کہائیکن پوری دصیت میں ایک بار بھی "لیسلامی" (اسلام کے لیے) نہیں کہا۔ ٹانیا یہ کہ دہ ساری زندگی اپنے اہل دعیال کے لیے مال جمع کرتے رہے اور آخری دصیت میں اُس کا تذکرہ کرتے رہے ۔ ٹی الجملہ یہ کہ دہ اپنے مال سے نہیں بلکہ اہل اسلام پراُن بی کے مال میں سے بچھ خرج کرتے تھے، لہذا اِس کو ہمارے حکماءِ امت اور اُمراءِ اہل سنت کا

فیاضی اور سخاوت باور کرانا ایسابق ہے جیسا کہ دورِ حاضر میں سرکاری خرج پر پھی بنا کر بعض وزرا واعظم کے نام کی شختی لگانا۔ ہاں اگر ایسا ہوتا کہ دو قط سالی میں سیدنا عمر حظیفی طرح خود فاقد کشی کرتے یا پھر بیت المال کا سارا مال خرج کرنے کے بعد اُس میں جماڑ و پھیر کروہاں دوگانہ شل اداکر کے هکر اللی بجالاتے اور کہتے کہ یااللہ تیراشکر ہے کہ تن حقد اردل تک بخائج گیا اور پھرا ہے ذاتی حصہ میں سے حسنین کر بیمین یا دوسرے الل اسلام پرخرج کرتے تو ایسے اقدام کو اُن کی فیاضی اور سخاوت کہنا یقینا بچی اور عقل مندی کی بات ہوتی۔ گئیب و نیا میں مبتل می بات ہوتی۔ گئیب و نیا میں مبتل مندی کی بات ہوتی۔ گئیب و نیا میں مبتل می کیونکر؟

معاویہ بن صحر ساری زندگی این اعمال کے لیے مال جن کر نے بیل گے دے اور آپ نے ایک پڑھا کہ انہوں نے اپنی زندگی کے آخری ایام بی جووصیت کی وہ بھی مال کے متعلق تھی۔ ظاہر ہے کہ انسان کو اُس کے آخری وقت بیں اُسی بات کی فکر زیادہ ہوتی ہے جو اُس کی زندگی کا محور دبی ہو، اور یہ بھی انسان کو اُس کے آخری وقت بیں اُسی بات کی فکر زیادہ ہوتی ہے جو اُس کی زندگی کا محور دبی ہو، اور یہ بھی ایک مقد تھے ہے اور اُس کے اندر ہو ) اِسی ایک حقور ت نیا بی جا اور میں ہے اسلان کرام اور صوفیہ بیل سے مسلم ہستیوں نے اعتراف کیا ہے کہ وہ مُت دنیا بی جانا ہے۔ چنانچہ مشہور ترین صوفی ہزرگ حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں:

(تاريخ دمشق ج٩٥ ص٢١٣ ؛ البداية والنهاية ج٨ ص٢٠٣)

شاید یہاں بعض ذہنوں ہیں بید خیال بیدا ہو کہ فضیل بن عیاض اعتراض کرنے والے کون ہوتے

ہیں؟ ایسے لاکھوں کروڑ وں صوفیہ کی صحابی کی گر دراہ کوہی ٹہیں بیٹنج سکتے۔ ایسے عقل مندول کے لیے عرض

ہیں؟ ایسے لاکھوں کروڑ وں صوفیہ کے تقاتل کی ٹہیں ہور ہی بلکہ یہاں بات ہور ہی حب و نیاش جتلا ہونے کی ،
اور حُبّ و نیاش کوئی عالم جتلا ہوجائے یا غیر عالم ، صحابی جتلا ہوجائے یا غیر صحابی ، جوکوئی بھی جتنا حُبّ و نیاش بتلا ہوجائے و نیاش صحابے کا است نیم رہ کے اس کے دغیر صابی بعض صحابے کا دور ہوجائے وہ انتاہی و بین سے دور ہوجا تا ہے ۔ سورة التوب کی آیات نم برے کہ کے دغیر صابی بعض صحابے کا ذکر ہے کہ وہ دُب و نیاش جتلا ہوئے شے تو دین سے ہی ہاتھ وھو جیٹھے تھے ، ای لیے ارشاد فرمایا میا

د نیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے۔

# کیا صحابی بھی دُتِ د نیا میں مبتلا ہوسکتا ہے؟

اگر کھولوگوں کے ذہن میں مجرخیال ہیدا ہو کہ سیدتا محارین یا سررضی اللہ عنم اتو تھے ہی سید ناعلی عظیہ کی بارٹی کے آدی تو اُن کی مید بات کی کرتسلیم کی جاسکتی ہے؟ تو ایسے لوگوں کے لیے ہم حدیث نبوی منطقہ کم بارٹی کی بارٹی کے آدی تو اُن کی مید بات کی کر کیم منطقہ کے شاہد کر تا اور کے اُن کے دنیا میں ہے کہ نمی کر کیم منطقہ نے سحابہ کو تفاطب کرتے ہوئے اُن کے دنیا میں جنادی شرحا بارفر ما باتھا:

وَإِنِّي لَسُتُ أَخْسَىٰ عَلَيْكُمُ أَنْ تُشَرِكُوا ، وَلَكِنِّي أَخْسَىٰ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

" بھے تم پر بی خدشہ نہیں کہ تم شرک کرو مے لیکن بھے تم پر دنیا کا خدشہ ہے کہ تم اس میں ایک دوسرے ہے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گئے"۔

(بخاري: كتاب المعازي، باب غزوة أحد، ص ١ ٥٥ حديث ٤٠٤؛ مسلم: كتاب الفضائل، باب إثبات حوض نبينا على وصفاته، ص ٨٨ - ١ حديث ٢ (٢٢٩٦]) پھراگر کی فض کو میجین کی اِس حدیث پر بھی اعتمادنہ ہوتو ہم اُس کے سامنے قرآن مجید کی آیت پیش کردیتے ہیں، یقین قرمائے اِلْاَلْ اُلْفَالِیَّا اِللَّالْ اِلْفَالِیِّا نَا اِللَّالِیْ اِللَّالِیْ اِللَّالِیْ مِنْکُمْ مَنْ یُرِیْدُ الدُّنْهَا وَمِنْکُمْ مَنْ یُرِیْدُ الْاجِرَةَ.

دولعض تم ميں سے طلب كار بين ونيا كو اور بعض تم ميں سے طلب كار بين أخرت كے "-

(آل عمران:١٥٢)

امام سيوطى في سنرسي كي ساتھ سيدنا ابن مسعود على سيدوايت كيا ہے كما نهول في مايا: مَا كُنْتُ أَرِى أَنَّ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﴿ يُهِ يُدُولُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللِهُ الللِّهُ اللللِّهُ الللللِّهُ اللللِّهُ اللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللِّهُ اللْمُ

'' میں رسول اللہ ملی آفیز کے اسحاب میں سے کی کوئیں جمعتا تھا کہ وہ و نیا کا اراوہ رکھتا ہے جتی کہ اُ حد کے دن ہمارے ہارے میں نازل ہوا ﴿ بعض تم میں سے طلبگار میں و نیا کے اور بعض تم میں سے طلب گار ہیں آخرت کے گا''۔

(الدر المنثور للسيوطي ج ٤ ص ٥ ٧)

سوا كركى فخص كوقراً أن وحديث كى تصري كه مطابق سابقين محابه كل محابه كا معافي في سي بعض محابه كا حب و نيا في جناله بونا الله من الموقا كه بعض طلقاء اور موقفة القلوب بدرجه التم حُت و نيا في جناله و نيا بين جناله في المناه على المناه و تقديما في المناه و مين و مير و غيره فين معزمت علم بن عمرو في المناه في المناه و مين المناه في المناه و مناه و م

"ا ما بعد: امير الموتين نے ميرى طرف ايك خط لكھا ہے كہ موتا جا ندى أن كے ليے الگ كرليا جائے ، للذا موتا جا ندى مجاہدين ميں تقسيم ندكيا جائے ، - جواباً سيد ناتھم بن عمر والغفارى ﷺ نے اُس كی طرف يوں الدے مجيجا:

''تہماراخط بھے بی چاہے،تم نے اُس میں امیرالموغین کی کتاب (خط) کاذکر

کیاہے، جبکہ میرے پاس امیرالموشین کی کتاب (خط) سے قبل اللہ کی کتاب موجود

ہے، اوراللہ کا تم ااگرز مین وا سمان کی بندے کو کچلنے کے لیے باہم جُوّع جا کیں اور وہ

بندہ خوف الجی رکھتا ہوتو اللہ تعالیٰ اُس کے نکلنے کی سیل پیدا فرمادے گا، والسلام ۔ پھر

سید ناتھم بن عمر والفقار کی چھند نے لوگوں میں اعلان کرادیا کہ وہ مال غنیمت آپس میں

تنسیم کرلیں۔ معاویہ نے چونکہ سید ناتھم بن عمر وکونشیم کے متعلق ایک تھا ما نہوں

نیاس حمل کی تھیل نہ کی تو انہیں قید کر دیا گیا اور وہ اس قید ہی میں انتقال فرما گئے''۔

بعض روایات میں بیسی ہے کہ جب اُن کے پاس سیخط پنچا اور اُنہوں نے اس کی تقیل نہ کی تو اس

"اے اللہ!اگر میرے لیے تیرے پاس کوئی خیرے تو جھے اپنے پاس بلا لیے، مجردہ اس عرصہ میں خراسان کے علاقہ مَرْ وہیں انتقال فرما مجئے"۔

(المستدرك: كتاب معرفة الصحابة ، ذكر مناقب الحكم بن عمر والغفاري كا حسم ٢٤٤٠ وط: ج٣ص ٢٠٠١ وط: ج٣ص ٢٠٠١ وط: ج٣ص ٢٠٠١ وط: ج٣ص ٢٠٠١ وطابع و ١٠٠٠ و معديث ١٩٠٥ و ١ الطبع الطبع و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١ الطبع و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١ الطبع و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١ الطبع و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١ الطبع و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١ المعال ال

### علامدوجي نے اس حديث برسكوت اختيار كيا ہے۔

فقها واحناف میں سے امام ابن ماز وحنی، امام بر بان الدین مرغینا نی حنی، قاضی خال اور جندی حنی، امام بر بان الدین الدین ابن نجیم معری حنی، سراج الدین حنی، امام بر معان الدین ابوالمعالی حنی، امام ابن البهام حنی، زین الدین ابن نجیم معری حنی، سراج الدین ابن تجیم حنی، امام اکمل الدین بابرتی حنی، امام عبنی حنی، امام فخر الدین زیلعی حنی، امام شهاب الدین طلعی حنی، امام ابن الشخد حنی، ملاجیون حنی اور علامه عبد الحی که صنوی حنی دغیر جم نے بھی اوب القاصی کی بحث میں معاویہ وجائز اور غیر عادل قرار دیتے ہوئے بیواقع قبل کیا ہے۔ ملاحظ فرما ہے:

(شرح أدب القاضي لابن مازة ج١ص ١٣٢٠١٣ ؛ الهذابة ج٢ص ٢٠ ١ ؛ فتاوى قاضي خان ج٢ص ٢٠ ١٠ ١ إلبحر الرائق ج٦ص ج٢ ص ٢٨٦ ؛ البحر الرائق ج٦ص ٢٠ ١ ؛ النهر الفائق ج٣ص ٣٠ ١ ؛ العناية في شرح الهذابة للبابرتي مع فتح القدير ج٧ص ٢٠ ٢٠ البناية في شرح الهذابة للبابرتي مع فتح القدير ج٧ص ٢٠ ١٠ البناية في شرح الهذابة للعيني ج٩ص ١٠ ٤ تبيين الحقائق ج٤ ص ١٧٧ ؛ حاشية الشلبي على تبيين الحقائق على هامشه ج٤ ص ١٧٧ ؛ لسان الحكام لابن شحنه حنفي ص ٢٤ التفسير التوقائق على هامشه ج٤ ص ١٧٧ ؛ لسان الحكام لابن شحنه حنفي ص ٢٤ التفسير الأحمدية ص ٢٠ ١ ؛ شرح الهذابة للكنوي ج٥ص ٣٥٩)

سوچونف خور مال ونیا کا اِس صدتک دلدادہ ہوکہ جائز ونا جائز کا بھی خیال نہ کرتا ہواوردوسرول کے حق ہے بھی اپنے لیے رکھ لیتا ہوتو وہ حسنین کر بمین یا کسی بھی مخص کے لیے بنی کیونکر ہوسکتا ہے؟

أم يزيد كے ساتھ شادى برشاہ خرجيال

راشتہ بکارآ ید، چونکہ موصوف نے ہم وزراور مال وجواہر تن کررکھے تھے اس لیے خوشی کے اہم مواقع پر خوب خرچ کرتے تھے۔ چنانچہ جب موصوف نے عیسانی عورت میسون بنت بحدل (اُتم یزید) سے شادی کرنا چاہی توسیم وزر کا خوب مظاہرہ کیا، جیسا کہ شہور مناظر اہلی سنت حضرت علامہ مولا تا منظور احمد فیضی کرنا چاہی توسیم وزر کا خوب مظاہرہ کیا، جیسا کہ شہور مناظر اہلی سنت حضرت علامہ مولا تا منظور احمد فیضی کے تلمیذا ورغز الی زمان علامہ سیدا حمد سعید شاہ صاحب کاظمی محدث ملتائی رحمۃ اللہ علیما کے مرید مراج اہل منست علامہ مراج احمد میں است علامہ مراج احمد کا حال بیان کرتے سنت علامہ مراج احمد میں:

' مقبیلہ بی کلب کی میں ون بنت بحدل جو ہزید بن معاویہ کی والدہ ہے ہے حد حسن و
بنال رکھتی تھی ، جب حضرت معاویہ کے حرم میں واقل ہوئی تو اُن کی منظور نظر ہوگئ،
آپ نے اُس کے لیے ایک او نچا کل تیار کرایا جس سے فوطہ و شق کا مرمبز وشا واب
باغ نظر آتا تھا، اور تیم و تیم کے نعش و نگار سے اُس کل کومزین کرایا، ذیب وزینت کے
لیے سونے چا ندی کے برتن کم وال کے دیگ کے مشابہ اُس میں دکھے، دوی رہیم کے
رکھین اور پھول دار پردے لئکائے (قالین بچھوائے) پھر آپ نے اُسے حورول کی مانٹھ
خوب صورت با ندیوں کے ہمراہ اُس کی میں میں میں اُس

ایک دن میسون نے اپتاہم ین سوٹ ہان کربناؤسنگھادکیا،عطریات لگائے
اوراپ زیورات اور ہیروں کوجن کامٹل اب نہیں پایاجا تازیب تن کیا، پھراپ گھر
کے بالا خاند میں جا بیٹی ،جبکہ اُس کے اردگرد کنیزی تھیں، دہاں ہے اُس نے قوط پر
نظر ڈالی اور اُس کے درخوں کا نظارہ کرنے گئی، گونسلوں سے پرندوں کے چپجہانے
کی آوازی اُس کے درخوں کا نظارہ کرنے گئی، گونسلوں سے پرندوں کے چپجہانے
کی آوازی اُس کے حرض کا نظارہ کرنے گئی، گونسلوں سے پرندوں کے چپجہانے
معطر کردای تھی آوائے (اُس کا سربیز وشاداب وطن ) نجدیادا گیا اوراسے اپنی ہیلیوں
اوراپ لوگوں کی یاد آنے گئی، پھرائے اپنی بیدائش کی جگہ یادا تی تو وہ رو پڑی اور
سکیاں بھرنے گئی، تو اُس کی ایک چین کنیز نے پوچھا: آپ کے دونے کی وجہ کیا ہے؟
جبکہ آپ ملکہ بیانے ملکہ بیانے ملکہ بیانے۔

توأس نے ایک لی آہ بحر کر کہا: (اس کے اشعار کا ترجمہ)

ا۔ اُس گھر کے لیے (رور بی ہول) جس میں ہواول کی آوازیں سنائی دیتی تھیں، مه گھر جو جھنے بلندوبالاکل سے ذیادہ پشد ہے۔

۲۔ اور جھے وہاں آنکھوں کی شنڈک حاصل ہونے کے ساتھ موٹالباس بہننا (یہاں
 کے ) نرم وٹازک اور شفاف مہین لباس سے زیادہ پسند ہے۔

س۔ اوراپ (اس) گھرے ٹوٹے ہوئے جھے میں روٹی کا کارا کھالینا مجھے (عمدہ اور کمل) روٹی کھالینا مجھے (عمدہ اور کمل) روٹی کھالینے سے زیادہ پسندہ۔

س۔ اور (وہاں کی) ہر پک ڈیڈی پر ہواوں کی آوازیں جھے (یہاں کی) ڈھولکیوں کی تقاید سے ذیادہ پیند ہے۔

۵۔ اوروہاں کا کتا جومیرے سواہررات کوآنے والے کوبھونکتا تھا مجھے یہاں کے (مانوس اور)بہت محبت کرنے والے ملتے سے زیادہ پستد ہے۔

۱۵۔ اور دہاں کا سخت مزاج اوٹٹ جوڈا چی (اوٹٹی) سوار عور توں کے بیچھے بیچھے چاتا
 تھا جھے سینے سنورے خچرسے زیادہ پسند ہے۔

2۔ اور میرے پہاکے بیوں ش ہے دُبلا پتلائی جوان جھے سخت گیرموٹے کا فرہ جنگلی کر سے سے زیادہ پہندہ۔

پن جب حضرت معاویہ آئے توایک باندی نے آپ کو اس کی اس بات ہے
آگاہ کیا، اورائیک روایت یہ کہ جب وہ پہاشعار پڑھرہی تقی تو حضرت معاویہ نے
انہیں خودین لیا تھا تو آپ نے فرمایا کہ بحدل کی بٹی جھے "علیج عنوف" وغیرہ قرار
دے کری رامنی ہوئی، اُسے میری طرف سے تین طافقیں ہیں۔ (پھراُسے یہ پیغام
میجا کہ) اُسے میری طرف سے کہ دوکہ اس کی بین لایا گیا ساراس مان اُس کا ہے،
پس وہ اُسے لے میری طرف سے کہ دوکہ اس کی ایس لایا گیا ساراس مان اُس کا ہے،
پس وہ اُسے لے ایک بھرآپ نے اُسے نجد میں اُس کے میکے (گھر) پہنچوا دیا، جبکہ
پن وہ اُسے کے میکن شن تھا"۔

(القول السدید فی حکم یزیدص ۸۸۰۸۲)

سوال پیدا ہوتا ہے کہ شادی کی بیٹھاٹھ باٹھ اور ڈلہن پرسونے جاندی کے زیورات کی بجرمار ہی تہیں

بلکے کل کے رنگ کے مطابق سونے جاندی کے برتن کیے جمع ہو گئے تھے، جبکہ تھم بن عمر و عقاری دیا ہے تو تو تھے عدولی کی تھی اور بادشاہ سلامت کے لیے زروسیم کوالگ نہیں کیا تھا؟ جواباً عرض ہے کہ اگر فراسان کے تھے معدولی کی تھی اور بادشاہ سلامت کے لیے زروسیم کوالگ نہیں کیا تھا؟ جواباً عرض ہے کہ اگر فراسان کے

مورز دنیاداری کے رنگ ڈھنگ ہے کورے، شاہی آ داب سے عاری اور رنگ میں بھنگ ڈالنے والے نرصوفی صافی ہے تو وہرے علاقوں کے گورز قو سلقہ شعار ، رمز آشااور قربا نہروار ہے۔ اگر سب لوگ بی حکم بن عمرو چھنای طرح شاہی مزاج ہے تا آشا ہوتے تو شاہی ایوان کی رونن اور کا روبا پر سلطنت کو ترج تا؟

عمکن ہے کے تولوگ اِس حقیقت کو تاریخ کہ کہ کر در کرنے کی کوشش کرنا چا ہیں تو عرض ہے کہ بیر حقیقت سنن ابی واود و غیرہ کی صحیح حدیث میں بھی ندگور ہے کہ کا شاہ معاویہ میں سوئے ، ریشم اور در ندول کی کھالول کا استعال ہوتا تھا، یہی وجہ ہے کہ سید تا مقدام بن محدیکر ب حظی نے غضب ناک ہوکر محاویہ کو فرمایا تھا کہ تہمارے گھر میں سونے چا تھی ، ریشم اور در ندول کی کھالوں کا استعال ہے تو وہ ا لکارٹیس کر سکے تھے۔ بیرے دیث متعدد حوالہ جات کے ساتھ پہلے گذر بھی ہے۔ اِس حدیث سے یہ جی معلوم ہوا کہ حضرت مقدام بیرے معلوم ہوا کہ حضرت مقدام بیرے معلوم این ایوانِ معاویہ میں سونے چا ندی وغیرہ کے استعال کی نا چا ترصور تیں تھیں ، اگر معاویہ ایک نا چا ترصور تیں تھیں ، اگر معاویہ ایک نا چا ترصور تیں تھیں ، اگر معاویہ ایک نا چا ترصور تیں تھیں ، اگر معاویہ ایک نا جا ترصور تیں تھیں ، اگر معاویہ نا نا کے بالی خانہ کوئی کے تو آئیس حضرت مقدام بن معدی کر ب خلید کے معاویہ نا بیری نا جا ترصور تیں تھیں ، اگر معاون نہیں حضرت مقدام بن معدی کر ب خلید کے معاویہ نیوان نا خلیل احمد ہار نے تو آئیس حضرت مقدام بن معدی کر ب خلید سے معاون نا نا خلیل احمد ہار نے تو آئیس حضرت مقدام بین معدی کر ب خلید سے معاونہ نا نا خلیل احمد ہار نے تو آئیس حضرت مقدام بین معدی کر ب خلید ہو سے نا معدی کر ب خلید ہو تھوں نے معاونہ نا خلیل احمد ہارئی تکھیے جیں :

قَـالَ الْـمِقُدَامُ: فَوَاللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُ هَلَـّا كُلَّهُ فِي بَيْتِكَ يَا مُعَاوِيَةُ اأَي عَـلَى أَهُ فِي بَيْتِكَ يَا مُعَاوِيَةُ اأَي عَـلَى أَهُ لِكَ بَيْتِكَ الآدَمِيِّ مِنْ مَكْرُوهٍ أَوْ حَرَامٍ مَنْسُوبٌ الآدَمِيِّ مِنْ مَكْرُوهٍ أَوْ حَرَامٍ مَنْسُوبٌ إلى مَالِكِهِ فِي كَوْبِهِ لَا يُعْكِرُهُ.

" حضرت مقدام علی نے فرمایا: خداکی تنم! اے معاویہ! میں بیرسب کی تنمارے کے میں دیا ہے۔ کہ آدی کے کھر میں دیکھی ہوں ، لینی تہارے کھر والوں پر، اِس حدیث میں دلیل ہے کہ آدی کے کھر میں مکروہ یا حرام جو کچھ بھی ہودہ کھر کے سر براہ کی طرف منسوب ہوگا، کیونکہ وہ اِس مے تنج نہیں کرتا''۔(۱)

(بذل المجهودفيحل منن أبي داودج١٣ ص١٦١)

<sup>(</sup>۱) اس تشرق سے شمنار بات بھی معلوم ہوئی کر یا تو معاور کے تق می مشہور دعائے نبوی "اللَّهُم الجعلَّة هَادِيًّا مُهْدِيًّا وَاهْدِبِهِ" تَولَ نِيْن بِولَى، يا بِحرباننا بِرْك كاكريد عديث موضوع ب-

بتا ہے! جم شخص نے دوسروں کے حقوق دوسائل سے اپنے محلات کو مال وزر سے بجرا کھا ہو، اور
پر بھی خرج کو دوسروں پر بھی خرج کردے تو دہ فیاض وقی کیوکھر ہوگیا؟ کیا دو رحاضر میں عرب
پر بھی ذروہ ہم کا استعال ہے اور وہ حفظ ما تقدم کے طور پر اپنی پارٹی کے دوسر سے لیڈران یا اپوزیشن لیڈرز پر
بھی ذروہ ہم کا استعال ہے اور وہ حفظ ما تقدم کے طور پر اپنی پارٹی کے دوسر سے لیڈران یا اپوزیشن لیڈرز پر
بھی بھی بھی بھی خزانے کا دروازہ کھول دیتے ہیں تو کیا اُن کے اس خرج کو اُن کی عطا اور تفاوت سجھا جائے؟
اِس تسم کے خرج کو بدھو کوام تو حقاوت سلطانی بجھتے ہیں گراصل حقائیں سے آگاہ اور دیدہ در حضرات اپنی طرح تجھتے ہیں کہ سلطان کا اصل حق کتنا ہے اور کوام کا کتنا، بھی وجہ ہے کہ اُس دور کے عوام تو معاویہ بن صخر کی طرف سے تھوڑ ابہت مال طنے پر اُس کی مدح وثنا ہیں ذہن وا آسان کے قلاب طالتے ہوئے اُس کی کی طرف سے تھوڑ ابہت مال طنے پر اُس کی مدح وثنا ہیں ذہن وا آسان کے قلاب طالتے ہوئے اُس کی کی طرف سے تھوڑ ابہت مال طنے پر اُس کی مدح وثنا ہیں ذہن وا آسان کے قلاب طالتے ہوئے اُس کی کی طرف سے تھوڑ ابہت مال مور تھوؤنا گیا ہے۔ بہی وجہ ہے کہ جب ایک مرشیہ موصوف اپنی وادود آش پر اظہار کر وام کی آئی مور کے قواباں ہوئے تو سید نا ابن عباس بھائے نائیس بھری مجلس ہیں دوسری کھری کو کی اُنوں کے ساتھ میاتھ میں میاتھ میں میاتھ میں میاتھ م

فَامًّا هَلَا الْمَالُ فَلَيْسَ لَكَ مِنْهُ إِلَّا لِرَجُلِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. "احمواديه!إسمال مِن تبهاراحمه الكي عام مسلمان عدنيادة فيس بياً"

(أنساب الأشراف ج٥ص ١٢١٢١)

تعجب کی بات سے کہ ذیادہ اپنے لیے رکھ لینے اور تھوڑ ایہت مسلمانوں کودیئے پر بھی وہ اپنااحسان سبھتے تھے۔ چنانچے علامہ بلاؤر کی لکھتے ہیں:

قَالَ مُعَاوِيَةُ: الْأَرْضُ لِللهِ وَأَنَا خَلِيْفَةُ اللهِ فَمَا أَخَذُتُ فَلِي، وَمَا تَرَكُتُهُ لِلنَّاسِ فَبِا الْفَصُّلِ مِنِي، فَقَالَ صَعْصَعَةُ بْنُ صَوْحَانَ: مَا أَنْتَ وَأَقْصَى الْأُمَّةِ فِلنَّاسِ فَبِا الْفَصُّلِ مِنِي، فَقَالَ صَعْصَعَةُ بْنُ صَوْحَانَ: مَا أَنْتَ وَأَقْصَى الْأُمَّةِ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ وَلَكِنُ مَنْ مَلَكَ السُعَأْفَرَ، فَعَضِبَ مُعَارِيَةُ وَقَالَ: فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ وَلَكِنُ مَنْ مَلَكَ السُعَأْفَرَ، فَعَضِبَ مُعَارِيَةُ وَقَالَ: لَهَ مَمْتُ ، قَالَ : وَمَنْ يُحُولُ بَيْنِي لَهُ مَنْ مَلَى اللهُ عَمْلَ ، قَالَ : وَمَنْ يُحُولُ بَيْنِي اللهُ مَمْتُ ، قَالَ : وَمَنْ يُحُولُ بَيْنِي

وَيَيْنَ ذَلِكَ ؟ قَالَ : الَّذِي يَحُولُ يَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ.

" زین اللہ کی ہے اور ہیں اللہ کا خلیفہ ہوں ، سوجو ہیں نے لے لیا تو وہ میراہے اور جے ہیں نے لوگوں کے لیے چھوڈ دیا تو وہ میرااحسان ہے۔ اس پرسید ناصصعہ بن صوحان خلاہ نے کہا: تم اورا کی اجنبی ترین امتی اس معاملہ میں برابر ہیں، کیکن جو بادشاہ بند آ ہوتو وہ اپنے لیے خصوص کر لیٹا ہے۔ اس پر معاویہ نے خفیدنا ک ہوکر کہا: میں چاہتا ہوں ، اس پر صحصعہ یو لے: ہرخص جو چاہتا ہے کنہیں گذرتا۔ معاویہ نے کہا: میر سے اور اس چاہت کے درمیان کیار کاوٹ ہے؟ انہوں نے کہا: وہی قات رکاوٹ ہے جو انسان اورائی کے قلب کے ماہین رکاوٹ ہے؟۔

(أنساب الأشراف للبلاذريج٥ص٧٨٠٢٧)

ای خام خیالی کی وجہ سے وہ خود کوسیاہ وسفید کا مالک گردائے تضاور پھرجس کسی کوائی کے تق بیل سے کچھ دستے تضاور پالا حسان بچھتے تضاور "انسا ابنٹ الھند" کا نعرہ لگائے میں باللہ وَ إِلَّا إِلَيْهِ وَ اِلْمَا إِلَيْهِ وَ اِلْمَا إِلَيْهِ وَ اِلْمَا إِلَيْهِ وَ اِلْمَا اللّٰهِ وَ اِللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ وَاللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ اللّٰهُ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَل

## المام حسن العَلَيْ للزير الزام كيول آع كا؟

بعض متأخرین مندنے معاویہ کی اہلیت دصلاحیت کو ثابت کرتے ہوئے کھا ہے:

"اگرامیر معاویہ رضی اللہ تعالی عند انعیاذ باللہ کا فریا قاسق تھے یا ظالم جائر تھے یا
عاصب جابر تھے تو الزام امام حسن پر آتا ہے کہ اُنہوں نے کاروبا یسلمین وانظام شرع
وین با ختیار خودا کے خص کو تفویض فرما دیا اور خیر خواتی اسلام کومعاذ اللہ کام نہ فرمایا"۔

(فتاوی رضویہ ج ۲۹ ص ۳۷۸) خداجانے کہ بعض متاخرین ہندمعاویہ کے احوال سے اِس صرتک کیوں ناوا تف تھے؟ اگراُن کی توجہ کتب صدیث، کتب سیروتاریخ اور شرویِ حدیث کی طرف ٹیس ہو گی تو فقہ تو اُن کا خاص موضوع تھا اور کتب فقہ میں معاویہ کو، فلا لم، جائز اور غیر عادل وغیرہ صاف صاف کہا گیا ہے۔ کفر کے علاوہ معاویہ کی طرف اُن تمام الفاظ کی نسبت کی گئی ہے جو بعض متاخرین ہند نے ذکر کیے ہیں۔ امام سن کھی موصوف کی ان تمام خرابیوں ہے آگاہ ہے گروہ مجبور تھے، اُنہوں نے باختیار خود ایسے شخص کو ملک تفویض نہیں فر مایا کی ان تمام خرابیوں ہے آگاہ ہے گروہ مجبور تھے، اُنہوں نے باختیار خود ایسے شخص کو ملک تفویض نہیں فر مایا کی ان تمام ترابیوں ہے آگاہ ہے ایم آپ کے سامنے موصوف کے بارے بیں باری باری فرکورہ بالاتمام الفاظ پیش کروہ ہے ہیں۔

## امام البغاة اورفسق

ندکورہ جملہ میں بعض علماء ہند نے اِن جِھ الفاظ کی طرف متوجہ کیا ہے: کافر، فاس ، ظالم، جائر، غاصب اور جابر ۔ موصوف جس شخص ہے اِن تمام الفاظ کی نفی کرر ہے ہیں ان میں سے پہلے لفظ کے علاوہ باتی تمام الفاظ سے اس شخص کے بارے میں منقول ہیں ۔ انتمہ کرام نے تصری فرمائی ہے الفاظ صحابہ کرام اور ائمہ عظام ہوائی سے اس شخص کے بارے میں منقول ہیں ۔ انتمہ کرام نے تصری فرمائی ہے کہ این ہندست اُن کے کفیر جائز ہیں لیکن باتی تمام الفاظ کی نسبت اُن کے این ہندست اُن کی کفیر جائز ہیں لیکن باتی تمام الفاظ کی نسبت اُن کی طرف کرتا جائز ہے ۔ مثلاً ندکورہ بالا اقتباس میں لفظ کافر کے بعد لفظ قاست ہے اور ائمہ سے معاویہ بن الی سفیان اور اُس کے پیروکاروں کے بارے میں بیلفظ ٹابت ہے ، مثلاً سیدتا ممار بن یاسر ہے اُن فرماتے ہیں:

لَا تَقُولُوا كَفَرَ أَهُلُ الشَّامِ وَلَكِنَ قُولُوا فَسَقُوا أَوْظَلَمُوا. "بينه كهوكه اللشام ن كفركيا الكِن كبوكه أنبول في فتق ياظلم كيا"-

(المصنف لابن أبي شيبة ج ٢ ٢ ص ٧٠ ٤ حديث ٩٩ ٩٩ ٣٨ ٩٩٨ ٩٩٨ السنن الكبرى للبيهقي ج ٨ ص ١٧٤ اوط: ج ٨ ص ٢ ٠ ٢ ص ١٩٠ اتعظيم قدر الصلاة للمروزي ج ٢ ص ٥٤٦ حديث ١٠ ٥٤٠ وط: ج ٨ ص ١ ٣٠ ا المنهاج حديث ١٠ ٣ اتاريخ دمشق ج ١ ص ١ ٣٠ المنهاج السنة لاين تيمية ج ٥ ص ١ ١ ٢ ا

لیمض علما وعقا کدنے لکھا ہے کہ نواصب کے علاوہ اکثر الل سنت کا غدہب یہی ہے۔ چنانچے سیوشریف علی بن محرجر جانی ککھتے ہیں: وَالَّذِي عَلَيْهِ الْجَمْهُورُ مِنَ الْأُمَّةِ وَهُو أَنَّ الْمُخْطِيءَ قَتَلَةَ عُثْمَانَ وَمُحَارِبُو عَلِي عَلَيْهِ الْجَمْهُورُ مِنَ الْأُمَّةِ وَهُو أَنَّ الْمُخْطِيةَ قَتْلَة عُثْمَانَ وَ الْمُخَالَفَة قَتْلَعًا إِلَّا أَنَّ مَحَارِبُو عَلِيمٍ لَّا نُهُ عَلَيْهِ التَّخْطِئَة لَا تَبُلُغُ إِلَى حَلِي بَعْضَهُم كَالْقَاضِي أَبِي بَكُو ذَهَبَ إِلَى أَنْ هَلِيهِ التَّخْطِئَة لَا تَبُلُغُ إِلَى حَلِي التَّفْسِيْقِ وَمِنْهُمْ مَنُ ذَهَبَ إِلَى التَّفْسِيْقِ كَالشِّيْعَةِ وَكَلِيمٍ مِنْ أَصْحَابِناً. التَّفْسِيْقِ وَمِنْهُمْ مَنُ ذَهَبَ إِلَى التَّفْسِيْقِ كَالشِّيمَةِ وَكَلِيمٍ مِنْ أَصْحَابِناً. التَّفْسِيْقِ وَمِنْهُمْ مَنُ ذَهَبَ إِلَى التَّفْسِيْقِ كَالشِّيمَةِ وَكَلِيمٍ مِنْ أَصْحَابِناً التَّفْسِيْقِ وَمِنْهُمْ مَنُ ذَهَبَ إِلَى التَّفْسِيْقِ كَالشِّيمَةِ وَكَلِيمٍ مِنْ أَصْحَابِناً وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ ذَهَبَ إِلَى التَّفْسِيْقِ كَالشِّيمَةِ وَكَلِيمٍ مِنْ أَصْحَابِناً وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ ذَهِبَ إِلَى التَّفْسِيْقِ كَالشِيمُ وَكَلِيمُ مِنْ أَصْحَابِناً وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ وَمِنْهُمْ مَنُ ذَهِبَ إِلَى التَّفْسِيْقِ كَالشِيمُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مِنْ أَصْرَالُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّلُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ

تمام شيعداور جاري كثيرالل بنت"-

(شرح المواقف ج٨ص٦٠٤٠٤)

اس عبارت میں جس قاضی کاذکر ہے، وہ قاضی ابن العربی مالکی متو تی ساس کھے۔ جس نے اپنی کتاب "العواصم من القو اصم" وغیرہ میں سید ناامام حسین کے شہادت کوخودامام عالی مقام النظیمی کا نام در العواصم من القو اصم" وغیرہ میں سید ناامام حسین کے شہادت کوخودامام عالی مقام النظیمی خلطی قرار دیا ہے، سید ناطی کے شریب کی میں وار دشدہ احادیث صححہ کی تکذیب کی ہے اور معاویہ کی شان میں جبوٹی روایات اور جعلی اقوال کو تقویت دینے کی فریب کاری کی ہے۔ بیاورالیسی دوسری با تول کی وجہ سے ایم این دحیداورامام قرطبی مالکی نے اُسے غی کہا ہے اور شاہ عبدالعزیز محدث دالوی ، مولا ناعبدالرشیدلعمانی ویو بندی اور دوسرے حصرات نے اُسے فواصب میں شار کیا ہے۔

(فتاري عزيزي ج١ ص١٠ ٤ حادثة كربلاكايس منظرص٥٨)

شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے بھی "فت اوی عنے بنوی کے امل ص ٢٠ اس معاویہ بن الی سفیان کو فاس آب کھا ہے ، شاہ صاحب نے اپنی سفیان کو فاس آب کھا ہے ، شاہ صاحب کی کمل عبارت بیچھے گزر بھی ہے۔ علاوہ ازیں شاہ صاحب نے اپنی اس معروف تصنیف جوخصوصا تر ویدروائض بیل کھی گئے ہے ، بیل اس سے بھی تحت لکھا ہے ، وہال اُنہوں نے فسق اعتقادی تک کا شائبہ بھی طاہر کیا ہے۔ چنانچے وہ لکھتے ہیں:

''اورعلة درجه ایمان حضرت امیر طفاعا در بهتی بونا أن كا اور لا أن خلاف بینیبر کے بونا از روئ خلاف بینیبر کے بونا از روئ احادیث بلکه آیات قطعیه متواتره سے ثابت ہے، پس منکر إن امور کا کا قربوگا، اور ثرنا أن سے از راوش امت نفس یا محبت مرتبه اور جاہ کے، یا از راہ تا ویل باطل اور شبه قاسد کے، فست عملی یافت اعتقادی ہے، یعنی بدعلی اور بداعتقادی ہے ند کہ کفز'۔

(تحقه اثناعشریه ص۱۹۸۸)

نیز عدیث پاک بیل ہے کہ مسلمان کوست وشتم کرنافسق ہے اورا حادیث سیجھ سے ٹابت ہے کہ معاویہ اور اُن کے تبعین سیدنا علی عظافہ کوست وشتم اور لعنت کرتے تھے، یہی وجہ ہے کہ سیدنا امام حسن مجتلی القابی القابی اللہ اللہ میں اور اُن کے تبعین سیدنا علی عظافہ کو کہ استدہ تم ہمارے بابا کوست وشتم نہیں کرو گے، لیکن وہ پھر مجھی بازندا نے ، وہ اپنے دور ملوکیت میں برابر اِس فینج طریقے پرقائم رہ اور بعد میں اُن کے تبعین بھی اس برابر اِس فینج طریقے پرقائم رہ اور بعد میں اُن کے تبعین بھی اس برکا رہندر ہے جی کہ رہندر ہے جی کہ دہند سفات کے تبعین بھی العزیز عظافہ نے آکر اِس کے سلسل کوشتم کیا، جیسا کہ ہم گذشتہ صفحات بی باحوالہ کھ میں اور الکھ کے ہیں۔

امام البغاة اورظلم

فراوی رضویہ کے اقتباس میں لفظ فاس کے بعد لفظ ظالم ہے۔ یہ لفظ بھی ہمارے انکہ کرام نے معاویہ بنارے انکہ کرام نے معاویہ بن ان سفیان کے بارے میں استعال کیا ہے۔ امام اعظم ابوصنیفہ طاب کا گئی ترین شاگر دامام محمد بن حسن شیبانی معطف نے معاویہ کو باقی اور متعدی کے ساتھ ساتھ طالم بھی کہا ہے۔ چنانچ امام عبد القادر قرشی من حنی رحمہ الله علیہ کھتے ہیں:

سَمِعُتُ عَمِّي (عَلِيٌ بُنَ مُوْسَى الْقُمِّي) سَمِعُتَ أَبَا سُلَيْمَانَ الْجَوْزَ جَائِيٌ ، سَمِعُتُ مُحَمَّدَ بُنَ الْحَسَنِ يَقُولُ: لَوْ لَمُ يُقَاتِلُ مُعَارِيَةُ عَلِيًّا طَالِمًا مُتَعَدِّياً بَاغِيًّا كُنَّا لَا نَهْتَدِي لِقِتَالِ أَعْلِ الْبَغي.

"میں نے اپ چیاعلی بن موی فی سے سنا، اُنہوں نے فر مایا: ہم نے ابوسلیمان چوز جانی سے سنا، اُنہوں نے ہوئے سنا

کراگرمو ویظم کرتے ہوئے ، حدے بڑھتے ہوئے اور بغاوت کرتے ہوئے سیدنا علی ظاہد کے ساتھ جنگ نہ کرتا تو ہم الل بغاوت کے ساتھ جنگ کی ہدایت نہ پاتے''۔

(الحواهر المضية للقرشي الحنفي ج٣ص ١٠٧٠ ٧؛ حضرت على اور قصاصِ عثمان الله للعبد الرشيد النعماني الحنفي ص ٧٠)

امام قرطبی اوردوسرے متعدد علماء کرام نے ندا بہ اربعہ کے محدثین اور شکامین کی آراء جمع قرمائی بیں اور جنگ میں اور جنگ میں کی آراء جمع قرمائی بیں اور جنگ صفین میں سیدناعلی طاب کے خلاف برسر پریکارآنے والوں کو اجماعاً یا خی اور فلا لم لکھا ہے، اُن کی طویل عبارت کے آخری الفاظ میہ بیں:

وَقَالُوا أَيْسَا: بِأَنَّ اللَّذِينَ قَاتَلُوهُ بُعَاةٌ ظَالِمُونَ لَهُ ، وَلَكِنَ لَا يَجُورُوُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْكِنَ لَا يَجُورُوُ عَلَيْهُ مِنْ بِمَغْيِهِمْ.

"نیزانہوں نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جنہوں نے اُن کے ساتھ جنگ کی وہ باغی ظالم تھے بیکن اُن کی بغاوت کی وجہ ہے اُن کی تکفیر جائز نہیں"۔

(التذكرةللقرطبيج٢ص٢٦٦،وط:ج٣ص٨٩٠١، الفَرُقُ بين الفِرَق للإسفرائيني ص٢٦٢، وط:ج٣ص٨٩٠١، الفَرُقُ بين الفِرَق للإسفرائيني ص٢٧٢؛ فيض القديسرج٢١ص٣٦٦، وط:علمية ج٣ص٤٧٤ حديث ١٩٦٤، شرح الزرقاني عبى المواهب ج١٠١ ص١٥٤٠١٥)

اس عبارت سے بیہ بات بھی واضح ہوئی کے فقط اُن کی تحقیر جائز نہیں باتی بعناوت ہیں سب کھھ آ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کالی تربین احتیاط کے باوجودا مام اعظم ابوحنیفہ دی جمل ہی مولاعلی خطابہ کو دوسرے معترات کے مقابلہ میں عدل پر بچھتے تھے جبکہ صفین ہیں مولاعلی الظینا کے مدمقابل آنے والوں کو باغی فرماتے سے ۔ایک مرحبہ اُن سے جنگ جمل کے متعلق دریافت کیا گیا تو اُنہوں نے انتہائی جامعیت کے ساتھ جمل اور صفین دونوں جنگوں کے بارے میں اپناموقف واضح فرمادیا۔ چنانچہ امام موفق کی اورامام کردری رحمة الله علیجا لکھتے ہیں ؛

سُيلَ الإِمَامُ عَنْ قِعَالِ يَوْمِ الْجَمَلِ ، فَقَالَ: سَارَ عَلِي عَلِيهِ فِيهِ بِالْعَدْلِ، وَهُو

الَّذِي عَلَّمَ الْمُسْلِمِيْنَ السُّنَّةَ فِي قِتَالِ أَهُلِ الْبَغْيِ.

"امام ابوطنیفہ مظاف جنگ جمل کے متعلق سوال کیا گیا توانہوں نے فرمایا: سیدناعلی طائد اُس میں عدل کے ساتھ چلے، اور دہی ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو باغیوں کے خلاف جنگ کی سنت سکھائی ہے"۔

(مناقب أبي حنيفة للموفق المكي ٢٠ ص ٨٤ ؛ مناقب أبي حنيفة للكردري ٢٠ ص ٢٠)

السعبارت من مولاعلى الطيئة كي بارے ش فرمايا كيا كه وه عدل كرماتھ ہے ،اورظا برہ كه عدل كرماتھ ہے ،اورظا برہ كه عدل كرماتھ من مقلم ہے۔ چنانچة قاضى عدل كى ضدظلم ہے۔ يبى حقيقت امام ابو يوسف على نے بھى امام الخطم على ہے۔ چنانچة قاضى ابوالعلا وصاعد بن محر حنى رحمة الله عليه متو كى حاكمة بين:

(كتاب الاعتقاد للصاعدالحنفي ص ١٩٢)

لبعض علاء مندکے بقیہ الفاظ پرہم تبھرہ کرنا ضروری نہیں بچھتے ، کیونکہ نتیجہ کے لحاظ ہے لفظ فاسق وظالم کے جائر کے خمن بیں اُن تمام الفاظ کامنہ وم بھی آج تاہے ، سوجب کسی کا ظالم ہونا ثابت ہوگیا تو پھراُس کے جائر وفاصب ہونے کو ثابت کرنے کی چندال ضرورت نیس رہتی ، تاہم لفظ" جسانیس ساحب حدایہ کے علاوہ بہت سے فقہاء احزاف نے استعال کیا ہے ، جیسا کہ ہم اپنی کتاب "مسوح خصائص علی طاف " بیس لفل کر بھے ہیں۔

اب آپ خود بی انصاف فر ما کیس که اتباع میں مقدم کون ، فاضل پر بلوی پاسید تا عمارین پاسر، امام اعظم ابوصنیفه، امام محمد بن حسن شیبانی ، امام ابو پوسف اور جمهور فقنها ء و شکلمین ریایی؟

معيارا الميت مين صحابه اور بعض علماء مندمين اختلاف

بعض علماء مندا كيسوال كے جواب من لكھتے ہيں:

"امیرمعاویہ رضی اللہ تعالی عندا گرخلافت کے اہل نہ ہوتے (تو) امام مجتبی ہر گر آنہیں تفویض ندفر ماتے"۔

(فتاوي رضويه ج ٢٩ ص٣٣٧)

بعض علاء بهندكا بي قول عقلاً اورنقل دونو ل لحاظ سے درست نہيں عقلاً تواس ليے درست نہيں ہے كہ امام حسن مجتبى الكينا نے دفع شر كے ليے خلافت سے دست بردارى فرمائى تقى ، جيسا كه بعض علاء بهند نے خود كروالعدر عبارت سے دوسطریں قبل یوں لکھاہے:

1 کورالعدر عبارت سے دوسطریں قبل یوں لکھاہے:

1 دادراس سے ملح د بندش جنگ مقصور تقی "۔

(فتاوی رضویه ج۲۹ ص۳۳۷)

خودامام سن مجتنی النظافان نے بھی واضح طور پراپی سلح کی وجہ بھی بیان فرمائی ہے، جیسا کہ اُن کے الفاظ: 'لی حقی دِماءِ الْمُسْلِمِیْنَ '' ( تحفظ خون سلمین کی خاطر ) سے ظاہر ہے، تو پھراہلیت کا کیا سوال؟ تحوز اسا غور دیڈ بربھی کیا جائے تو عام عقل متدانسان بھی بھے سکتا ہے کہ وہ حالات اہلیت اور عدم اہلیت کو جائیے نے کہ بیس سے ، اس لیے کہ اہلیت وعدم اہلیت کا تحال انتخاب سے ہوتا ہے سلم سے نہیں ، اورانتخاب جانچے کے نہیں سے ، اس لیے کہ اہلیت وعدم اہلیت کا تحلق انتخاب سے ہوتا ہے سلم سے نہیں ، اورانتخاب کے لیے کم اذکم ایک سے ذائدافر ادکا ہونا ضرور کی ہوتا ہے ، کیونکہ فر دوا حدکا انتخاب تو نہیں ہوتا ، کین صلح کے معالمہ میں اہل و ناائل کوئیں دیکھا جاتا بلکہ سلم جمر حال اُسی تحف سے ہی کرنا ہوتی ہے جس سے تنازع ہوگیا ہوا والات کشیدہ ہو چکے ہوں ۔ اب بھی اگر بات بھی شد آئی ہوتو ہم امام حسن مجتنی الفاظ پیش کردیتے ہیں جن کو پڑھنے کے بعد معمولی محقل والا آ دی بھی تذبذ ب کا شکار نہیں دے گا۔ امام الفاظ پیش کردیتے ہیں جن کو پڑھنے کے بعد معمولی محقل والا آ دی بھی تذبذ ب کا شکار نہیں دے گا۔ امام الوالعیاس المبر دیگھ کے احوال قالم بند کرنے کے بعد معمولی محقل والا آ دی بھی تذبذ ب کا شکار نہیں دے گا۔ امام الوالعیاس المبر دیگھ کے احوال قالم بند کرنے کے بعد معمولی محقل والا آ دی بھی تذبذ ب کا شکار نہیں دیکھ المیں بیا المبر دیگھ کے احدال اللہ میں المبر دیگھ کے احوال قالم بند کرنے کے بعد معمولی محقل والا آ دی بھی تذبذ ب کا شکار نہیں دیکھ کے احدال تھے ہیں :

فُمَّ خَرَجَ الْحَسَنُ يُوِيدُ الْمَدِيْنَةَ فَوَجَّة إِلَيْهِ مُعَاوِيةُ وَقَدْ تَجَاوَزَ فِي طَوِيْقِهِ يَسُأَلَهُ أَنْ يَكُونَ الْمُتَوَلِّيُ لِمُحَارِبَتِهِمُ ، فَقَالَ الْحَسَنُ: وَاللهِ لَقَدْ كَفَفَتُ عَنْكَ لِحَقْنِ دِمَاءِ الْمُسْلِمِيْنَ ، وَمَا أَحُسِبُ ذَلِكَ يَسَعُنِي ، أَفَأُقَاتِلُ عَنْكَ قَوْما ، أَنْتَ وَاللهِ أَوْلَىٰ بِالْقِتَالِ مِنْهُمُ.

'' پھراہ مصن عادم مدینہ ہوئے تو معاویداُن کے بیچھے گئے ادراہام پاک کافی
راستہ طے کر چکے تھے، انہوں نے اہام پاک سے درخواست کی کہ وہ خوارج کے خلاف
جنگ کے سیہ سالا ربٹیں تو اہام حسن دھیا، نے فر مایا: خدا کی تشم ایس نے تو ہجھ سے بھی
فقط مسلمانوں کے خون کی وجہ سے ہاتھ روکا ہے، میں اس کام کومنا سب نہیں سجھتا، کیا
میں تیری خاطرایک تو م سے قال کروں؟ اللہ کی تشم ! اُن کی برنسیت بچھ سے جنگ کرنا
ذیادہ بہتر ہے'۔

(الكامل في اللغة والأدب ص٧٧٥، وط: ج٣ص ١٠٠ العقد الفريد ج١ص ١٠٠)

الى بات كوامام ابن اثير جزرى في اللغة والأدب ص٧٧٥، وط: ج٣ص ١٠٠ النحو ارج على معاوية "
كوعنوان كتحت بيان كيا ب كه جب فروه بن نوفل خار جي في معاويه كي خلاف لشكر شي كي تومعاويه في المام حسن مجتبى التليخ الجود رخواست كي كه وه خوارج كي خلاف جنگ كه لي تكليس وه لكهت بين:

" لیں معاویہ نے امام پاک کی طرف لکھا، اُنہیں قروہ کی طرف جنگ کے لیے بلا یا تو اُس کے قاصد نے امام پاک کوقاوسیہ یا اُس کے ترب جا کر پالیا تو امام پاک وقاوسیہ یا اُس کے ترب جا کر پالیا تو امام پاک واپس نشریف ندلائے اور معاویہ کی طرف لکھ بھیجا: اگر میں ترجیح ویتا کہ اہل قبلہ میں

ے کسی کے خلاف جنگ کروں تو میں جنگ کا آغاز جھے سے کرتا، میں نے مجھے اُمت کی مجھلائی اور اُس کے خون کی حفاظت کے لیے چھوڑ دیا ہے'۔

(الکامل فی التاریخ لابن أثیر الجزری ج ۳ ص ۹)

اب بھی اگر کس شخص کو حالات کی شکین اورامام پاک کی مجبوری مجھ شد آئی ہوتو پھر خدائی حافظ ہے، فرجی متعصب میں مبتلا شخص کو میہ حقیقت مجھ آ سے یاند آ کے لیکن محلّہ کا عام آ دی بھی مجھ آ ہے کہ اور مجھونہ ونع مصیبت کے لیے ہوتا ہے جبکہ اہلیت کا تعلق انتخاب اور حصول مفادے ہوتا ہے۔ دفع مصیبت کے لیے مجبورا کوئی فیصلہ کرنے میں اور مدمقائل کی اہلیت کو مدنظر رکھتے ہوئے کوئی فیصلہ کرنے میں فرق کو بجھنے کے لیے بیاں اُس صحیح حدیث میں خور وفکر کرنا بہت مفید ٹابت ہوگا جو پہلے بھی استناطی تناظر میں کی بار آ بھی ہے۔ حضرت ابو ہر بر وہ کا ایک کر سول اللہ مقید ٹابت ہوگا جو پہلے بھی استناطی تناظر میں کی بار آ بھی ہے۔ حضرت ابو ہر بر وہ کا کہ ایک کے دوران اللہ مقید ٹابت ہوگا جو پہلے بھی استناطی تناظر میں کی بار

''دوعور تین تھیں، اُن میں ہے ہرایک کے ساتھ اپنا اپنا بچرتھا۔ بھیڑیا آیا اور اُن میں سے ایک کے سیخ کوکھا گیا۔ ایک نے دوسری سے کہا: بھیڑیے نے تہمارے بچے کوکھا یا ہے، دوسری نے کہا: بھیڑے دوسری نے کہا! بہیں، بلکہ تمہارے بچے کوکھ یا ہے، دونوں حفرت داود القیقی اُن کھا یا ہے، دونوں حفرت داود القیقی اُن نہوں نے بردی کے حق میں فیصلہ دیا۔ پھروہ ووٹوں کے پاس فیصلہ دیا۔ پھروہ ووٹوں سید ناسلیمان بن داود علیم السلام کے پاس گئیں اور اُنہیں ما جراعرض کیا تو اُنہول نے فرمایا: چھری لاؤ، میں اس بچے کے دو کھڑے کردیتا ہوں۔ اس پرچھوٹی کہنے گئی: اللہ فرمایا: چھری لاؤ، میں اس بچے کے دو کھڑے کردیتا ہوں۔ اس پرچھوٹی کہنے گئی: اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت فرمائے، آپ الیانہ کریں: ''فسو اَنہ نَھا، فقضی بِه لِلصَّفُورِ کی''۔ نظالیٰ آپ پر رحمت فرمائے، آپ الیانہ کریں: ''فسو اَنہ نَھا، فقضی بِه لِلصَّفُورِ کی''۔ (یہائی کا بیٹا ہے، تو اُنہول نے جھوٹی کے حق میں فیصلہ دے دیا)''۔

(بخاري: كتاب أحاديث الأنبياء، باب قول الله تعالى: وَوَهَبُنَا لِدَاوُدَ سَلَيْمَانَ إِلَخ، حديث (بخاري: كتاب الفرائيش، باب إذاادعت المرأة ابنًا، ص ٩٣٧ حديث ٩٣٧ مسلم: كتاب القضاة الأقضية، باب بيان اختلاف المجتهدين، حديث ١٧٧٠ دسنن النسائي: كتاب آداب القضاة ، باب حكم الحاكم بعلمه ص١٢٨ ١٣٤٨ محديث ٥٤٠٥٤ ع٥٥)

خورسو چنے اجھوٹی عورت اپنے حقیق بیٹے کے حق سے دست بردارہونے پراورا بناحق بردی عورت کو دیے پر کیوں آ مادہ ہوگئ تھی ؟ آیا وہ بردی عورت کی اہلیت کے پیش نظر اپنے لخت جگرسے ہاتھ کھڑے کرنے برتیار ہو کی تھی یاوہ اپنے بچے کے وجود کی سلامتی کے لیے یہ کڑوا گھونٹ پینے کو تیار ہو کی تھی ؟ فسافھ فی و کلا تھگئ مِن الْعَافِلِیْنَ!

### نورك:

اسے بیل ہم ابتدائی صفحات میں ' مطلقاء منصب کے الی ہیں جے ' عنوان کے تحت سیدنا عمر ، سیدنا عمر ، سیدنا عمر ، سیدنا عمر الرحمان بن هنم علی المرتضی ، اُم المونین سیدہ عائشہ صدیقہ ، سیدنا عمار بن یا سر ، سیدنا ابن عباس ، سیدنا عبد الرحمان بن هنم اشعری اور دوسر ہے حضرات کے اتوال نقل کر چکے ہیں کہ طلقاء کسی بھی منصب کے اہل نہیں ہے ، خصوصاً سیدنا عمر منظی توابی حیات مبارکہ کے آخری ایام میں پرید بن ابی سفیان اور معاویہ بن ابی سفیان کو منصب پر بر بر بن ابی سفیان اور معاویہ بن ابی سفیان کو منصب پر بر زارد کھنے پرنادم ہوگئے تھے ، ابذا بتایا جائے کہ اہل اسلام اِن اکا برصحابہ کرام ہی کے اقوال کی انتباع کریں مایا کہ و جند کے بعض علماء کی؟

## معاذ الله، كيا اسلاف كرام فاجر يتهے؟

یوں محسوں ہوتا ہے کہ ابن صحر کے بارے میں بعض علماء ہند کی معلومات محدود تھیں اوروہ اِس مسئلہ میں منظر میں مسئلہ میں منظر میں مسئلہ میں منظر میں فقہاء اور شکلمین کرام کے اقوال سے خاطر خواہ آگاہ نہیں متحے، یہی وجہ ہے کہ اُن کے قلم سے السے سخت ترین اقوال صادر ہوئے جن کی زرسے اسلان کرام بھی محفوظ نہیں رہ سکے۔مثلاً وہ ایک مقام پر کھتے ہیں:

"فرق مراتب بشاراور حق بدست حيد ركرار، مگرمعاويه جمى هار سامردار ، طعن أن يرجمي كار فجارئ-

(نتاوی رضویہ ج ۱ ص ۱ ۲۰) طعن سے اعلیٰ حضرت کی کیا مراد ہے؟ یقیناً جن صفات ذمیمہ سے موصوف ابن صحر کو پاک مجھتے تھے، اُن صفات ہے اُنہیں متصف مجھناہی اُن کے نزدیک طعن ہوگا اور چند سطور قبل لکھا جا چکا ہے کہ وہ معاویہ بن ابی سفیان کونستی بنظم اور جور وغیرہ سے مبراء بچھتے تھے۔ یقیناً اس کا نتیجہ بہی نکلے گا کہ جن اسلاف کرام شہ نے معاویہ کی طرف نستی بنظم اور جور وغیرہ کی نسبت کی ہے تو وہ فاجر قرار یا نمیں گے، لامحالہ اِس فتو کی کی زدسے سیدنا ممار بن یا سر، امام اعظم ابو حنیفہ ، امام محر بن حسن شیبا نی اور امام ابو بوسف بھی محفوظ نہیں رہ سکتے ، بلکہ امام قرطبی وغیرہ کی عبارات کے مطابق ندا ہب اربعہ کے جمہور فقہاء و شکامین سب اِس کی فتو کی کی زو میں آئے ہیں۔ العیافی باللہ ا

اِس فتوی کی زومیس آنے والے بطور نمونہ چند نمایاں شخصیات کے اساءاور اُنہوں نے جس لفظ سے معاومیہ برکمیر یاطعن کمیا ہے وہ بھی ملاحظ فرما ہے:

- اسیدنا عمارین یاسر الے معاویہ کوفائق، ظالم اور ضلالت برکہا تھا۔
  - - 😁 سیدنافزیمه بن تابت شهنه نه أس بورے گروه کو کمراه کہا۔
      - 🥮 سیدناامام حس مجتبی النظیمی نے حکومت معاور یکوفتند کہا۔
- ا سیدناامام حسین النظی نے معاوید کے اقترار کوسب سے برا فتر کہا۔
- ام المونين سيده عائشه صديقه رضى الله عنها في اقتدار معاديد واقتدار فرعون برقياس كيا-
- ه ام لمونين سيده ام سلمه اورسيد ناجا بربن عبدالله الله الله عبيت معاويه كوبيعت صلالت كها-
  - امام اعظم الوحنيفه كانتها أنهيس باغى اورغيرعا دل كها-
  - امام محربن حسن شيباني الله في أنهيس ظالم ،متعدى اور باغي كها-

الغرض متعدد صحاب و تابعین ، اکثر فقهاء احناف اور قدابه پ اربعه کے علماء کرام نے فدکورہ بالا الفاظ میں ہے کو کی ندگوں ایسالفظ اُن کے بارے میں استعمال کیا ہے جس کے استعمال کو بعض علماء ہنداُن پر طعن سے کو کی ندگوئی ایسالفظ اُن کے بارے میں استعمال کیا ہے جس کے استعمال کو بعض علماء ہنداُن پر طعن سے جسے جی اگر صحاب کرام اور علماء اسلام کے ایسے تمام الفاظ طعن کے ذمرہ میں آتے ہیں تو پھر کیا جنس علماء ہندگی انتاع میں ان تمام صحاب اور علماء اسلام کو فیار سمجھا جائے؟

## "وَمَنْ يَّكُنْ يَطُعَنُ فِي مُعَاوِيَةً" كَاجِائزه

اعلی حضرت کے تلم سے بے دصیاتی میں ایک اور بھی ایسائٹلین تول نقل ہو گیا جس کی زوسے نواصب کے علاوہ کوئی بھی نہیں چ سکتا۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں:

''علامہ شہاب الدین خفاجی نیم الریاض شرح شفائے قاضی عیاض میں فرماتے ہیں: جوحضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرطعن کرے وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتاہے''۔

(نتاوی رضویه ج۲۹ ص۳۹۳)

ظاہرہے کہ معازیہ بن افی سفیان کی طرف صلالت، بدعت، بغاوت ظلم، فسق، جور، خطااور فساو وغیرہ کی نسبت کرنا اُن پرطعن کے زمرہ میں آئے گا،اور اِس کا متیجہ انتہائی خطرناک ہے، کیونکہ اہام اعظم ابوحنيفه في معاويه بن الي سفيان كوباغي ، امام ابو يوسف في باغي ، امام محد بن حسن شيباني في متعدى اور ظالم کہاہے ،اورامام برمان الدین مرغینا ٹی حنفی ، قاضی خال اوز جندی حنفی ،امام ابوالمعنین نسفی حنفی ،امام برهان الدين ابوالمعالى حنفي ،امام ابن البهمام حنفي ، زين الدين ابن تجيم مصرى حنفي ،سراج الدين ابن تجيم حنفي ، امام اكمل الدين بإبرتي حنفي، امام ميني حنفي، امام فخر الدين زيلتي حنفي، امام شهاب الدين هلبي حنفي وامام ابين الشحنه حنفی ، ملاجیون حنفی اورعلامه عبدالحی لکھنوی حنفی وغیرہم نے جائزاورغیرعا دل لکھاہے، جبکہ ملاعلی قاری نے ظاہر أقصاص عثمان ﷺ كا بهانه كرنے والا اور باطناً باغى، طاغى اور كتاب دسنت كا تارك كها ہے۔ شاہ عبد العزيز محدث د ہلوي نے مرتکب كبيرہ اور فاست عملى اوراعتقادى كہاہے۔ بيدفقط احتاف ہيں باتى مراہب كے فقهاءان كے علاوہ بیں۔باحوالہ إن سب كے اقوال كے ليے مجمدعا جزكى كتاب" المفئة الباغية" كا انتظار فرمائيں، تا ہم إن ميں سے اكثر علاء اسلام كى عيارات مذابب اربعه كے حوالہ سے "شوح خصصائص عسلسي ﷺ "مِن بَهِي آهِي جِين فقهاء ومتكلمين كالسيمةمام اقوال كويد نظرر كھتے ہوئے بتايا جائے كه الل سنت کس کی امتیاع کریں؟ اگر بعض علماء ہند کے فتوی کی امتیاع کریں تو معاذ الله ند کورہ بالانتمام علماء اسلام کو جہنم کے کتے ماننا پڑے گا ،اورا گربعض علی وہند کے قول سے روگر دانی کریں تو پھر سعیت سے خارج ۔

امید ہے کہ اہل سنت کے ارباب عقد وحل اِس مسئلہ کا کوئی حل ضرور ثکالیں گے، کیونکہ ندکورہ بالا فقیاء کرام (بشمول امام اعظم اور صاحبین ﷺ) کے اقوال کوتو مجبوراً چھوڑا جا سکتا ہے گرسیدنا علی ﷺ نے جو معاویہ کو باطل پر کہا اور سیدنا عمار بن یاسر ﷺ نے ایک مقام پر ضلالت پر قرار دیا اور دوسرے مقام پر ظالم اور فاس کہا۔ ووالشہا دیمین سیدنا فریحہ بن ٹابت ﷺ نے بھی گمراہ کہا ، اِن ہستیوں کے اقوال کا کیا کیا جائے؟
کیا معاو التد انہیں بھی "فلداک کلب من کلاب المھاوید" کا مصداق مجما جائے؟

نیکی و بدی کی جز اوسز ا کاتعتین بمس کامنصب؟

بعض علماء مندنے امام تفاجی کے حوالے سے جو بیریات کھی ہے:

''جوحفرت معادر رضی الله تعالیٰ عنه پرطعن کرے وہ چہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے''۔

(فتاوی رضویه ج ۲۹ ص ۳٦۳)

مَلْهَبُنَا أَنَّ إِثَابَةُ اللَّهِ تَعَالَىٰ لِمَنْ أَطَاعَةُ وَلَمْ يَعْصِه تَفَصُّلٌ ، وَلَا تَعْبُثُ إِلَّا بِالسَّمْعِ ، وَكَالْلِكَ اِنْتِقَامُهُ مِمَّنُ عَصَاهُ وَلَمْ يُطُعِهِ عَدْلٌ ، وَلَا يَغُبُثُ مِنْهُ هَيُءٌ إِلَّا بِالسَّمْع.

اطاعت کی اور تافر مانی ندکی فضل ہے، اور بیساعت (تفلی دلیل) کے بغیر ثابت نہیں ہوتا، اور ای طرح اُس کا اُس تحض کو مزادیتا جس نے اُس کی نافر مانی کی اور اطاعت ہوتا، اور ای طرح اُس کا اُس تحض کو مزادیتا جس نے اُس کی نافر مانی کی اور اطاعت

## ندى عدل ہے، اوراس میں ہے كوئى چيز ابت نہيں ہوتى ماسواساعت كے "۔

(المعلم بفوائد مسلم للمازري: كتاب صفة القيامة والمجنة والنار، باب لن يدخل أحد الجنة بعمله، ج٣ص١ ٣٥٠ إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض ج٨ص٢ ٣٥٠ فتح الباري ج ١٤ ص٩٩٥ محديث ٢٤٣ فتح المنعم للموسى شاهين لاشين ج١٠ ص٤٣١)

بنائے! جس عادی شاعر نے ایک خصوص شخص پرطعن کرنے کی معنین سراکا ذکر کیا ہے وہ اُس نے مس سے بنی اس کے پاس کون می آیت اور حدیث ہے؟ کسی بھی نیکی اور بدی کی جز اوسر اتعنین کرنا شاعر کا خہیں بلکہ شارع کا منصب ہے اور جوشارع بیان فرما تا ہے وہ شریعت ہوتی ہے اور اُس کا تعلق عقل سے نہیں نص سے ہوتا ہے، اور منصوص کلام فقط دو ہیں: کلام اللی اور کلام نبوی یعنی کتاب وسنت ، البت کسی بات پر کامل وہائے اور وہ بھی شریعت کے زمرہ میں آئی ہے، تا جم کسی نیکی اور بدی کے ثواب وعذاب کا نعین فقط شریعت سے ہوتا ہے شعر سے نہیں۔ چٹانچہ علامہ نووی لکھتے ہیں:

اِعُلَمُ أَنَّ مَلْهَبَ أَهُلِ السَّنَةِ أَنَّهُ لَا يَهْبُتُ بِالْعَقْلِ ثَوَابٌ وَلَا عِقَابٌ وَلَا عِقَابٌ وَلَا يَعْبُثُ هَلَهِ إِنْ يَجَابٌ وَلَا تَعْبُثُ هَلَهِ مِنْ أَنْوَاعِ التَّكُلِيْفِ وَلَا تَعْبُثُ هَلَهِ عَلَمُ هُمَا مِنْ أَنْوَاعِ التَّكُلِيْفِ وَلَا تَعْبُثُ هَلَهِ عَلَمُ هَا مِنْ أَنْوَاعِ التَّكُلِيْفِ وَلَا تَعْبُثُ هَالِهِ كَاللَّمُ عَنُوهُما إِلَّا بِالشَّرْعِ.

" جان لیجئے کہ ند بہ الل سنت رہے کہ عقل سے کوئی تواب، عذاب، وجوب اور حرمت ثابت نہیں موتی اور ند ہی ان کے علاوہ کسی تنم کا کوئی عمل ثابت ہوتا ہے، یہ سب آمور اور اِن کے علاوہ کوئی بھی چیز شریعت کے بغیر ٹابت نہیں ہوتی"۔

(شرح صحيح مسلم للنووي: كتاب صفات المنافقين وأحكامهم، باب لن يدخل أحد السرح صحيح مسلم للنووي: كتاب صفات المنافقين وأحكامهم، باب لن يدخل أحد المجنة بعمله، ج١٧ ص ٢٣٠ حديث ٢٨١؟ تفسير الخازن: سورة النحل، آيت: ٢٨ ج٣ص ٥٧؟ شرح صحيح مسلم للسعيدي ج٧ص ٢٥٣، ٦٥٣ أفتح المنعم للموسى شاهين لاشين ح ١٠ ص ٢٣١)

لہذا خود ہی سوچنے کہ ایک مجہول شاعر کے قول سے کسی مخصوص شخص پر طعن کرنے کی معین سزا کو قبول

کرتے ہوئے اُسے آگے بیان کرنا کہاں کی دانش مندی اورشریعت بھی ہے؟ بعض علماء ہندنے لکھاتھا:

\* دہمیں معاویہ سے کیارشتہ، خدانخواستدان کی جمایت بے جاکریں گر ہاں اپنی
سرکار کی طرف داری اوران کا الزام بدگویاں سے بری رکھنامنظور ہے'۔

مگرافسوں کہ وہ اُن کی بے جا حایت میں اس قدرآ کے نکل مجے کہ اُنہیں شرقی اصول بی یا دندر ہا اور اُنہوں نے کہ اُنہیں شرقی اصول بی یا دندر ہا اور اُنہوں نے شارع الطبقان کے فرامین کی بجائے ایک جمہول شرعرک قول کوسند بھتے ہوئے ایول نقل کردیا جس طرح کتاب وسنت کی نضر بجات کونقل کیا جا تا ہے۔ إِنّا لِلّٰهِ وَإِنّا إِلَٰهُ وَ اِجْعُورَ ذَهِ

اِس ضابطہ کی روشن میں محدث ابن السارک رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب اُس قول کی قلعی بھی کھل محق جس کو یوں بیان کیا جاتا ہے:

(فضائل حضرت امبر معاویه للقاضي غلام محمود هزاروي ص ٢٣)

امام ابن المبارک رحمة الله عليه کوکس معین هخص کابي تواب اور درجه کيے معلوم جو گيا؟ تام لے کردو

هخصول ميں تقابل کرنااوراُن ميں وثو ق کے ساتھ اس قدر تفاوت بيان کرنا تو ني کامقام ہے ،کسي اُمتی کوکيا

خبر کہ دومعلوم هخصول کے درجات ميں کتنا قرق ہے؟ ہاں اگروہ نام زد کيے بغير مطلقاً کسی صحافی اور غير صحافی
کے مابین ايسا فرق بيان کرتے تو قابل فيم ہوتا۔

# صحابي غيرعا دل اورتابعي عادل توافضل كون؟

یا در کھنا جا ہیے کہ اپنے لیے حکومت کرنے اور عدل واف ف کے قیام کے لیے حکومت کرنے بیں زمین وا سیان سے بھی زیادہ فرق ہوتا ہے۔ بعض احادیث مبارکہ بیس عادل شخص کے ایک ون کوستر سال کی عباوت سے بھی بہتر فر مایا گیا ہے ، اور حضرت عمرین عبدالعزیز کے عادل ہونے پرامت مسلمہ کا اتفاق ہے اور معاویہ بن ابی سفیان کو صحابہ ، تا بعین ، فغہ ءاور علماء کلام نے امام صلالة ، غیر عادل ، ظالم ، جائز ، قاتل اور

قاس کہا ہے، جیسا کہ گذشتہ صفحات میں باحوالہ لکھاجا چکاہے۔ سوآپ ہی بتاہے کہ عادل اور غیرعادل کا کوئی موازنہ بنتا ہے؟ اور پہی بتاہیے کہ کوئی غیر صحابی فخص سرا پاعدل وانصاف پر بنی حکومت کرنے میں کامیاب ہوجائے اور صحابی کہ لائے والافض کامیاب نہ ہوسکے تو پھراس کے لیے صحابیت وبال ہوئی یا کمال؟ معاویہ بن صحر صحابی ، کا تب وئی اور خال الموثین کہے جانے کے باوجود عادل حکومت قائم کرنے میں اس حد تک ناکام ہوئے کہ اُن کا شار خلفاء واشدین اور انجہ میں نہ ہوسکا اور عمر بن عبدالعزیز صحابی نہ ہوئے ۔ کامیاب ہوئے کہ اُنہیں خلفاء واشدین نہ ہوئے کے باوجودایی عادلانہ حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہو سے کہ اُنہیں خلفاء واشدین اور انکہ میں شار کیا جاتا ہے۔ چتا خچدامام این عبدالبر وحمۃ اللہ علیہ حضرت سفیان تُوری وحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں کہ اُنہوں نے فرمایا:

الْنُحُلَفَاءُ: أَبُوْبَكُو وَعُمَوُ وَعُمُمَانُ وَعَلِي وَعُمَوُ بَنُ عَبُدِ الْعَذِيْزِ. " خلقاء: حضرات الوبكر، عمر، عثمان على اور عمر بن عبدالعزيز، إلى "-مجى قرمات:

الْأَنَـمَّةُ: أَبُـوْبَـكُـرٍ وَعُـمَرُ وَعُثَمَانُ وَعَلِيُّ وَعُمَرُبُنُ عَبُدِالْعَزِيْزِ وَمَا سِولَى ذَلِكَ فَهُمْ مُنْعَزُونَ.

"ائر، حضرات ابو بكر، عمر، عثمان ، على اور عمر بن عبدالعزيز الله بين اور جوان ك ماسوابين وه برائي مين جلدى كرتے والے بين "-

(جامع بيان العلم وفضله ج٢ ص١٧٣)

اِس جملہ کے آخر میں "مُنتَزُونَ" کالفظ آیا ہے،علا عِلقت نے اِس کامعنیٰ یہ کیا ہے: "انتزی ینتزی کامعنی ہے برائی اور شرکی طرف جلدی کرنا"۔

(النهاية في غريب الحديث والاثر ص ٩١١ ؛مصباح اللغات ص ٨٦٩) اور ظاہر ہے کظلم ،جور فسق ،بدعت اور بغاوت وغير هشر ہيں خير بيں سکيابيرسادے شرسيد ناعمر بن عبدالعزيز ﷺ کی حکومتی زندگی ہيں ثابت کيے جاسکتے ہيں؟ اگر نيس تو بتاہيئے اُنہوں نے وہ خير و بھلائی کہاں ے سیمی یا حاصل کی جس کی بدوات وہ خلفاء راشدین میں شار ہوگئے؟ اور یہ بھی بتاہیے کہ معاویہ بن الی سفیان الی خیرو بھلائی سے کیوں محروم رہے کہ اُن کا شار خلفاء راشدین میں نہ ہوسکا؟ دوسرے الفاظ میں بول بھی کہا جاسکتا ہے کہ اُن میں وہ شرکہاں سے آگیا تھا جس کی وجہ سے اُن کے بارے میں وہ الفاظ استعال کیے گئے جوابھی ابھی صحابہ وائمہ سے نقل کیے جاچکے ہیں جی کہ اُن کا شار خلف ء راشدین کی بجائے استعال کیے گئے جوابھی ابھی صحابہ وائمہ سے نقل کیے جاچکے ہیں جی کہ اُن کا شار خلف ء راشدین کی بجائے اُن استعال کیے گئے جوابھی ابھی صحابہ وائمہ سے نقل کیے جاچکے ہیں جی کہ اُن کا شار خلف ء راشدین کی بجائے اُن استعال کیے گئے جوابھی ایمی صحابہ وائم سے بھی تھیں ہوتا ہے کہ حضر سے عمر بین عبد العزیز خلاف اُن کے گئے والی غبار سے بھی کمتر ہیں؟ اِس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس شخص کے ذہن کے گھوڑ نے کے خضول میں عبد العزیز افضل یا معاویہ بن ابی سفیان ، وہ کوئی زیرک ووانا آ دی تھا۔

# عمر بن عبدالعزيز افضل يامعاويه، ميسوال كيول پيدا موا؟

یہاں اُن لوگوں سے سوال ہے جو پہلے سیدنا عمر بن عبدالعزیر دھی اور معاویہ کے مابین مفاضلہ پر بنی متحقہ بین کے سوال وجواب کوفق کرتے ہیں پھرشانِ معاویہ بیں مبالغہ بازی کی تمام حدیں پھلا تگ ج تے ہیں۔ وہ بتا کیں کہ کون نہیں جافتا کہ مطلقا کی سحائی اور غیر صحائی بیں کوئی تقابل اور مفاضلہ بنرا ہی نہیں؟ یہ اِس قدر بدیبی بات ہے کہ معمولی سوجھ ہو جو در کھنے والا خض بھی اِس سے بے جرنہیں ،البذا ہر عقل مند مسلم کو ج ہے کہ دوہ اُن وجو ہات کو جانے کی کوشش کرے جن کے باعث سائل کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز بی افعنل یا معاویہ؟

ان وجوہات کے بیان کی زحمت ہم اُن لوگوں کو دینا چاہتے ہیں جوایک طرف تو سیدنا عمر بن عبد العزیز ﷺ کومعا و بیرے گھوڑے کی ٹاپ ہے اُٹھنے والی گرد وغہار سے بھی کمتر سجھتے ہیں اور دوسری طرف وہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز ﷺ کوتو خلفاء راشدین میں شار کرتے ہیں لیکن معاویہ کوخلفاء راشدین میں ہے نہیں سجھتے۔ایسے لوگوں میں سے بعض حصرات نے ایک سوال کے جواب میں لکھا ہے:

"فلافت راشده: وه خلافت كدمنهاج نبوت (لیمی نبوی طریق) بر ہوجیسے حضرات خلافت کا اللہ تعالی عنه میں عمر الموثین عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنه بم نے کی اوراب میرے خیال میں الی خلافت راشدہ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنه بی قائم

### کریں گئے'۔

(ملفوظات اعلیٰ حضرت ص ۱۲۰،مکتبة المدینه کراچی؛ بهارِ شریعت ج۱حصه (الف) ص۲۵۷،مکتبة المدینة، کراچی؛ حضرت سیدناعمربن عبد العزیز کی425حکایات ص ۲۹، منجانب: دعوتِ اسلامی شعبه اصلاح،مکتبة المدینه، کراچی)

سیدناا مام حسن بجتبی الفیکی خلافت کے فور آبعداً سی مخص کا نام خلفا وراشدین بیس کیے آم کیا جس کو امام حسن بجتبی الفیکی وست برواری ہے ساٹھ (۲۰) سال بعدا قد ارملاء اوراً سی مخص کا نام خلفاء راشدین الله کی فہرست میں کیوں نہ شامل ہو سکا جس کوا مام حسن بجتبی الفیکی وست برداری ہے فوراً بعداً می دن ہی کمل افتدارال کیا تھا؟ وجہ کیا ہے؟ محالی ، کاحب وی ، خال المونین اور زمانی لحاظ سے خلافت وراشدہ سے منصل مخص کوخلف و راشدین کی فہرست میں شمولیت ہی نہ ملی ، اور جو محالی فیس ، کا تب وی نہیں ، خال المونین نہیں اور دو رخلفاء راشدین کی فہرست میں شمولیت ہی نہ ملی ، اور جو محالی فیس ، کا تب وی نہیں ، خال المونین نہیں اور دو رخلفاء راشدین کی فہرست میں شمال ہونا فعیب ہوگیا ، وجہ کیا ہے؟؟

اعلیٰ حضرت اورموں ناامجدعی اعظمی رحمة الله علیها دونوں أس کے خلیفہ راشد ہونے کے قائل نہیں ہیں اور بعض تنظیمات بھی قائل نہیں۔ چنانچ یعض تنظیمات کے شعبہ اصلاحی کتب کے قلمکار حضرات لکھتے ہیں:

ود حضرت سيرناعمر بن عبد العزيز عليه رحمة الله العزيز كاسب سے براكا رنامه به مي حدود فق اسلاميه كو خلافت راشده كي طرز پرقائم كرے عهد صديق اور عهد فارو تى كو دنيا ميں كھروا ليس لے آئے تھے يہد بيدوا صلاح كے اى كارنا ہے كى بدولت آئے رحمة اللہ تعالى عليه كاز ماند فلافت راشده ميں شاركي جاتا ہے '۔

(حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز کی 425 حکایات ص ۱۲۹)

یو چھنا یہ تھا کہ جس عہد صد لیتی وفاروتی کوسیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ ونیا میں پھروالیس لے آئے
تھے، اُس عہد کوشتم بیایا ال کس نے کیا تھا؟ نیز وفات معاویہ سے تقریباً ۴۳ سال بعد ،سیدنا امام صن جنتی النظامی النظامی کی وست پرواری سے ساٹھ سال بعداوروصال نبوی ماٹی آئی ہے ۹۰ سال بعداً س عہد کو حضرت عمر بن عبد

العزیز الله تو واپس لے آئے گرایک صحابی اور کا حب وجی مخص اُس نظام کوقائم بی کیوں نہ رکھ سکا؟ وہ کھل اختیارات کے ساتھ بیس برس تک حکومت کرنے کے باوجو دائس نظام کو کیوں نہ سنجال سکا اور خلیفہ راشد کے نامنل سے کیوں عجروم رہا، آخر اِس محروم کی وجو بات کیا ہیں؟؟؟

وکلائے طلقاء حقانیت پربنی وجوہات بیان کریں گئے تو حقیقت عیاں ہوجائے گی اوروہ بیان نہ بھی کریں تو عقل مندوں پرتوازخود بیرحقیقت عیاں ہے کہ۔ عمار یہ جنر بھی

عمل سےزندگ بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی بیخا کی اپنی فطرت میں ندنوری ہے نہ ناری

قار کمین کرام یقین فرمائی !اگرایمان داری اورانصاف ددیا نت کے ساتھ اِن وجو ہات کا جواب وکلائے طلقاء نے دیے دیا تو یقیناً بڑے بڑے مقدے کمل جا کیں گے اور سارے بحرم ٹوٹ جا کیں گے۔ پھرکوئی عقل مند اور شریعت پہند مخص بعض مجہول اور عاوی شعراء کے اِس فتم کے اشعارے استدلال کرنے کی جہارت نہیں کرے گا:

ومسن يسكسن يسطعن فسي معساوية فسلاك كسلسب مسن كالاب الهساوية

سيدنا عربن عبدالعزيز والمعاوييك مايين مفاضله برامام ابن المبارك وغيره كول بربحث ونظرك ليرام المبارك وغيره كول بربحث ونظرك ليراقم الحروف كى كتاب" الأحداديث المعوضوعة في فضائل معاوية" كامطالعة بحى بهت مفيد ثابت وكار

## ستِ شروع كرنے اور بندكرنے والا برابر؟

قار کین کرام! آپ نواصب زمانہ کے سامنے بیرسادہ ساسوال رکھیں کہ اگرایک محانی کہلانے والا فخص سیدناعلی کے پرست وشتم شروع کرائے اور خیرصحانی اُس ست وشتم کو بند کرائے توافضل کون ہوگا؟ بہال بیہ بات بھی یاور کھنا چاہیئے کہ عام مسلمان کوست کرنافش ہے اور سیدناعلی کھی کوست کرنائی کریم میں ایر کھنا چاہیئے کہ عام مسلمان کوست کرنافش ہے اور سیدناعلی کھی کوست کرنائی کریم میں ایر ایر میں بازداخودی بھی لینا چاہیئے کہ سب وشتم شروع کرانے والاکتنابرا مجرم ہوگا اور سب وشتم

### بندكراتے والاكتنابرامتى؟

#### نوباً:

بعض غیر کلی مدار یوں نے '' حضرت معاور خلیفہ راشد'' کے نام سے ایک کتاب ککھ ماری ہے، میں نے اُس کا مطالعہ کیا ہے، انتہائی کمزور، بدویانتی اور تاویلاتِ فاسدہ پر پٹنی تحریر ہے، اِس کے میں نے اُس کی مربوع جاتے اُس کی عمر بوھ جاتی ہے۔ تروید میں دیجی نہیں لی، کیونکہ کسی غیرا ہم تحریر کی تروید کی جائے تو اُس کی عمر بوھ جاتی ہے۔

# تعصب ہے حقائق او جمل ہوجاتے ہیں

قرائن واحوال سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض علماء ہند سے ایسی تقلین غلطی جوسراسر کتاب وسنت کے منافی ہے اس لیے سرز دہوگئی کہ وہ تر دیپر روافض میں بہت ہی تخت تھے، اور بسااوقات انسان نہ ہی تعصب میں فریق کی ہوں تھے ہوں ہوگئی کہ وہ تر دیپر ماتھ صاف کرنے سے گریز ہیں کرتا۔ چتا نچے علامہ ابن تیمیہ بھی روافض میں فریق خالف کی تجی ہا توں پر بھی ہاتھ صاف کرنے سے گریز ہیں کرتا۔ چتا نچے علامہ ابن تیمیہ بھی اوافض کی تر دید میں تقیمی مرتضوی کے مرتکب ہوگئے تھے، جیسیا کہ امام سیکی رحمۃ اللہ علیہ نے اِس حقیقت سے بردہ اُتھا یا ہے اور حافظ ابن حجر عسقلا ٹی رحمۃ اللہ علیہ نے یوسف بن حسین بن مطہر اُتھی کے حالات میں اُن کے آتھا یا ہے اور حافظ ابن حجر عسقلا ٹی رحمۃ اللہ علیہ نے یوسف بن حسین بن مطہر اُتھی کے حالات میں اُن کے آتھا یا ہے اور حافظ ابن حجر عسقلا ٹی رحمۃ اللہ علیہ نے یوسف بن حسین بن مطہر اُتھی کے حالات میں اُن کے آتھا یا ہے۔ و کھیے !

(لسان الميزان للعسقلاني ج٧ص٩٩٥،٠٥٢٥ الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة للكنوي ص١٧٤ (١٧٤)

اگر کچھ لوگوں کو جھھ عاجزی ہے بات حقیقت کے منافی محسوں ہورہی ہوتو ہیں اُن کے سامنے ایک نا قابل تر دید نظیر پیش کر دیتا ہوں بعض علماء ہتد سے لا ہور کے بعض لوگوں نے دوسوال کے ہسوال کا کھمل اُن خمتا و یہ کی طرف ہے ، اُس بیں اہل جمل کا ذکر تک نہیں گر چونکہ سوال میں روافض کا ذکر آگیا ہے ، اِس کی اہل جمل کا ذکر تک نہیں گر چونکہ سوال میں روافض کا ذکر آگیا ہے ، اِس کی لیے بعض علماء ہند کی توجہ سوال کے مندر جات پر مرکوز ندر بی اور اُنہوں نے روافض کو کوسٹا شروع کر دیا ، پھر جس مختص اور جس جنگ کے بارے میں اُن سے سوال کیا گیا تھا اُس کا جواب دینے کی بجائے وہ ایس بحث میں کو گئے جوسائل کا مقصود ہی نہیں تھا ۔ آ سے ایک اُس سوال و جواب خود پڑھ لیجئے:

دومسئله، وازلا بهور مسجد بنگیم شاهی اندرون در دازه مستی مرسله صوفی احمدالدین طالب علم، ۲۷ صفر ۱۳۳۸ه-

حضرت بإدى ورہنمائے سالكال قبله دوجہال دام فیضه ،السلام علیكم ورحمة الله و بركانة ،مسائل ذیل میں حضرت كيافرواتے ہیں:

ا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجھہ الکریم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر
ایک روز خفا ہوئے ، اور روانض کہتے ہیں: یہی وجہ ہے باغی ہونے کی ۔ پھر ایک کتاب
مولا نا حاجی صاحب کی تصنیف اعتقاد نامہ ہے جو بچوں کو پڑھایا جاتا ہے ، اس میں سے
شعر بھی درج ہے۔

حسق در آنسجا بسدست حبدر بسود جنگی بسا او خسطا و منتکسر بسود (حق وہاں حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں تھا،ان کے ساتھ جنگ فاطونا لیندید ہتی)

۲۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت امیر معادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپر دکی عنی واسطے دفع جنگ کے۔

### الجواب:

ا۔ روانفن کا قول کذب محض ہے۔ عقا کہ نامہ میں خطا و منکر بود ہیں ہے بلکہ خطائے منکر بود۔ اہل سنت کے زویک امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خطا خطا واجتها دی تھی، اجتها دی تھی دوقتم ہے: مقرر و منگر۔ مقرر وہ جس کے اجتها دی دوقتم ہے: مقرر و منگر۔ مقرر وہ جس کے صاحب (مرککب) کو اس پر برقر ارد کھا جائے گا اور اُس ہے تعرف نہ کیا جائے گا، جیسے صاحب (مرککب شافعی المد هب مقتدی کا امام کے بیچے سورہ فاتحہ پڑھنا، اور منگر وہ جس برا تکار کیا جائے گا جبک اس کے سب کوئی فتنہ پیدا ہوتا ہو، جیسے اجلہ اسحاب جمل

رضى اللد تعالى عنهم كه طعي جنتي بين اورأن كي خطايقية اجتهادي جس مين سي نام سديت لينے والے كول اب كشائى نہيں، باايں ہمدأس يرا نكار لازم تھا جيساامير المونين مولى على كرم الله تعالى وجهد الكريم نے كياء باقى مشاجرات سحابدرضى الله تعالى عنهم ميس مداخلت حرام ہے۔ حدیث میں ہے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ (وآلہ)وسلم فرماتے ہیں: "إذَا ذُكِو أَصْحَابِي فَأَمُسِكُوا" (جب مير عصاب كاذكرا تَ توزبان روكو) دوسري حديث مين فرماتے ہيں صلى الله تعالىٰ عليه (وآله) وسلم "سَعَكُونُ لِأَصْحَابِي بَعْدِيُ زَلَّةً يَعْفِرُهَا اللَّهُ لَهُمُ لِسَابِقَتِهِمُ \* ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْلِهِمْ ظَوُمْ يَكُبُّهُمُ الله على مناجوهم في النّاو" (قريب م كمير اصحاب سي الله وكل جے اللہ بخش دے گااس سابقہ کے سبب جو اُن کومیری سرکار میں ہے، پھر اُن کے بعد کچھالوگ آئیں سے جن کواللہ تعالی ناک کے بل جہنم میں اوندھا کردےگا) ہیدہ ہیں جوأن لغزشوں كےسبب محاب برطعن كريں كے، انشد كات نے تمام صحاب سيدعالم صلى الله تعالیٰ علیہ ( وآلہ ) سلم کوقر آن عظیم میں وقتم کیا :مونین قبل فتح مکہ دمونین بعد فتح۔ اول كودوم ينفضل وى اورصاف فرماديا: وتحكلا وعَدَ اللَّهُ الْحُسْني" سب الله نے بھلائی کا وعدہ فر مالیا اور ساتھ ہی اُن کے افعال کی تفتیق کرنے والول کا منہ يند فرما ديا" وَاللَّهُ بِهَا تَعُمَلُونَ خَبِيْرٌ" (الله خوب جانتا بج جو بِهُمْ كرنے والے ہو) باایں ہمہوہ تم سب سے بھلائی کا وعدہ فرما چکا پھر دوسرا کون ہے کہ اُن میں سے سى كى بات يرطعن كرے \_والله الباوى ، والله تعالی اعلم \_ ۲۔ بیٹک امام مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کوخلافت سپر و فر مائی، اوراس سے کے وبندشِ جنگ مقصودتی اور سے وتفویضِ خلافت الله ورسول کی پیندے ہوئی۔رسول الله ملی اللہ تعالیٰ علیہ (وآلہ) وسلم نے امام حسن کو گود میں لے کر قرماياتها:"ان ابسي هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين

من المسلمين " (ميراييبياً سيد مين الميدكرتا بول كالله الله الله الله عنه المسلم من المسلمين الله تعالى عنه الر مسلمانول كوويزكروبول بين سلح كراوك كا) امير معاويد ضي الله تعالى عنه اكر خلافت كابل نه بوت (تق) امام جنبى بركز انبيل تفويض نه فرمات ، نه الله ورسول است جائز ركعت والله تعالى اعلم" -

(فتاوی رضویه ج۲۹ ص ۳۳۷،۲۳۵)

قار کمین کرام! اِس سوال وجواب کے الفاظ میں آپ خود بھی غور فر مالیں اور بیرعا جز بھی چند امور کو واضح کرنا جا ہتا ہے:

ا۔ سوال نمبر[۱] میں معاویہ کے باغی ہونے کے متعلق دریافت کیا گیااوراُس میں اُن کے باغی ہونے کی ایک سیح یا غلط وجہ بھی ندکورہے ،لین بعض علم ، ہنداس سوال کے جواب کو گول کر گئے۔

۷- ای سوال میں ایک فاری شعریں " جنگ باا و خطاو محکر بود" میں حزف وا دُزیادہ تھا تو فاضل پر یلی اس فلطی کوروافض کی فلطی گردانے ہوئے اُن پر برس پڑے اور کہا: " روافض کا قول کذب محض ہے"۔ حالانکہ سائل نے بیشعرروافض کی طرف ہے نہیں اپنی طرف ہے نقل کیا ہے، کیونکہ سائل نے بینیں کہا کہ دوافض سائل نے بیشعر محل ہے جات کہ ہو فض کیا ہے، کیونکہ سائل نے بینیں کہا کہ دوافض نے بطور دلیل بیشعر بھی چیش کیا ہے، لیکن چونکہ موصوف رؤ روافض میں خاصی ول چھی لیتے ہے اس لیے اُن سے جواب کا آغاز ہی تر دید ہے ہو گیا اور اُنہیں دھیان نہ دہا کہ جس بات کو وہ" روافض کا قول کذب محض ہے" کہدرہے ہیں وہ کذب ہے غلطی ، اور اگرواقعی وہ کذب یا غلطی ہے تو کس کی طرف ہے ، سائل کی جانب سے ہے یاروافض کی جانب ہے؟

س۔ اس کے بعد لفظ باغی سے صرف نظر کرتے ہوئے فاضل ہریلی کی توجہ شعر میں مذکور لفظ منگر پر مرکوز ہوگئ تو اُنہوں نے اس کی دوشتمیں بیان کیس اور جس باغی شخص یا جس کی خطائے منگر کے متعلق سوال کیا گیا تھا اُسے آئے سے بال کی طرح نکال لیا اور اُن قطعی جنتی ہستیوں (جنگ جمل کے اکا ہر رہی اور کر شروع کر دیا جن کا سوال میں نام اور ذکر بی نہیں ہے۔

٣- أن اصحاب جمل (ام المونين سيد تناها كشه صديقة ، سيدنا زبير بن العوام اورسيدنا طلحه بن عبيدالله

ے اقدام کو خطاء منکر قرار دے کران پرانکار کولازم کہااور اِسی لیے اُن کے خلاف سیدناعلی ﷺ کے اقدام کو حق کہا۔

۵۔ اس کے بعدا نہیں یکا کیہ خیال آگیا کہ 'مشاجرات صحابہ کھی دخول حرام ہے' اوراس پر اُنہوں نے احادیث بیش کر کے فرما ویٹ نہوں نے اِن احادیث کے باوجود قطعی جنتی استیوں کا ذکر چھیڑ دیا اور اُن کے اقدام کو خطائے منکر بھی قرار دے دیا ،حالانکہ ان کے متعلق مائل نے سوال بی نہیں کیا تھا اور حیرت کی بات ہے کہ مائل نے جس صاحب کے متعلق سوال کیا ہے فاضل مرصوف اُس کی طرف گئے بی نہیں کیا تھا اور حیرت کی بات ہے کہ مائل نے جس صاحب کے متعلق سوال کیا ہے فاضل مرصوف اُس کی طرف گئے بی نہیں ۔ اس پرسوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ''إِذَا ذُرِ کو اُحْفِ مَنْ مُواور قدیم صحابہ کے الفاظ مدیث نہو کی جی تو کیا یہ الفاظ فقط طلقاء کے دفاع کے لیے آئے جیں ،عشرہ مبشرہ اور قدیم صحابہ کرام کی کے دفاع کے لیے آئے جیں ،عشرہ مبشرہ اور قدیم صحابہ کرام کیا ہے دفاع کے لیے آئے جیں ،عشرہ میشرہ اور قدیم صحابہ کرام کی کے دفاع کے دفاع کے لیے آئے جیں ،عشرہ مبشرہ اور قدیم صحابہ کرام کی کے دفاع کے دفاع کے لیے آئے جیں ،عشرہ مبشرہ اور قدیم صحابہ کرام کی کے دفاع کے دفاع کے لیے آئے جیں ،عشرہ مبشرہ اور قدیم صحابہ کرام کی کے دفاع کے دفاع کے لیے آئے جیں ،عشرہ مبشرہ اور قدیم صحابہ کرام کی کے دفاع کے دف

٧- فاضل بریلی نے ذکورالصدر صدیث اور ورئ و بل صدیث کومعاویہ کے دفاع میں نقل کیا ہے، کیونکہ سوال فقظ معاویہ کے متعلق تھا، لیکن اُن کا بیاستدلال بہت کا صادیث کے خلاف ہے، کیونکہ احادیث مبارکہ میں جہال بھی لفظ "اُصنت ابنی سے ٹی کریم میں تھی اُن فضیلت ، سعید یا نصیحت فر مائی ہے وہاں طلقاء مراونیں بلکہ مراویوں محابہ تو الحال اللہ میں اور اور سے ابکرام میں مراویوں سے ابکرام میں مراویوں ہے۔ اِن شاء اللہ تعالی راقم الحروف کی کتاب "المصحابة والطلقاء" میں اِس کی تفصیل آئے گی۔

2\_ فاضل بریلی نے دریج ذیل صدیت بھی معاویہ کی شان اور وفاع میں پیش کی:

سَعَكُونُ لِلصَحَابِي بَعُدِي زَلَّةٌ يَغُفِرُهَا اللَّهُ لَهُمُ لِسَابِقَتِهِمُ ، ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِهِمُ قَوْمٌ يَكُبُّهُمُ اللَّهُ عَلَىٰ مَنَاخِرِهِمُ فِي النَّارِ.

'' قریب ہے کہ میرے اصحاب سے بچھ لفزش ہوگی جسے اللہ بخش دے گا ،اس سابقہ کے سبب جوان کومیری سرکار پس ہے ، پھران کے بعد پچھ لوگ آئیں سے جن کو اللہ تعالیٰ ناک کے بل جہنم میں اوندھا کردے گا''۔ اُن كايداستدلال بهى درست نبيل ب، كونكد إلى صديث مين دونتم كيلوگون كاذكر به اور دونول كي ليدالفاظ الك بين ، بهله والول كي ليفظ" قوم" من الفاظ الك الك بين ، بهله والول كي ليفظ" قوم" استعال فرمايا كي به ، ذرا توجه سه دوباره يزمه ليجئه !

سَتَحُونُ لِلْصَحَابِي بَعُدِي زَلَّةً يَعْفِرُهَا اللَّهُ لَهُمْ لِسَابِقَتِهِمْ" إِس جَلَمِ الفظ"تَكُونُ" ع يَهِلِ "س"كا بونا هُراً س ك بعدافظ"أَصْحَابِي "كا آنا هُرلفظ"بَعُدِي " (مير بعد) هُرلفظ"زَلَّةً" هُر "لِسَابِقَتِهِمْ"كَ الفاظ المراعلم كي خصوصى الوجه ك حتى بين -

"سَعَحُونُ " سے بہتایا گیا ہے کہ ذیادہ حرصہ بین گذرے گا بلکہ بیرے بعد مستلقب قریب ہی جس عام لوگوں سے نہیں بلکہ بیرے سے ابرکرام واللہ سے لغزش ہوگی۔ پھر اِن کے بعد آنے والوں کے لیے فرمایا:

"ثُمُّم یَا تُی مِن بَعْدِهِمْ قَوْمٌ یَکُیْهُمُ اللّٰهُ عَلیٰ مَعَا خِوِهِمْ فِی النَّادِ" فاصل پر پلی نے اِن الفاظ سے اُن لوگوں کوم اولیا ہے جن کی طرف سائل نے اشارہ کیا ہے، لینی اعلیٰ حصرت کے دور کے لوگ۔ اہل علم سے دو خواست ہے کہوہ ایک طرف سائل نے اشارہ کیا ہے، لینی اعلیٰ حصرت کے دور کے لوگ۔ اہل علم سے درخواست ہے کہوہ ایک طرف "فُی مِن بَعْدِهِمْ قَوْمٌ " میں "فُیمٌ" اور "مِن بَعْدِهِمْ" کے الفاظ میں اور خواست ہے کہوہ ایک طرف "فی مِن بَعْدِهِمْ قَوْمٌ " میں "فُیمٌ" اور "مِن بَعْدِهِمْ" کے الفاظ میں اور خواست ہے کہوہ ایک طرف "فی اور خواست ہے کہوہ ایک الفاظ "کُلُ صُنحابِی "اور پھر دوم دیہ خیم " میں اور خواس سے چودھویں صدی کے دہ کی یا اس سے چودھویں صدی کے دہ لوگ مراد ہیں جو اُن صحابہ کی طرح "زَلَٰهٌ" (لغزش) واقع ہوگی یادہ لوگ مراد ہیں جو اُن صحابہ کی طرح "زَلَٰهٌ" (لغزش) واقع ہوگی یادہ لوگ مراد ہیں جو اُن صحابہ کی طرح "زَلَٰهُ" (لغزش) واقع ہوگی یادہ لوگ مراد ہیں جو اُن صحابہ کی طرح "زَلُٰهُ" (لغزش) واقع ہوگی یادہ لوگ مراد ہیں جو اُن صحابہ کی طرح "زَلُٰهُ" (لغزش) واقع ہوگی یادہ لوگ مراد ہیں جو اُن صحابہ کی طرح "زَلُٰهُ" (لغزش) الرح کا بوگی یادہ لوگ مراد ہیں جو اُن صحابہ کی طرح "زَلُٰهُ" (لغزش کا ارتفاب کریں گے؟

اصل بات بیب کہ پہلے تو بیر صدیث انتہا کی ضعیف ہے اور اِس سے استدلال درست نہیں، لیکن اگر

اِس سے استدلال چائز بھی ہوتو بھر اِس سے ایسی قوم مراد ہے جونمودارتو ہوگی صحابہ کرام ﷺ کو رأبحدادر
وہ اُن ہی کی طرح کاعمل کرے گی مگراُن کاعمل" ذکتہ" (لغزش) نہیں ہوگا بلکہ جرم ہوگا ،اسی لیے اُن کے
لیے "یَد فیفر کھا اللّٰهُ " کے الفاظ نہیں بلکہ" النّادُ" کالفظ ہے ، اور بیدو ہی توم ہے جس کے لیے بہی لفظ حسب
فریل حدیث میں بھی آیا ہے:

وَيْحَ عَمَّادٍ، تَقْتُلُهُ الْفِعَةُ الْبَاغِيةُ ، يَدْعُوهُم إِلَى الْجَنَّةِ ، وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّادِ.

" عمار پر رحمت ہو، اس کو ایک باغی گروہ قبل کرے گا، بیان کو جنت کی طرف بلائے گا اوروہ اس کودوز رخ کی طرف بلا کیں گئے "۔

(بعخاري ص٧٨ حديث ٢٦ ٤ موص ٢٦ عديث ٢٨ ١ عديث ٢٨ ١ عديث ٢٨ ١ ٢)

ديال رب كراس معنوى اطلاق سے يحفاوكول كوستنى سمجها جاسكتا ہے، كيونكه برخف كا معامله أس كى

ديت كے مطابق بوتا ہے، جبيبا كه خودسيد ناعلى رفيان كاب إرشاد عدل إس پرشابد ہے:

مَنْ كَانَ يُويَدُ وَجُهَ اللّهِ مِنَا وَمِنْهُمْ نَجَا.

" جم میں سے اور اُن میں ہے جس نے رضائے الٰہی کا اراد و کیا وہی تجات پائے گا''۔

(تاریخ دمشق ج ۱ ص ۳٤ ؛ مختصر تاریخ دمشق ج ۱ ص ۱۳۱) دوسری حدیث میں سیدناعلی الظفی اسے جوالفاظ منقول ہیں وہ فقط مقتولین کے لیے ہیں۔ چنانچہ

فرمايا:

مَنْ قُعِلَ مِنَّا وَمِنْهُمْ بُرِيْدُ وَجُهَ اللهِ وَالدَّارَ الآخِرَةِ ، دَخَلَ الْجَنَّةَ. "" مم مِن سے اور اُن مِن سے جورضائے اللی اور دارا آخرت کے لیے شہید ہو گیاوہ جنت مِن واقل ہوا"۔

(مىنن سىعىد بن منصور ،باب جامع الشهادة ج٢ ص٣٤٥،٣٤٤ حديث ٢٩٦٨) نيز بعض علماء بهند كازىر بحث ضعيف حديث "مَسَعَكُونُ لِلْاصْحَابِي بَعُدِي زَلَّة يَعْفِرُهَا اللَّهُ لَهُمُ لِسَابِقَتِهِمْ" كوطلقاء كى شان شي لاناقرآن مجيدكي درئ ذيل آيات كيمي خلاف م

يَا لِسَاءَ النَّبِيِّ مَنُ يُأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُّضَاعَفُ لَهَاالَعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيْرًا. وَمَنْ يَقُنْتُ مِنْكُنَّ لِلهِ وَرَسُولِه وَتَعْمَلُ صَالِحًا تُولِيهَا أَجُرَهَا مَرَّتَيُنِ.

"اے نبی کی بیبیوجوتم میں صرح حیا کے خلاف کوئی جرائت کرے اس پراوروں سے دونا عذاب ہوگا اور بیاللہ پر آسان ہے، اور جوتم میں فرماں برداررہے اللہ اور رسول

### کی اوراجیما کام کرے ہم أے اورول سے دونا تواب دیں گئے "۔

(الأحزاب: ٣١٠٣٠)

کیا بعض طلق مامہات المومنین رضی الله عنهن سے زیادہ صحبت یافتہ تھے؟ بیآ یات تو بتلاری ہیں کہ جس طرح کسی صحابی کواس کی کسی نیکی پراجردو گنادیا جائے گااسی طرح اُس کی برائی پرعذاب بھی دو گنا دیا جائے گا۔

﴿ وَكُلَّا وَّعَدَ اللَّهُ الْحُسْنِي ﴿ عَاسْمِ اللَّهُ الْحُسْنِي ﴾ عاستدلال كاجائزه

فاضل بریلی نے بعض طلقا ء کو ﴿ وَ کُلّا وَ عَدَ اللّهُ الْحُسَنَى ﴾ یس بھی شامل کردیا ہے کی اُن کا سیاستدلال مردودو باطل ہے، کیونکہ سورۃ الحدید فتح کہ سے پہلے نازل ہوئی ہے، جتی کہ بیادفلاف بھی ہے کہ بیسورت کی ہے یا مدنی، بعر حال بیرفتی کے باس کا بچھ حصہ کی ہے اور پچھ حصہ مدنی، بہر حال بیرفتی کہ سے پہلے نازل ہوئی تھی اور معاویہ بن افی سفیان فتح کمہ کے بعد مجبور آاسلام لائے تھے۔ سورۃ الحدیدی اِس سے پہلے نازل ہوئی تھی اور معاویہ بن افی سفیان فتح کمہ کے بعد مجبور آاسلام لائے تھے۔ سورۃ الحدیدی اِس آیت میں جولفظ ''المفنے ہوئی اُن اُن سفیر کو کھنگالنا شروع کی میں جولفظ ''المفنے کے فتر یہ اور ان جولئی در نقل کے طور پر فتح کمہ کے قائلین کی تعداوزیادہ ملے گی مخراہلی تحقیق مفسرین نے اِس سے فتح کم نہیں بلکہ ملہ حدید بیدی فتح مرادل ہے اور اس کو صحت کے قریب اور رائح قرار دیا ہے۔ چنا نچہ امام ابن جریط بری رحمۃ اللہ علیہ فتح کم اور فتح حدید بیدونوں کے بارے میں تفسیری اقوال نقل کرنے کے بعد المام ابن جریط بری رحمۃ اللہ علیہ فتح کم اور فتح حدید بیدونوں کے بارے میں تفسیری اقوال نقل کرنے کے بعد کھنے جن

وَأُولَى الْأَقْوَالِ فِي ذَٰلِكَ بِالصَّوَابِ عِنْدِي أَنْ يُقَالَ: مَعْدَىٰ ذَٰلِكَ: لَا يَسْتَوِي مِنْ كُمُ اللَّهِ مِنْ قَبُلِ فَتُحِ لَا يَسْتَوِي مِنْ كُمُ أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ أَنْفَقَ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ مِنْ قَبُلِ فَتُحِ الْسَعَوِي مِنْ كُمُ أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ أَنْفَقَ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ مِنْ قَبُلِ فَتُحِ الْسَعَدَيْدِيةِ ، لِلَّذِي ذَكُولَا مِنَ الْعَبُرِ عَنْ وَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنْهُ اللَّهِ يَعْدُونَا مِنَ الْعَبُرِ عَنْ وَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنْهُ اللَّهِ عَنْهُ اللَّهِ عَنْهُ اللَّهِ عَنْهُ اللَّهِ عَنْهُ اللَّهِ عَنْهُ اللَّهُ اللللللِهُ اللللللِهُ الللللللَّهُ اللللْهُ اللللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللْهُ الللللْهُ اللللللللْهُ اللللللْهُ اللللللْهُ اللَّهُ الللللْهُ اللللللِهُ اللللللْهُ الللللللْهُ الللللْهُ اللَ

" اور میرے نزد یک إن اقوال میں ہے تھے بیہ کہاس آیت کامعنی یول کیا جائے: اے لوگو! تم اُن کے برا برنہیں ہوجنہوں نے تم میں سے فتح حدیدیہ تال راو

اللی میں خرج کیا ہے، اس کے کہ ہم اِس کی دلیل میں رسول الله طرفیق کا وہ ارشاد قل کی کی میں مرسول الله طرفیق کا وہ ارشاد قل کی کی ہے۔ کر چکے ہیں جو آپ طرفیق سے حضرت ابوسعید خدری اس نے روایت کیا ہے۔

(جامع البيان ج٢٢ ص٣٩٥)

الم ابن جريط برى رحمة الشعليان إلى الم الم الم الله عن أبي سعيد العُحدية إلى الله عن أبي سعيد العُحدية النُحدية النُحدية المُحدية المحديدة المحديد

سے ، تو بی فردادے کا '-

(جامع البیان ج۲۲ ص ۴ ۳۹ تفسیر ابن ابی حاتم ج۱۰ ص ۳۳۳ اس ۳۳۳ ابی حاتم ج۱۰ ص ۳۳۳ اس ۳۳۳ اس مدیث کی سند میں سیدنا ایوسعید خدر کی داوی پائی اور کی پیل:

ال یونس بن عبد الاعلی مصری ، بیدامام این جربی طبری کے مشائخ میں سے بیں ۔ حافظ ابن مجرع سقلائی ان کے مار سے میں کھتے ہیں کہ بیٹھتہ ہیں۔

(تقريب التهذيب ص٩٨٠)

٢\_ ابن وهب: ان كي توثيل كي بارے ميں يمل كھا جا چكا ہے-

٣- بشام بن سعد: ان كه بارك بين حافظ في تمام اقوال كاخلاصه إن الفاظ بين ورج كيا ب: صَدُوقٌ لَهُ أَوْهَامٌ ، وَرُمِيَ بِالتَّشُيَّعِ.

"میسی ہے،اس کے کھاوہام تھاوراس پرتشیع کی تہمت لگائی گئ ہے'۔

(تقريب التهذيب ص١٠٩٨)

لیکن یہاں اس بات کا خیال رہے کہ اِس حدیث میں ایس کوئی بات نہیں جس سے تشیع کوتقویت ملے، نیز بیر حدیث انہوں نے زید بن اسلم سے روایت کی ہے، اور ان سے روایت میں وہ تمام لوگوں سے زیادہ مضبوط تھے۔ چنانچہ حافظ ابن جم عسقلانی بی لکھتے ہیں:

قَالُ الآجُوِيُّ ، عَنْ أَبِي دَاوُدَ:هِشَامُ بُنُ سَعْدِ أَثَبَتُ النَّاسِ فِي زَيْدَ بُنِ أَسْلَمَ.

"معدث آجری امام ابوداووے روایت کرنے ہیں کہ اُنہوں نے قرمایا: ہشام بن سعدزید بن اسلم سے روایت کرنے میں تمام لوگوں سے زیاوہ مضبوط ہیں''۔

(تهذيب التهذيب ج٦ص١٦٦)

س- زیدین اسلم عدوی دی اسیدنا عمر کے غلام ہیں ۔ حافظ عسقلانی لکھتے ہیں: بیلقہ عالم تھے۔ (تقریب النهذیب ۲۵۰) ے۔ عطاء بن سارابو محد من بلالی: سیدہ میموندر منی اللہ عنہا کے غلام تھے۔ حافظ عسقلانی ان کے بارے میں ایستے ہیں: بیات مناس تھے۔

(تقريب التهذيب ٦٧٩)

امام سیوطی نے سور ۃ الفتح کی تغییر میں محدث عبد بن حمید ہے اِس سے بھی زیادہ واضح حدیث نقل فرمائی ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

عَنْ عَامِرِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ رَجُلا سَأَلَ النَّبِي اللَّهِ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ: أَفَتْحُ هَلَا ؟ قَالَ: وَأَنْ زِلْتُ عَلَيْهِ: ﴿ إِنَّا فَتَحْنَالَكَ فَتْحًا مَّبِينًا ﴾ فَقَالَ النَّبِيُّ: نَعَمُ، عَظِيْمٌ. قَالَ: وَكَانَ فَيصْلٌ مَا بَيْنَ الْهِجُرَتَيْنِ فَتْحَ الْحُدَيْبِيَةِ، فَقَالَ: ﴿ لا يَسْتَوِيُ فَيْكُمُ مَنُ أَنْفَقَ مِنْ قَبُلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ ﴾ ".

(الدرالمنثورج١٣ ص ٢٦)

# اصل فنح صلح حديبيب ، قول محقق

اس تفسیرِ نبوی سُلِیَقِیم کے بعد کوئی ایہا م باتی ندر ہا کہ سورۃ الحدید کی آیت بمبروس ﴿ لَا یَسْتَسوِیُ مِنْ اَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاقَلَ ﴾ میں جس فتح کا ذکر ہے اُسے صلح حدید بیکی فتح مراوہ ہے۔ اب اسلملہ میں اگر چیقسیری اقوال فقل کرنے کی حاجت نہیں ہے ، تا ہم بعض لوگوں کی تسلی کے لیے چند حوالہ جات پیش کرتا ہوں ۔ امام ابوحیان اندلسی نے اس فتم کے دلائل کو مذاظر رکھتے ہوئے اس کو قول جمہور قرار دیا ہے۔ چنا نجے دو کھتے ہیں:

وَقَالَ الْجَمْهُ وُرُ: هُوَ فَعُحُ الْحُدَيْبِيَةِ ، وَقَالَهُ السَّدِيُ وَالشَّعْبِيُّ وَالزَّهْرِيُّ. قَالَ ابْنُ عِطْيَةَ: وَهُوَ الصَّحِيْحُ.

" جمہور نے کہا: یہ رفتے حدیبہ ہے ،اور یہی سدی شعبی اور ڈہری کا تول ہے۔ ابن عطیہ نے کہا: یہی سیجے ہے'۔

(البحر المحيط ج١ص ٨٩)

علامة محود آلوی حنی نے إس مقام پر تفصیلی کلام کیا ہے اور فرمایا ہے کہ آل از فتح اور بعد از فتح سے مراو صلح حد يبيہ قبل اور سلح حد يبيہ انہوں نے مشہور صديث "لا تَسْبُسُولُ اصْحَابِي" ورج فرمائی ہے، اِس میں حضرت عبد الرحمان بن عوف اور حضرت خالد بن وليد کے تنازع کا ذکر ہے، اِن میں سے اول الذکر قدیم الاسلام جیں اور مؤخر الذکر صلح حد يبيہ کے بعد مسلمان ہوئے تھے۔ پھر اُنہوں نے میں جولفظ ﴿ أُو لَئْكَ اُعْظُمُ وَرَجَةً ﴾ آيا ہے اُس سے اُنہوں نے صد يبيہ ہے بہلے والے لذيم الاسلام صحابہ کرام گور اولیا ہے اور ﴿ مِنَ اللّٰهِ يُنَ اَنْفَقُوا مِنْ بَعَدُ وَقَاتَلُو اَ ﴾ سے حد يبيہ اِن کرتے ہوئے لامال کوم اولیا ہے اور ﴿ مِنَ اللّٰهِ يُنَ اَنْفَقُوا مِنْ بَعَدُ وَقَاتَلُو اَ ﴾ سے حد يبيہ اِن کرتے ہوئے لکھا ہے:

أَنْ فِي الْحَدِيْثِ تَأْيِدُ مَا لِكُونِ ﴿ أُولَئِكَ ﴾ هُمُ الَّذِيْنَ أَنْفَقُوا قَبُلَ الْحُدَيْبِيةِ وَفَتْحِ مَكُةَ كَمَا فِي الْحُدَيْبِيةِ وَفَتْحِ مَكَةً كَمَا فِي الْحُدَيْبِيةِ وَفَتْحِ مَكَةً مَقَا فِي الْحُدَيْبِيةِ وَفَتْحِ مَكَةً مَقَا فِي الْحُدَيْبِيةِ وَفَتْحِ مَكَةً مَقَالَ الْعُفَلُ. "التَّقُويُبِ" وَغَيْرِهِ ، وَالزَّمَخُ شَرِيُّ فَسُرَ الْفَتْحَ بِفَتْحِ مَكَةً ، قَلا تَغْفَلُ. "التَّقُويُبِ" وَغَيْرِهِ ، وَالزَّمَخُ شَرِيُّ فَسُرَ الْفَتْحَ بِفَتْحِ مَكَةً ، قَلا تَغْفَلُ. "التَّقُويُبِ" وَغَيْرِهِ ، وَالزَّمَخُ شَرِيُّ فَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

(روح المعاني ج٢٦ ص٢١٤)

پیرمحرکرم شاہ الاز ہری رحمة الله علیه ی تحقیق کے مطابق سورة الحدید کا نزول ہی فتح کمے بہلے ہوا، چنانچیوہ لکھتے ہیں:

"اس کی آیات میں غور کرنے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا نزول غزوہ أحداور سلح حدید بیائے ورمیانی عرصہ میں ہوائ۔

(ضیاء القرآن ج ٥ ص ٤٠١) پیرصاحب نے سورة الفتح کی بہلی آیت کی تغییر میں بھی دوسرے اتو النقل کرئے کے بعد لکھاہے: وواس فتح مبین سے مرادم حدیدہے ۔

(ضياء القرآن ج ١ ص ٥٣١)

مولانا تعیم الدین مراد آبادی رحمة الله علیه سورة الفتح کی بہلی آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں: ''اکثر مفسرین نتح سے ملح حدید بیر مراد لیتے ہیں''۔

(خزائن العرفان ص٧٠٥)

الواب صديق حسن تنوي لكصة بين:

وَقَالَ الشَّعْنِيُّ وَالزَّهْرِيُّ: فَتُحُ الْحُدَيْنِيةِ ، وَهُوَ الوَّاجِحُ قَالَةُ الْكُوْجِيُّ.
"امام عن اورز برى فرمايا: فَتَحديبير ادب اورامام كرفي فرمايا: يكى رائ من المام عن اورز برى فرمايا: يكى رائ من المام عن المام عن

(فتح البيان في مقاصد القرآن ج١٣ ص ٤٠١)

حدیبیکی بجائے فتح مکہ کیول مشہور ہوگئی؟

يول محسوس موتا ہے كہ بعض غرض مندول نے إس آيت كي تفيير مل فتح كمدكو إس قدر شهرت وى كه عام لوگوں نے اى كونى اصل فتح سجے لي ، جبكہ قديم الاسلام صحابہ كرام را الله كے نزد يك صلح حديب اصل فتح ملى حتى ۔ چنانچ امام بخارى حضرت براء بن عاذب را الله سے دوايت كرتے بي كدا نهول نے فرمايا:

قد مُلَّدُونَ أَنْتُمُ الْفَتَحَ فَتُحَ مَكُمَة ، وَقَدْ كَانَ فَتْحُ مَكَّة فَتْحُا وَ لَمَحُنُ نَعُدُ الْمِصْوَانَ يَوْمُ الْمُحَدَيْدِيةِ.

### "" تم لوگ فتح مكم كوفتح سجي مو، بيتك فتح مكم بحى ايك فتح متى ، جبكه بم حديبير كه دن بيعت ورضوان كوفتح سجي بين" -

(بخاري: كتاب المغازي، باب غزوة الحديبية، ص٦٧ ٥ حديث، ١٥ ٤ ؛ تاريخ الإسلام للذهبيج ١ ص٤٧٣)

خداجانے کہ سیدنا براء بن عازب کے مانے کے مانے اور کیوں سیدہ اس دور میں کرنا پڑی ہوگی کہا میں کے مانے کہ انہیں بیدہ ضاحت اُس دور میں کرنا پڑی ہوگی جہا ہوتا ہے کہ انہیں بیدہ ضاحت اُس دور میں کرنا پڑی ہیر و ہوگی جب بعض طلقاء خود کو فتح کہ کہ بعد والے بجاہدین باور کراتے ہوں گے تا کہ سادہ لوگ انہیں بھی ہیر و سجھنے پر مجبور ہوں ۔ ہمارے اِس خیال کی صحت کی ایک دلیل توسید تا براء بن عازب کا طلقاء بنوامیہ کہ دور ملوکیت تک زعدہ رہتا اور اُن کے دور کا مشاہدہ کرتا ہے ، کیونکہ اُن کی وفات ۲ کے میں ہوئی تھی ، اور دوسری دلیل حضرت مقداد بن اسود کھی کا وہ تلاح تجربہ ہے جو اُنہیں شام کی مرزین میں حاصل ہوا۔ امام طبر انی عبد الرجمان بن میسرہ سے دوایت کرتے ہیں کہ اُنہوں نے بیان کیا:

مَرْ بِالْمِقُدَادِ بَنِ الْأَسُودِ رَجُلٌ فَقَالَ: لَقَدْ أَفْلَحَتْ هَاتَانِ الْعَيْنَانِ
رَأْتَا رَسُولَ اللّهِ عَلَى الْحَاجُتَ مَعَ الْمِقْدَادُ غَضَبًا وَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ الْا
تَتَمَنُّوا أَمْرًا قَدْ غَيْبَهُ اللّهُ ، فَكُمْ مِّمَّنُ قَدْ رَآهُ رَكُمْ يَنْتَفِعُ بِرُزْيَتِهِ.

(مسندالشاميين للطبراني ج٢ص١٤٩٠١ حديث١٠٨١ ؛المعجم الكبير ج٠٢ ص٢٥٨ حديث٨٠٠ ٢٤ تاريخ دمشق(مفصلاً) ج٠٢ ص١٨٠ ؛مختصر تاريخ دمشق ج٢٥ ص٢٢١) بظاہراُس آدی کے جملہ میں ایسی کوئی بات نظر نہیں آتی جس کوسب بخصہ مجھاجائے ، لین چونکہ اُس دور کے لوگوں کے سامنے بعض طلقاء نے خود کو غیر معمولی طور پر چڑھار کھا تھا اِس لیے وہ اس انداز ہیں اپنے جذبات کا اظہار کرتے تھے حضرت مقداد ﷺ چونکہ ایسی چیرت و تبجب کے پس پردہ چال سے آشنا ہو چکے سے اِس لیے وہ نصرف یہ کہ غضبنا کے ہوئے بلکہ ساتھ ہی " فی گئے میں شاخ دُر آہُ وَ لَمْ یَسْتَفِعْ بِوُ وْیَعَهِ" کے اُس لیے وہ نصرف یہ کہ غضبنا کے ہوئے بلکہ ساتھ ہی " فی گئے میں فیڈ دَر آہُ وَ لَمْ یَسْتَفِعْ بِوُ وْیَعَهِ" کے الفاظ سے اُن سرداروں پر تعریض وطنز بھی فر مادی جو صحابیت کے ٹائٹل سے ناجائز فوائد تو حاصل کرتے سے محروم سے فی الجملہ یہ کہ حضرت براء بن عازب کے ایک خاص وور بیں وضاحت فرمادی تھی کہ اس وہ حدید ہے گئے حدید ہے گئے تھی۔

سیرناانس بن مالک اللے کن دیک بھی فتح مبین سے مراوم حدیدیا فتح ہے۔ چنانچہ حضرت قنادہ دیا۔

"سيرناالس في في سورة الفتح كى بهلى آيت قلاوت كى اور كافر ما يا: يه صديبيكى في من الم النبوة للبيهةي ج (بعداري: كتاب التفسير، باب سورة الفتح، ص ١٨٥ حديث ٤٨٣٤ ؛ دلائل النبوة للبيهةي ج

اور ہم سیدنا ابوسعید ضدری ﷺ کی روایت نقل کر بھے ہیں کہ خود نی کریم نظائی ہے حدیبی کی کی فر ایا ہے، ای طرح حضرت مجمع بن جاریہ نے ہی آپ سائی ہے سے اس کے صدیبی کی مسلم صدیبی کی مسلم حدیبی کی ہے۔
فر مایا ہے، ای طرح حضرت مجمع بن جاریہ نے بھی آپ سائی ہے سے کسلم حدیبی کے جہ ہے۔
(دلائل النبوة للبيه في ج ع ص ۱۵۷)

نیز حضرت عروہ نے متعدد صحابہ نقل کیا ہے کہ لوگوں نے حدیبہ کے دن کہا: ہمیں مکہ جانے سے روک دیا گیا، البذا صلح حدیبہ کوئی فتح نہیں ہے۔ ہی کریم مل القیقیم کویہ بات پیٹی تو آپ نے فرمایا:

بِنُسَ الْكَلامُ إهلاً أَعُظَمُ الْفَتْحِ. " بِنُسَ الْكَلامُ إهلاً أَعُظَمُ الْفَتْحِ. " " برى بات إير ظيم ترين في ہے ' -

(دلائيل النبوة للبيهقيج ٤ ص ١٦٠ ؟ تاريخ الإسلام لللعبيج ١ ص ٣٩٧ ؟ الدرالمنثورج ١٣٠ ص ٥٥٩)

امام صالحي شامي لكھتے ہيں:

وَكَانَ أَبُوبَكُونَ مَا كَانَ فَتَحَ فِي الإِسْلامِ أَعْظَمَ مِنْ صُلْحِ الْحُدَيْبِيَةِ. وَكَانَ أَبُوبَكُونَ مُنْ صُلْحِ الْحُدَيْبِيةِ. وَكَانَ أَبُوبَكُونَ فَعُ نَبِيلِ الْحُدَيْبِيةِ. وَسَيدِنَا الوَكِرَ اللهِ فَرَمَا يَا كُرتَ شَعَ: اسلام مِن عَلَى حَديبيت بِدُه كُركوكي فَعْ نَبِيل عَنْ سُنَا

(سبل الهدى والرشادج٥ ص٢٥)

سیدنا جابرین عبدالله ظایر کنز دیک توصلی حدیبیے کے علادہ فتح کا کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ چتا نچہ امام ابدِمنصور ماتریدی حنق ادرامام ابن جربر طبری وغیر ہما لکھتے ہیں:

وَعَنْ جَابِرِأَنَّهُ قَالَ: مَاكُنَّا نَعُدُ الْفَتْحُ إِلَّا يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ.

"سیدنا چابر کے فرماتے ہیں: ہم یوم حدیدیا کے علاوہ کی چیز کو فتح شار ہی نہیں کرتے تھے"۔

(تأويلات أهل السنةللماتريديج ص ١ ٢٩ ؛ جامع البيان ج ١ ٢ ص ٢٤ ؟ تفسيرابن كثيرج ٧ ص ٣٢٥)

غورکیا جائے تو در حقیقت میتقسیرِ قرآن بالقرآن ہے، چنا نچہ علامہ ابن عاشور کے درج ذیل کلام ہے بھی اِس حقیقت کی تائید ہوتی ہے۔وہ سورۃ الحدید کی آیت نمبر ۱۰ کی تغییر میں متعددا تو ال نقل کرنے کے بعد کیسے ہیں:

وَقِيْلَ الْمُوَادُ بِالْفَتْحِ: صُلْحُ الْحُدَيْبِيَةِ، وَهَا اَقُولُ أَبِي سَعِيْدِ الْحُدُرِيِّ فَيْ ، وَالزُّهُ وَالنَّعْبِي ، وَعَامَرِ بْنِ سَعَدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ ، وَالْخُدُرِيِّ فَيْ الْبِي وَقَاصٍ ، وَالْخُدُرِيِّ فَيْ الْبِي سَعِيْدِ الْحُدُرِيِّ: أَنَّ وَاخْعَارَهُ الطَّبُويُ عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْحُدُرِيِّ: أَنَّ وَاخْعَارَهُ الطَّبُويُ عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْحُدُرِيِّ: أَنَّ وَاخْعَلُويَ الْخُدُونِ اللَّهِ وَالْمَالِمُ اللَّهُ اللَّ

"ایک قول یہ ہے کہ فتح سے مراد کے حدیدیہ ہے، اور بید حضرت ابوسعید خدری،

زہری بیعتی اور عامر بن سعد بن ابی وقاص کا قول ہے ، اور امام ابن جربر طبری نے ان کو اختیار کیا ہے ، اور اس تغییر کی تا کیدائس صدیت ہے ہوتی ہے جوامام طبری نے ان ابوسعید خدری کے دوایت فرمائی ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ اللہ نے بیا بت حدیبیہ کے سال تا وہ تفییر اس بات ہے بھی مناسبت رکھتی ہے کہ اِس سورت کا پکھ حصد کی ہونا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ یہ سلمانوں خصر کی ہونا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ یہ سلمانوں کی مکم مرمد میں مدت اتقامت کے قریب کے دور میں نازل ہوئی ، اور سلم حدیبیہ پرفتح کی مکم مرمد میں مدت اتقامت کے قریب کے دور میں نازل ہوئی ، اور سلم حدیبیہ پرفتح کی اطلاق اِس ارشا والی میں بھی وارد ہوا ہے : ﴿ بینے کہ ہم نے آپ کو کھلم کھلا فتح عطا فرمادی کی ''۔

(التحريروالتنويرلابن عاشورج٧٧ص٤٧٢)

مولاناشیراح عثانی صاحب نے بھی بھی تفییر کی ہے جتی کہ اُنہوں نے جس ترجمہ قرآن پر حاشیہ کھا ہے اُس کے مترجم (مولانامحودالحن صاحب) ہے بھی اختلاف کر دیا ہے۔ عالبًا مترجم نے شہرت کی پیروی بیس آیت مبارکہ کے اِس بکڑے کا ترجمہ یوں کیا ہے:

> لَا يَسْتَوِيُ مِنْكُمُ مِّنُ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ. "درارنبيس تم من جس نے كرفرج كيا فتح كمدے يہائے"۔

(الحديد: ١٠)

اس پرعلامہ شبیراحمد عثمانی صاحب نے حاشیہ میں نمبرا کے تحت لکھاہے:
"داور بعض نے فتح مراول حدید یا ہے اور بعض روایات سے ای کی تائید
ہوتی ہے"۔

(تفسيرعثمانيج٣ص٢٢)

موجب اصل فتح صلح حدیدبیک فتح ہے تو مجرآیت میں جن لوگوں کی فضیلت کا ذکرہے اُن سے وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے حدیدبیک صلح ہے قبل اور فتح مکہ ہے پہلے راوالبی میں خرچ کیا اور جہا دکیا ،الہذااس فضیلت میں فنٹے مکہ کے بعد مجبور اُمسلمان ہونے والے لوگوں کوشامل سجھناعدم تد برکا نتیجہ اور حلوائی کی دکان پرنا ناجی کی فاحجہ کے متر ادف ہے۔

خیال رہے کہ فئے کہ کے بعد جن الل کہ نے مجود آاسلام قبول کیا تھا آئیس طلقاء کہا جاتا ہے، اور طلقاء بعدوالے غزوات میں جہادتو کیا کرتے اکٹا فکست کا سبب سے تھے۔ چنا نچہ غزوہ حنین میں سب سے پہلے پشت پھیر کر بھا گئے والے طلقاء تھے، دوسر بےلوگ بھی آئیس بھا گیاد کھی کرمیدان چھوڑ نے بہلے پشت پھیر کر بھا گئے والے لوگ طلقاء تھے، دوسر بےلوگ بھی آئیس بھا گیاد کھی کرمیدان چھوڑ نے پرمجور ہوگئے تھے۔ اس کی مدل وکمل تفصیل کے لیے راقم الحروف کی کتاب "المصحمانية و المطلقاء" کا مطالعہ انتہائی مفید ٹابت ہوگا۔

# ﴿ وَكُلَّا وَّعَدَاللَّهُ الْحُسني ، الخ ﴾ كي حيران كن تفير

ليص علاء مند لكصة بن

(فتاوی رضویه ج۲۹ ص۳۳۳)

بعض علاء مندسطور بالاستقبل يمي لكه يجك إن

'' پھراُن کے بعد بچھالوگ آئیں گے جن کواللہ تعالیٰ ناک کے بل جہنم میں اوٹر ھا کردے گا) یہ وہ ہیں جواُن لغزشوں کے سبب صحابہ پر طعن کریں گے''۔

(فتاوی رضویه ج۹۲ ص۳۳۳)

میرسب کچھوہ بے دھیانی میں لکھ گئے ، اُنہیں معوم بیں کہ جن صاحب کا دہ دفاع کررہے ہیں اُن پر

قطعی جنتی جستیاں بھی طعن فرما یکی ہیں، جیسا کہ ہم سیدناعلی بسیدنا تھار بن یا سروام الموشین سیدہ عائشہ صدیقہ اورام الموشین سیدہ اسلمہ ہے جیں۔ نیز تابعین اور ندا جب اربعہ کے فقہاء و شکلمین کی ایسی عبارات بھی فقل کی جا بھی جیں جن میں فاضل ہر یکی کے مدوح کوامام صلالت، فاسق، طالم، جا کہ اور بدئتی وغیرہ تک کہا گیا ہے جتی کہ امام ابومنصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ کی بعض عبارات میں اُن کے قدر سے ہونے کا اشارہ بھی مات ہے، ان شاء اللہ ام ماتریدی کی عبارت ہم اپنی کتاب "المفعقة الماعیة" میں دون کریں گے۔ بتانے ایسطون ہے یاحقیقت؟ اگر بیطون ہے تو کیا اِن سب طاعتین کواللہ تعالی ناک کے بل کریں گے۔ بتانے ایسطون ہے یاحقیقت؟ اگر بیطون ہے تو کیا اِن سب طاعتین کواللہ تعالی ناک کے بل جہم میں اوندھا کردے گا؟

فى الجمله بيك فاضل بريلى كادرج ومل جمله:

''سب سے اللہ نے بھلائی کا وعدہ فر مالیہ اور ساتھ ہی اُن کے افعال کی تغییش کرنے والوں کا منہ بند فر مادیا ﴿ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیْرٌ ﴾ (اللہ خوب جانتا ہے جو پچھتم کرنے والوں کا منہ بند فر مادیا ﴿ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیْرٌ ﴾ (اللہ خوب جانتا ہے جو پچھتم کرنے والے ہو) باایں ہمہوہ تم سب سے بھلائی کا وعدہ فر ما چکا پھر دوسر اکون ہے کہ اُن میں سے کی کی بات پر طعن کرئے'۔

(فتاوی رضویه ج۲۹ص۳۳۳)

کتاب وسنت دونوں کے قلاف ہے، اس لیے کہ سورۃ الحدید فتح مکہ سے قبل نازل ہوئی، اوراگر اِس
کازول فتح مکہ کے بعدی مان لیا جائے تو تب بھی آٹھ (۸) ججری سے لے کرکم از کم ساٹھ (۲۰) ججری
تک سب صحابہ کہلانے والوں کو چنتی مانتا ہوگا ، اور اُن سے گذشتہ نصف صدی میں جو پچھ ہوتا رہا سب معاف
مانتا ہوگا۔ اس صورت میں حضرت عثمان علیہ کے قاتلین میں سے بعض سرغوں کو بھی جنتی مانتا ہوگا ، کیونکہ وہ
بھی فتح مکہ کے بعد اسلام لانے والوں میں سے متھ بھکہ بعض تو بیعت رضوان میں بھی شامل متھ ، جیسا کہ عبد
الرحمان بن عدلیں ۔ ای طرح سیدنا عمار بن یا سررضی اللہ عنما کا قاتل ابوالغاد میے جن بھی صحافی تھا ، اُسے بھی
جنتی مانتا ہوگا حال نکہ تھے حدیث میں ہے:

### " ممار کا قاتل اور اُن کاسامان لوشنے والا آگ میں ہے '۔

(المستدرك، كتاب معرفة الصحابة، ذكرشهادة عمارين ياسر المجتم ٣٨٧؛ سلسلة الأحاديث الصحيحة للألبانيج ٥ ص ١٩٠١ حديث ٢٠٠١؛ عمارين ياسر المرجل المحنة وميزان الفتنة ، ٢٠؛ عمارين ياسر المراد ١٨٠١٠)

#### نورك:

ابوالغادیہ کے دفاع میں بعض نامور بحدثین سے تعلین قلطی ہوئی ہے،ان شاءاللہ ہم اُن کی قلطی پر اپنی کتاب "الفعة المباغیة" میں کلام کریں گے۔

### طلقاء كوبهي مكمل متنقبل معاف؟

بعض متاخرین ہندخصوصا جس صاحب کی خاطریہ پاپڑ بیلتے رہے وہ صاحب فتح کہ کے بعد جب مجبوراً مسلمان ہوئے تو مسجد یا کسی حجرہ کے کونے میں بیٹھ کر محض عبادت وریاضت ہی نہیں کرتے رہے بلکہ وہ بیس سال تک گورنر دہے اور پھر بیس سال تک مطلق العمّان یا دشاہ بھی دہے۔ اِس عرصہ میں اُنہوں نے کیا کیا کیا گیا گا ؟ ڈراملا حظ فرمائیں:

ا۔ مولاعلی اللی اللی کے مدمقابل آکر جنگ کی اور اُن کے ساتھ جنگ کوآ قاکر یم اللی اینے نے اپنے ساتھ جنگ قرار دیا تھا۔

۳۔ ہزاروں لوگوں کے علہ وہ سیدنا عمار بن یا سر کے بھی قبل کیا اور سیدنا عمار ہے نے فر مایا تھا کہ آنہیں کیٹر ول سمیت ڈن کیا جائے وہ قیامت کے دن معاویہ کے بارے میں بار گاوالی میں احتجاج کریں گے۔
۳۔ سیدنا جمر بن عدی ہے اور اُن کے ہم نوا وول کو بائدھ کرنا جن قبل کیا ، اُنہوں نے بھی سیدنا عمار بن یا سر کے طرح وسیعت فر مائی تھی کہ اُنہیں زنجیروں اور کپڑوں سمیت ڈن کیا جائے ، کیونکہ وہ قیامت کے واس معاویہ کے خلاف بارگا والی میں احتجاج کریں گے۔

سے سیدناعلی ای اور اور سے تھا، کی کا وقت کے دوران بسر بن ابی ارطاۃ جو کہ طلقاء میں سے تھا، کی کمان میں کمہ

کرمہاور مدیند منورہ پرجملہ کیااور وہاں کے باشندوں کول کیااورخوف زوہ کیا ،اور یقیناً اِن بلدین کرمین کے باشندوں کوحراساں کرنے کے وہال وعذاب سے اعلیٰ حضرت بے خبر نہیں ہوں گے۔

۵۔ ای بسر بن الی ارطاق کے ذریعے یمن پر حملے کیے اور وہاں سیدنا ابن عباس ان کے نابالغ بختیوں کو قل کیا ،جس سے بنوہا شم اور خصوصاً سیدنا می کھاؤیت کینی ، اور حدیث شریف میں ہے: ''مَ نَ آذی نا عَلَی کیا ،جس سے بنوہا شم اور خصوصاً سیدنا می کھاؤیت کینی ، اور حدیث شریف میں ہے: ''مَ نَ آذی نا عَلی کواؤیت کینی کی تو اُس نے جھے اویت کینی آئی المسندر کے جس سے علی کواؤیت کینی کی تو اُس نے جھے اویت کینی آئی المسندر کے جس سے المروائد جو ص ۱۲۹)

۲ سربن انی ارطاق کے اُنہی حملوں میں مسلم اور آزاد خوا تین کولونڈی بنا کر ہازار میں برائے فروخت
کھڑا کیا گیا۔

2\_ سید ناعلی اور اال بیت کرام علیهم السلام کے دوسرے حضرات پرمنبروں پرسب وشتم کیا گیا۔

٨ - امام صن مجتبى الليكا كرساته جوشرا لطط يس أنهيل بوراندكيا-

و\_ محملم کھلاء بدشکنی کی اور عبدشکن کے بارے میں آیات واحادیث سے کون واقف نہیں؟

۱۰ ام مصن مجتبی القلیمای کی شہاوت قابعد کومصیبت نہ مجھااور جس نے اُس شہاوت عظیمہ کومصیبت مجھ کراُس پر ''إِنَّالِلْيهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَاجِعُونَ ''پڑھااُس پراُلٹاتعجب کیا۔

اا۔ امام صن مجتبی الطیخ الکی اور کے سامنے "جَمْرَةً" (اتگارہ) کہا گیالیکن وہ ش سے مس نہ ہوئے بلکہ اُلٹا اُس بکواس کرنے والے کو پیسے ویے۔

۱۲۔ اُن کے روبروبد بخت این پامین نے کعب بن اشرف کے آل کے معاملہ میں نبی کریم ملا ﷺ کی طرف عداری کی تسبت کی تو وہ خاموش رہے۔

۱۱۰ سودی معامله کیا، اوراس سلط میں جب انہیں صدیث پیش کی گئی تو کہنے گئے: "مَا أُدِی بِعِفْلِ هِلَا بَأَسُه" (مِن تَواس جیسے معاملہ میں کوئی حرج نہیں سمجھتا)۔

۱۳۔ انساری پردومرے لوگوں کور جیج دی ، اِس پرانساری نے فرمایا: جمیں رسول اللہ طَوْاَ اِلله عَلَیْ نے اِس قشم کے رجیجی سلوک کی پیش کوئی فرمائی تھی اور فرمایا تھا:تم صبر کرنا۔ اِس پرموصوف نے طورا کہا: پھرتم کرونہ

مرا

۵۱۔ رشوت اور دھونس دھمکیوں کے ذریعے بزید بلید کو اُمت برمسلط کر کے قیامت تک کے لیے امت کو انتظار وافتر ان سے دوجار کر دیا۔

إن تمام باتول كي تفصيل مع حواله جات جاري كتاب "الأحساديث المسوضوعة في فضائل معاوية" مِن لما حظفر ما في جائي -

یقنینآبادشاہوں ہے اُن کے دور میں ایکھے کام بھی ہوتے جیں کیکن کیا کسی بادشاہ سے فدکورہ بالاتمام مظالم اوراعمال سیر سرزوہوئے ہوں تو اُس سے فقط اس لیے باز پر نہیں ہوگی کہ وہ صحابی تھا؟ا کر کسی مقترر صحابی کا دوسرے محابدا در تابعین پر ہرطرح کاظلم معاف اور جنت اُس کے لیے واجب تو کیا چھرشر بعت کا قانون فقط غیرصحابہ کے لیے ہے؟ ہے او فی معاف ایسا اندھا نظام ہندویا کے اُتو ہو مکتا ہے مگر شریعت مصطفیٰ طیا تھیں کی کوئی مخوائش نہیں۔

## کتاب وسنت کےمنافی تفسیر

یا در کھے گااکسی بھی غزوہ میں ترج کرنے ، جہاد کرنے ، مقتول ہونے یا غازیا نہ شان سے گھر لوث
آئے والوں کو مطلقاً منفور تیس فر مایا گیا ، ماسواغ وہ بدر کے غازیوں کے بعض علاء نے تو بعض بدری سحابہ
پر بھی نفاق کی تہمت لگا دی ہے ، جیسا کہ معتب بن قشیر انصاری ، البذا جولوگ ﴿وَ کُمُلًا وَ عُدَ اللّٰهُ الْحُسنَىٰ اللّٰحِ کہ سے استدلال کرتے ہوئے قبل از فتح اور بعد از فتح کے تمام سحابہ کو بنتی قرار دیتے ہیں وہ کتاب و منت پر جرائے کرتے ہیں۔ یہاں ہم چندا حادیث کی طرف اشارہ کرتے ہیں جن میں غور فرما کرتے ہیں وہ کتاب و منت پر جمور ہوں کے کہ واقعی یہ جسارت ہے ۔ امام بخاری حضرت عبدالللہ بن عمر وہ فاجہ سے روایت کرتے ہیں:

ریمجور ہوں کے کہ واقعی یہ جسارت ہے ۔ امام بخاری حضرت عبداللہ بن عمر وہ فاجہ سے تو ایت کرتے ہیں:

انقال ہو گیا تو رسول اللہ میں تھی تھی جو اس نے چرائی تھی ''۔

انقال ہو گیا تو رسول اللہ میں ایک جا در لی جواس نے چرائی تھی''۔

(بخاري: كتاب الجهادوالسير،باب الغلول،ص ١٥ ٤ حديث٧٤ ٣٠٧

خیال رے کہ اِس مدیث میں اُس شخص کے کافر ہونے کا ذکر نہیں ہے۔ چنانچاس سے پہلی مدیث میں ہے کہ آتا تا کا کات ملی اُلی آئے نے تمام محابر ام اللہ کوفر مایا:

" جھے تمہارا اِن حال میں مانا پر نرٹیس کے میں سے کسی کی گردان پر بکری میماتی ہوئی سوار ہویا گھوڑا گردان پر سوار ہوا وروہ جھ سے عرض کرے:

یار سُول اللّٰهِ أَغِنْنِي، فَأَقُولُ لَا أَمْلِکُ لَکَ شَنِعًا فَلَدُ أَبْلَعُتُکَ.

"یارسول اللّٰدا میری مردفر مائے: تو میں کہوں گا: میں تیرے لیے بچھ بھی تہیں کرسکتا، میں سختے تبلیخ کر چکا ہوں "۔

(بخاري: كتاب الجهاد والسير، باب الغلول، ص١٥ عديث٣٠٧٣)

ایک اور جدیث اس

"غزوہ خیبر کے بعد جب وادی قری میں پنچے تواک محافی جس کور گم کہا جا تاتھا،
اُ ہے کہیں ہے ایک تیرآ لگا تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا: "هَ فِیْهُا کَ الْمُسْهَا دَهُ"
(اُس کوشہادت مبارک ہو) اس پر رسول اللہ مائی تی فرمایا: تتم اس ذات کی جس
کے قیضے میں میری جان ہے، یلکہ جو جا درائس نے خیبر کے روز مال غنیمت سے تقسیم
کے بغیر لے لئتی دواس برآگ بن کر پھڑ کے گئی۔

(بعخاری، کتاب المغازی، باب غزوة خیبر، حدیث ۲۳۶)

اس حدیث میں صاف طاہر ہے کہ وہ محض مسلمان اور صحابی تھا، اگروہ مسلمان نہ ہوتا تو صحابہ کرام
اس کے تق میں " محدیث میں " محدیث میں اللہ مقادۃ " کے الفاظ استعال نہ فرماتے اور اگروہ مسلمان نہ ہوتا تو نبی کریم
میں آئی اس بات کی وضاحت فرماویتے، جیسا کہ ایک اور حدیث میں وضاحت فرمادی تھی۔ چٹانچہ بخاری
شریف میں ہے:

''کسی جنگ میں ایک مخص نے انتہائی بہادری سے جہاد کیا تو صحابہ کرام ان نے اس کی تعریف کی۔ آقانے فرمایا: جہنم کی طرف بڑھ دہاہے۔ بالآخرز خمول کی تاب نہ لاكراً س نے خودكشى كرلى اس پررسول الله طَيْلَةَ فَيْ مَايا: لُوكول بيس اطلان كردو: إِنَّهُ لَا يَدْ مُعلُ الْجَنَّةَ إِلَّا نَفْسٌ مُسْلِمَةً.

دومسلم مخص کے علاوہ کو کی انسان جنت میں داخل نہیں ہوگا''۔

(بعخاري، كتاب الجهاد والسير، باب: إن الله لبؤيد الدين بالرجل الفاجر، حديث ٣٠٦٢)

موجب قبل از فتح والول كے ليے كلية مغفور بونے كاقول احادیث كے منافی ہے تو پھر ليحداز فتح
والول كے ليے كيونكر ورست بوسكا ہے، جب ايك چادركي جورى صحابي كوجنم ميں لے گئ تو پھر تنل ناحق اور
مسلسل بيس برس تك شابانداور في في كاكوئي حساب نبيس ہوگا؟ اصحاب بدر في كے علاوہ اگر دوسر صحاب محاب بھى يكسر حساب و كتاب ہوت تو پھرامهات المونين كو فرين خياعف لَهَا الْعَدَّابُ ضِعَفَيْنِ كاور

تفسير رضوي سے اکا برصحاب و تابعین الله کی بے خبری

معاویہ بن صخر کی بیجا حمایت میں بعض متأخرینِ ہندنے سورۃ الحدید کی آبت نمبروں کی جو یوں تفسیر

کی ہے:

"سب سے اللہ نے بھلائی کا وعدہ فر مالیا اور ساتھ بی اُن کے افعال کی تفتیش کر نے والوں کا مند بند فر مادیا" وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیرٌ" (اللّٰه خوب جانا ہے جو کہے تم کرنے والوں کا مند بند فر مادیا" وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیرٌ" (اللّٰه خوب جانا ہے جو کہے تم کرنے والے ہو) ہاایں جمہوہ تم سب سے بھلائی کا وعدہ فر ماچکا پھر دوسراکون ہے کہ اُن میں سے کسی کی بات پرطعن کرئے"۔

(فتاوی رضویه ج۹۲ص۳۳۱)

اِس تفییرکو پڑھنے کے بعد یوں معلوم ہوتا ہے کہ اکا برصحابہ وتا بھیں ﷺ ہم قرآن ہے محروم تھے ہم تی کہا م کہام الموشین سیدہ عاکشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بلکہ مولاعلی ﷺ کی فہم کی رسائی بھی وہاں تک نہ ہو تکی جہاں تک ہمارے اعلیٰ حضرت کی فہم پہنچی ، بلکہ معاذ اللہ یہ معالمہ نبی کریم ماٹھ آتھے کی ذات اقدس تک بھی پہنچتا ہے۔وہ کیے؟ اِس کی تفصیل ہم سطور ذیل میں پیش کررہے ہیں۔ پہنے ہم یہ بیان کریں سے کہ اِس تفییرے

امام حسن بصرى الله كى بي خبرى

سب سے پہلے اُس ہتی کا اِس تغییر بے خبر ہونا ملاحظہ فرما کیں جوتصوف کے تمام سلاسل طریقت میں بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ بیٹن امام حسن بھری ہودوا کٹر فرمایا کرتے تھے کہ سید نا حجر بن عدی ہے جس بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ ایک امام حسن بھری ہودو مرے حضرات مبارک بن فضالہ سے روایت کرتے ہیں کہ اُنہوں نے فرمایا:

سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ: وَ قَدْ ذَكَرَ مُعَاوِيّةَ وَقَدُلَهُ حُجُرًا وَ أَصْحَابَهُ: وَيُلّ لِمَنْ قَتَلَ حُجُراً وَأَصْحَابَ حُجُرٍ.

"میں نے حسن بھری کے کو سنا، جبکہ اُنہوں نے معاویہ کے مذکرہ میں اُس کا ججر بن عدی اور اُن کے ججر بن عدی اور اُن کے اور اُن کے اور اُن کے اصحاب کے قاتل کے جا کت ہے۔

(الاستيعاب في معرفة الأصحاب ج١ص١٩١ ؛ بغية الطلب ج٥ص١١ ٢١١ ؛ أنساب الأشراف للبلاذريج ٥ص٣٧٣)

ظاہر ہے کہ سیدنا تجربن عدی اور اُن کے رفقاء ﷺ کا قاتل معاویہ بن صحر تھا، سواگر حضرت امام حسن ایسری کے کہ سیدنا تجربن عدی کے قاتل کے بصری کے کوسورۃ الحدید کی آیت نمبروس کی الیسی تفسیر معلوم ہوتی تو وہ سیدنا تجربن عدی کے قاتل کے لیے ہلاکت کا قول نہ کرتے ۔ کیونکہ وہ قاتل تو صحابی تھا اور صحابہ تو قبل از فتح والے ہوں یا بعداز فتح والے سیاسی کے ساتھ اللہ تعالی مجلائی کا وعدہ فرما چکا ہے، پھر دوسراکون ہے کہ اُن میں سے کسی کی بات پر طعن کرے؟ لیکن امام حسن بھری کے معاذ اللہ اس تفسیر بے نظیرے اس حد تک بے خبر سے کہ وہ دوسر ف سیک کہ دہ دوسر ف سیک کہ سیک کہ دہ دوسر ف سیک کہ دہ دوسر ف سیک کہ دو دوسر ف سیک کہ دہ دوسر ف سیک کہ دوسر فی سیک کہ دوسر فی سیک کہ دوسر ف سیک کہ دوسر فی سیک کہ دوسر ف سیک کہ دوسر فی کھیں کے دوسر فی سیک کہ دوسر فی کی بیات کی کو دوسر فی سیک کہ دوسر فی کھیں کو سیک کہ دوسر فی کھیں کر سیک کے دوسر کی کھیل کے دوسر کی کھی کہ دوسر کی کھیل کے دوسر کی کھیل کے دوسر کی کھیل کے دوسر کی کھیل کے دوسر کے دوسر کی کھیل کے دوسر کھیل کے دوسر کی کھیل کے دوسر کے دوسر کے دوسر کھیل کے دوسر کے دوسر کی کھیل کے دوسر کے دوسر

قتل جمر بن عدى والله يرطعن اور ملاكت معاويه كا ذكركرت بلكه وه أن كى دوسرى زياد تيول كوبهى شامل كرليت على حيا نيم متعدد علماء كرام لكصة بين كه ده فرما ما كرت تهد:

أَرْبَعُ خِصَالٍ كُنَّ فِي مُعَاوِية ، لَوْلَمُ يَكُنُ فِيهِ مِنْهُنَّ إِلَّا وَاحِدَةً لَكَانَتُ مُوبِقَةً : إِنْتِزَاءُ هُ عَلَى هَلِهِ الْأُمَّةِ بِالسُّفَهَاءِ حَتَّى ابْتَزَهَا أَمُوهَا بِغَيْرِ مَشُورَةٍ مِنْهُمُ وَفِيهِمْ بَقَايَا الصَّحَابَةِ وَذُو الْفَضِيلَةِ ، وِإِسْتِخَلَافَةُ ابْنَةَ بَعْدَهُ مَشُورَةٍ مِنْهُمْ وَفِيهِمْ بَقَايَا الصَّحَابَةِ وَذُو الْفَضِيلَةِ ، وِإِسْتِخَلَافَةُ ابْنَة بَعْدَةُ سِيكِيُرًا خَمِيرًا ، يَلْبَسُ الْحَرِيرَ وَيَصُوبُ بِالطَّنَابِيرِ ، وَإِدَّعَاءُ هُ ذِيَادًا ، وَقَدُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الْوَلَةُ لِلْفَرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ، وَقَدَلُهُ حُجُرًا ، وَيُلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ، وَقَدَلُهُ حُجُرًا ، وَيُلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ، وَقَدَلُهُ حُجُرًا ، وَيُلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ، وَقَدَلُهُ حُجُرًا ،

'' چار با تیں معاویہ میں تھیں ، اگر اُن میں ہے فقط کوئی ایک بات بھی اُن میں ہوتی تووہ اُن کی ہلاکت کے لیے کافی ہوتی :

ا۔ اُن کا اُمت پر ہلامشورہ بے وقوف کو گوں کو چڑھادینا، یہاں تک کہ اُنہوں نے اُمت کا حق زبروتی چھین لیا، جبکہ اُمت میں بقایا صحابہ اورار باب فضیلت بھی موجود تھے۔

۲ اُن کااپ بعدا پنشی اورشرالی بینے کوخلیفہ بنانا، وہ رکیٹم پہنتا تھااور مزامیر
 بحا تا تھا۔

۳۔ اور اُن کاسید تا جربن عدی اولی کرتا، جربن عدی کی وجہ سے اُن کے لیے دوہری اُلاکت ہے ۔ لیے دوہری اُلاکت ہے '۔

(تماريخ الرسل والملوك والأمم ج٥ص ٢٧٩ ؛ مرآة الزمان ج٧ص ٢٣٨ ؛ الكامل في التاريخ ج٣ص ٢٨؛ البداية والنهاية ج١١ ص ٤٢٨) کاش!اہام سن بھری ﷺ کو ﴿ وَاللّٰهُ بِسَمَا تَعُمَلُونَ عَبِیْرٌ ﴾ کی فدکورہ بالاتفسیر رضوی معلوم ہوتی تو دہ ایک سی بی کے لیے ہلاکت کا قول نہ کرتے اور اُن پرطعن سے محفوظ رہتے۔ سبید تا حجر بن عدی ﷺ کی بے خبری

ورسیدنا حجر بن عدی ﷺ بھی امام حسن بھری ﷺ کی طرح ندکورہ تفسیر سے بے خبر تھے، چونکہ وہ اِس غلط نہی میں مبتلاتھے کہ وہ قیامت کے دن معاوریہ بن الی سفیان سے بدلہ لیس گے۔ چنانچہ اُنہوں نے اپنی شہادت سے قبل بایں الفاظ وصیت فرمائی تھی:

لا تُـطُلِقُوا عَنِي حَدِيْدًا ، وَلا تَغْتَسِلُوا عَنِي دَماً ، فَإِنِي مُلاقٍ مُعَاوِيَةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى الْجَادَةِ ، وَإِنِّي مُخَاصِمٌ.

"ابعداز وفات میرے جسم سے بیڑیاں نہ کھولنا، میراخون نہ دھوٹا، کیونکہ میں میدان محشر میں ای حال میں معاویہ سے ملول گااورا حتجاج کروں گا"۔

(كتاب المحن للتميمي ص١٢١ ؛ ١٢٤ ؛ أنساب الأشراف للبلاذريج ٥ص ٢٦٤ ؛ الاستيعاب ج١ ص ١٩٨ ؛ أسدالغابة ج١ ص ١٩٨ ؛ المنتظم لابن الجوزي ج٥ص ٢٤٤ ؛ الاستيعاب ج١ ص ١٩٨ ؛ أسدالغابة ج١ ص ٢٩٨ ؛ المنتظم لابن الجوزي ج٥ص ٢٤٤ ؛ تاريخ دمشق ج٢ ١ ص ٢٥ ٢ ٢٢ ؛ مرآة الزمان ج٧ ص ٢٣٦ ؛ تاريخ الإسلام للذهبي ج٤ ص ٤ ٩ ١ ؛ سيراع الام النبلاء ج٣ ص ٢٦ ٤ ؛ تاريخ ابن خلاون ج٣ ص ١٧ ؛ المنسوط للسرخسي ج٢ ص ٢٠ ؛ المنسوط للسرخسي ج٢ ص ٥ ، وج ، ١ ص ١٣١ ؛ المحيط البرهاني لابن مازه ج٢ ص ١٦١ )

ص ، ن ، وج ، اس ، است بسبر معنی تا این می است می از تا می اور بعداز فتح مکه اور بعداز فتح مکه کے تمام اگر اُنہیں فقا دی رضوبی میں گئی ندکورہ بالآنفسیر معلوم ہوتی کے بل از فتح مکہ اور بعداز فتح مکہ کے تمام کے تمام صحابہ کے ساتھ بھلائی کا دعدہ ہو چکا ہے تو وہ ایسی وصیت ندفر ماتے۔

سیدناعمارین یاسر کی بےخبری

اس طرح سابقون اولون صحابہ کرام اللہ میں ہے ایک عظیم صحالی سیدنا عمار بن باسر اللہ ہے اس تفسیر

ے بے خبر سے ، کیونکہ اُنہوں نے بھی اپنی شہادت سے قبل اس طرح وصیت فرمائی تقی ۔ چنانچہ اہام سرحسی حنقی رحمة الله علیہ لکھتے ہیں:

وَلَـمَّا اسْتُشْهِدَ عَمَّارُ بُنُ يَاسِرٍ بِصِفِّبُنَ قَالَ: لَا تَغْسِلُوا عَنِي دَمًّا وَلَا ثَنْ خُجُورٍ تَنْزِعُوا عَنِي تَوْبًا ، فَإِنِّي أَلْتَقِى مُعَارِيَةَ بِالْجَادَةِ ، وَهَاكَذَا نُقِلَ عَنْ حُجُورٍ بُنِ عَدِيٍّ.

''جب سیدنا عمار بن یاس پیجنگ صفین میں شہید جونے گے تو فر مایا: میراخون نه دهونا اور میرے کپڑے نه أتار تا، میں ای حال میں معاویہ سے میدان محشر میں ملول گا، اور ایباسیدنا حجر بن عدی کا سے بھی منقول ہے''۔

(المبسوط للسرخسيج٢ص ٥٠ الطبقات الكبرئ لابن سعدج٢ص٢٤٣،٢٤٢ ؟تاريخ دمشق لابن عساكرج٤٢ ص٤٧٩،٧٧ !مختصرتاريخ دمشق ج١٨ ص٢٣٢)

کاش! انہیں معلوم ہوتا کہ قیامت کے دن کوئی شنوائی نہیں ہوگی ، کیونکہ وہ جس کے خلاف قیامت کے دن احتجاج کامنصوبہ بنارہ ہے تھے اُس کے لیے تو پہلے ہی طے ہو چکاتھا کہ وہ وفتح کمد کے بعد جو پچھ بھی کرتارہے گا اُس کے لیے ''خشنسی '' (جنت ) ہے تو وہ الیکی بیکا روصیت نہ کرتے ۔ یہاں بطور خاص میں بات قابل توجہ ہے کہ سید ناعمار بن میاسر کے بارہ میں آیا ہے کہ شہاوت سے قبل اُن کی مبارک عقل کامل طور پرکام کر دبی تھی ۔ چنا نچھ امام ابن سعداور دوسرے علیاء کرام حبیب بن الی ثابت سے سند کے ساتھ لفل کرتے ہیں کہ اُنہوں نے بیان کیا:

قُتِلَ عَمَّارٌ يَوْمَ قُتِلَ وَهُوَ مُجْتَمِعُ الْعَقْلِ.

" جس دن عمار بن ما سرشہید کیے گئے تو اُن کی عقل کمل طور پر کام کررہی تھی"۔

(الطبقات الكبرئ لابن سعدج٣ص٣٤٤ ؛ تاريخ دمشق ج٣٤ ص٤٧٧ ؛ مختصر تاريخ دمشق ج٣٤ ص٤٧٧ ؛ مختصر تاريخ دمشق ج٣٨ ص٤٣٨ )

کیوں نہ اُن کی عقل کمل کام کررہی ہوتی جبکہ اُن کے حق میں زبانِ نبوی سائی آئے سے ضانت ل جکی

تھی کہ انگان کی انہیں شیطان ہے محفوظ رکھے گا ہمیکن افسوس کہ اُن کے سامنے ہما رے اعلیٰ حضرت کی کتب تھیں اور نہ ہی وہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے آگاہ تھے، آگروہ مسلک رضائے آگاہ ہوتے تو یقیناً سورة الحدید کی آیت نہروس [۱۰] کی مذکور الصدر تفسیر سے ضرور باخبر ہوتے اور لا محالہ ندکورہ بالا غلط وصیت سے باز رہتے۔

امام عالى مقام القليقة كى بخبرى

حافظ ابن كثير لكه عنى كرسيدنا جربن عدى والمدن التي شهادت سي بل وصيت فرما في تقى كدائهيس زنجيرول كرساته وفن كياجائة تولوكول نه أن كى وصيت برعمل كيا - ابن كثير لكه عني : وَدُوِيَ أَنَّ الْحَسَنَ مُنَ عَلِي قَالَ: أَ صَلَّوا عَلَيْهِ وَ دَفَتُوا فِي فَهُوُدِه ؟ فَالُوا نَعَمُ. قَالَ حَجُهُمُ وَاللَّهِ.

"(روایت کیا گیا ہے کہ سید تاا مام حسن بن علی (بقول ابن کثیر: امام حسین) اللہ علیہ بیات کیا گیا ہے کہ سید تاا مام حسین کے اپنے چھا: کیا لوگوں نے اُس کی نماز جنازہ بڑھی اوراً نہوں نے اُن کو بیڑیوں کے ساتھ دن کیا؟ اُنہوں نے عرض کیا: ہاں، فرمایا: خدا کی تنم! وہ ججت قائم کر گیا"۔ ساتھ دن کیا؟ اُنہوں نے عرض کیا: ہاں، فرمایا: خدا کی تنم! وہ ججت قائم کر گیا"۔

(البدايةوالنهاية ج١١ ص٢٣٦؛ تاريخ دمشق ج١٢ ص٢٢٦)

کس پر جحت قائم کر گیا؟ ظاہر ہے کہ اپنے قاتل پر ،ادراُن کا قاتل معاویہ بن صحر تھا۔ اِس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام عالی مقام سیدنا حسین کے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام عالی مقام سیدنا حسین کے اس سورۃ الحدید کی آیت نمبرہ اکی فدکورہ تنفیر سے بے خبر تھے، اگر انہیں بیرضوی تفییر معلوم ہوتی کہ فتح مکہ سے بعد والوں کے لیے جنت کا وعدہ ہو چکا ہے ،خواہ وہ جو بھی کرتے رہیں تو وہ ججت قائم کرنے کی بات شفر ماتے۔

أم المونين سيده عا تشهصد يقدرضي التدعنها كي بخبري

متعدد محدثين وعلماء كرام لكصفة بين:

عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ قَالَ: دَخَلَ مُعَاوِيَةُ عَلَى عَائِشَةَ فَقَالَتُ: مَا حَمَلُكَ

عَلَى قَعْلِ أَهْلِ عَلَرَاءَ حُجُرٍ وَّأَصْحَابِهِ ؟ فَقَالَ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِيُنَ الِيِّي رَأَيْتُ قَصَلَهُ مَ إِصَلَاحًا لِلْأُمَّةِ ، وَأَنَّ بَقَاءَ هُمُ فَسَادٌ ، فَقَالَتُ: سَمِعَتُ رَسُولَ اللهِ قَصُلَهُمْ إِصَلَاحًا لِلْأُمَّةِ ، وَأَنَّ بَقَاءَ هُمُ فَسَادٌ ، فَقَالَتُ: سَمِعَتُ رَسُولَ اللهِ فَصُلَهُمْ وَأَهُلُ السَّمَاءِ.

'' حضرت ابوالاسود بیان کرتے ہیں کہ معاویہ ام الموثین سیدہ عاکثہ رضی اللہ عنہا کے ہاں حاضر ہواتو اُنہوں نے فر مایا جہیں کس بات نے اہل عذراء ججراوراُن کے ساتھیوں کے قتل پر اُبھارا؟ اُس نے عرض کیا: یاام الموثین! بیس نے اُن کے قتل میں امت کی اصلاح اوراُن کی بقاویس امت کا فساد سمجھا تھا۔ ام الموثین نے فر مایا: بیس نے رسول اللہ مائولیّن کوفر ماتے ہوئے سنا تھا: عنقریب عذراء کے مقام پر پجھالوگ قتل کے جا کیں گے۔ اُن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اور اہل آسان غضب ناک ہوں گئے۔

(المعرفة والتاريخ للفسوي ج٣ص ٢٧ ٤ ؛ دلائل النبوة للبيهقي ج٣ص ٢٥ ٤ ؛ تاريخ دمشق ج ٢١ ص ٢٧ ٢ ؛ البداية والنهاية ج٩ص ٢٢ ٢ ؛ المخصائص الكبرى ج٢ص ٢٠ ٢ ؛ وط: بتحقيق خليل هراس ، ج٢ص ٥٠٠ ، ١٠ سبل الهدى ج١٠ ص ٢٥ ١ ٤ كنز العمال ج١١ ص ٢٦ ١ حديث خليل هروص ٤٩ ١ حديث ٢٩ ١ ص ٢٠ ص ٨٨٥ حديث ٢٥ ٥٠)

یقینا اُم الموشین سیده عاکشرصد ایقه رضی الله عنها بھی فدکور اتغییر سے بے خبر تھیں، اگروہ ہاخبر ہوتیں آو الی حدیث بیان نه فرما تیں، کیونکہ جب قرآن میں آگیا کہ فتح مکہ کے بعدا نفاق اور جہاد کرنے والوں کے لیے بھی''السخسنے'' (جنت) کا وعدہ ہو چکا ہے تو پھر کیونکر تصور کیا جاسکتا ہے کہ وہ قرآن تھیم سے منفاد حدیث سنا کر النگانی بھی اور اہل آسان کے خضب کا ذکر فرما تیں؟ ہائے افسوس! وہ قرآن کی سیجے تفسیر اور مسلک اعلی حضرت سے بے خبر تھیں۔

سيدناعلى ﷺ كى بيخبرى

ام المونین رضی الله عنها کی طرح بیرهدیث صدر المفسر ین سیدناعلی ﷺ ہے بھی منقول ہے۔ چنانچہ امام قسوی اور دوسرے محدثین کرام عبداللہ بن رزین غافق سے ردایت کرتے ہیں کہ اُنہوں نے بیان کیا: سَمِعْتُ عَلِيَّ بَنَ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ: يَا أَهُلَ الْعِرَاقِ سَيُقُتَلُ مِنْكُمُ سَبُعَةُ نَفَرٍ بِعَدُرَاءَ ، مَثَلُهُمُ كَمَثَلِ أَصْحَابِ الْأَخُدُودِ ، فَقَتِلَ حُجُرُ بَنُ عِدِيِّ وَأَصْحَابُهُ.

میں نے سیدناعلی بن ابی طالب کو بیان کرتے ہوئے سنا:اے اہلی عراق! عنقر یب تم میں سے سات افراد کوعذراء کے مقام پرتل کیا ج نے گاء اُن کی مثال ایسی ہے جیسی "اصحاب الا محدود" کی، پس سیدنا حجر بن عدی اور اُن کے ساتھی ہے آل سے میں "ا

(المعرفة التاريخ للفسوي ج٣ص ٢٦ ٤ ؛ تاريخ دمشق ج٢١ ص ٢٢٧) امام يهين رحمة الله علية قرمات بين:

قُلْتُ: عَلِيٍّ ﴿ لا يَقُولُ مِصْلَ هَذَا إِلَّا بِأَنْ يَكُونَ سَمِعَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلْمَ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

''یں کہتا ہوں: سید تاعلی ﷺ ایک بات نہیں کہد سکتے ماسوااس کے کد اُنہوں نے رسول اللہ عنہا ہے ہی اللہ عنہا ہے ہی مسل سند می اللہ عنہا ہے ہی مسل سند کے ساتھ مرفوعاً روایت کیا گیا ہے''۔

(دلائل النبوة للبيهقي ج٢ص٢٥٤)

حافظ ابن كثير، امام سيوطى اورعلامة لم متقى مندى في امام بيبق كوول كومقرر ركها ب:

البداية والنهاية ج٩ ص٢٠ ؟ الخصائص الكبرى ج٢ ص ٤ ٢ ؟ وص: بتحقيق خليل هراس ، ج٢ ص ١ ٤ ٢ ؟ وص: بتحقيق خليل هراس ، ج٢ ص ١ ٠ ٥ كنز العمال ج٢ ١ ص ٥ ٠ ٤ حديث ٣٥ ٤٣٧)

ہر چند کہ سیدناعلی طبی باب مدینہ العلم تھے ،صدر المقسرین تھے، سَلُوٰ نِنِی قَبْلُ أَنْ تَفَقِدُوْ نِی (اس سے قبل کہ مجھے نہ یا و مجھ سے سوال کرلو) کا دعویٰ کرنے والے تھے اور قرآن مجید کے علم ظاہر و باطن کے عالم تھے گراس سب کچھ کے باوجود سورۃ الحدیدی آیت نمبروس کی رضوی تقسیرسے بے خبر تھے۔ اگر باخبر ہوتے تو سید نا تجرین عدی ﷺ اوراُن کے ہمنواؤوں کو کھی ٹی بیس شہید کے جانے والوں کی ما ننداوراُن کے قاتل کو اُس وور کے ظالم وکا فریاوشاہ کی ما نندنہ فرماتے۔ اہل علم ہے ایک ہے کہ وہ اصحاب الاخدود کے واقعہ کو اعلی حضرت رہمۃ اللہ علیہ کے ترجمہ قرآن کے حاشیہ پر چھی ہوئی تغییر "خواائن العوفان " بیس ضرور برخ ھیلی، معنوم ہوکہ سیدنا مجر بن عدی تاکہ اُنہیں معلوم ہوکہ سیدنا مجر بن عدی اوراُن کے دفقاء علیہ کے قاتل کو حدیث کی دوے کیا مجھ رکھا تھا۔

# نبي كريم مُنْ يَيْنِهِ كَي (معاذ الله) بِخبري

قار کین کرام آپ پڑھ بچے ہیں کہ محدثین کرام نے مقام عذراء بیل شہید کیے جانے والوں کے متعلق جو حدیث نقل فرمائی ہے اُسے حکماً مرفوع مانا ہے اورام المونین اورمول علی علیماالسلام کی روایت کردہ عدیثوں کو ایک دوسری کی مؤید فرمایا ہے، اِس لحاظ سے بیدارشاد نبوی طرفی ہوا۔ نیز اِس سے قبل بخاری شریف کے حوالہ سے قبن احادیث ذکر ہو چکی ہیں کہ نی کریم خاتی اُنظم نے بعض غزوات میں مقتول ہونے والے بعض صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ وہ آگ میں ہیں اوروہ بھی معمولی ی چوری کے سبب، البندا اِس صورت میں تو نبی کریم طرفی آئی کہ معاذ اللہ سورة الحدید کی سبب، البندا اِس اندازہ اُلگ ہوں کے اب ہے ہیں۔ اندازہ اُلگ ہوں کے سبب، البندا اِس محادیث کی تربی کریم طرفی کی تعلی کے جامایت کا نتیجہ کس قدر بھیا تک ہے؟

# ﴿ وَاللَّهُ بِمَا تَعُمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ كَالْحُحْتَفْسِر

لیمن علاء ہند نے اِس جملہ کی جوتفریر کی ہے وہ غلط ہی جیس بلکہ سراسر باطل ہے، کیونکہ قرآن وسنت کے خلاف ہے۔ آیے او کیستے جی کہ اِس جملہ کی صحیح تفریر کیا ہے؟ بعض علاء ہند نے توریہ مجھا ہے کہ اِس جملہ کی صحیح تفریر کیا ہے؟ بعض علاء ہند نے توریہ مجھا ہے کہ اِس جملہ میں فقط یہ بتایا گیا کی اللہ تعالی کا وعدہ قرما چہلہ میں فقط وعدہ کا فرکر ہے ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اِس آیت میں بعد میں چکا ہے، لیمن ان کے فرد کی اِس جملہ میں فقط وعدہ کا فرکر ہے ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اِس آیت میں بعد میں ایمان لانے والوں کو لی دی گئی ہے کہ وہ جو کچھ بھی راو الہی میں خرج کریں اور جہا دکریں اُن کو بھی اجر دیا جائے گا ، اگر چہا ایک دی گئی ہے کہ وہ جو کچھ بھی راو الہی میں خرج کریں اور جہا دکریں اُن کو بھی اجر دیا جائے گا ، اگر چہا بھی نے کہ اِس بھی ہوگا تا ہم بھلا کی کا وعدہ سب کے ساتھ ہے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ جائے گا ، اگر چہ ساتھ ہے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ جائے گا ، اگر چہ ساتھ ہے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ

اِس آیت میں پہلے یا بعد میں ایمان لانے کا ذکر ٹیس ہوا ہلکہ فقط پہلے یا بعد میں ٹرچ کرنے اور جہاد کرنے کا ذکر ہور ہاہے، البذا اگر کوئی شخص قدیم الاسلام تو ہو گرقد یم الانفاق نہ ہوتو اُس کا شار بعد میں ٹرچ کرنے اور جہاد کرنے والوں میں ہوگا۔ یہاں سے طام ہوتا ہے کہ آیت میں ﴿وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیْو ﴾ فرمانے جہاد کرنے والوں میں ہوگا۔ یہاں سے طام ہوتا ہے کہ آیت میں ﴿وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیْو ﴾ فرمانے میں نہیت وا خلاص کی طرف بھی باریک اشارہ ہے، یعنی ویکھا جائے گا کہ کی قدیم الاسلام مخص نے پہلے خرچ نہیں کیا تھا اور اب خرچ کرنے لگا ہے تو اِس کی وجہ کیا ہے؟ ٹی الجملہ یہ کہتا دیا گیا ہے کہ پہلے یا بعد میں جس کسی نے بھی صدق وا غلاص کے ساتھ انفی ق اور جہاد کیا اُس کا اجرضا لئے نہیں ہوگا، جرا یک کے ساتھ در این عسر ویسر اور اُس کے اخلاص کے سطابق جملائی کا وعدہ ہے۔ اب یہاں اِس وضاحت کی ضرورت تو تمیں ہوگا ۔ ایس جملہ میں لفظ ﴿ خَبِیْن ﴾ سے تین چیز وں کو مد نظر دیکھ جانے کا اور جملائی کا وعدہ نہیں ہوتا۔ سوآیت کے اِس جملہ میں لفظ ﴿ خَبِیْن ﴾ سے تین چیز وں کو مد نظر دیکھ جانے کا اور جملائی کا وعدہ نہیں ہوتا۔ سوآیت کے اِس جملہ میں لفظ ﴿ خَبِیْن ﴾ سے تین چیز وں کو مد نظر دیکھ جانے کا وربیمال کی کا وعدہ نہیں ہوتا۔ سوآیت کے اِس جملہ میں لفظ ﴿ خَبِیْن ﴾ سے تین چیز وں کو مد نظر دیکھ جانے کا وربیمال کی کا وعدہ نہیں ہوتا۔ سوآیت کے اِس جملہ میں لفظ ﴿ خَبِیْن ﴾ سے تین چیز وں کو مد نظر دیکھ جانے کا وربیمال کی کا وعدہ نہیں ہوتا۔ سوآیت کے اِس جملہ میں لفظ ﴿ خَبِیْن ﴾ سے تین چیز وں کو مد نظر دی کے جانے کا وربیمال کی کا وعدہ نہیں ہوتا۔ سوآیت کے اِس جملہ میں لفظ ﴿ خَبِیْن ﴾ سے تین چیز وں کو مد نظر دی کے جانے کا دیں دیا ہوں کو مد نظر دیں کیا جانے کا جملہ کی دیں دیا ہو کیا ہے کہ اِس جملہ میں لفظ ہو خوبین کے دیں دیا ہو کے دیا ہوں کیا ہو کیا ہو کیا ہوں کا معرف نظر دیں کو دیا ہوں کیا گیا گور کیا گور کی کھور کیا گور کیا گور کیا گور کی کور کی کے کھور کیا گور کی کھور کی کھور کیا گور کی کور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کی کیا گور کیا گور کیا گور کیا گ

- ا اخلاص ونبت
- ٢\_ حال وستنقبل مين اليجھے اعمال پر بھلائی کا وعدہ
  - ۳- اورحال وستقبل میں برے انکال پروعید۔

اعلی حضرت رحمة الله علیه نے جو اس آیت کو متنقبل کے ساتھ مقیداور فقط وعدہ کے ساتھ خاص کر دیا ہے،خواہ متنقبل میں کوئی صحابی جس قد رہی برے علی کرتار ہے اُس کے ساتھ بھلائی کا دعدہ ہوگیا، بیقر آن مجید کی دوسری آیات اور سینکٹر وں احادیث نبویہ کے خلاف ہے۔ حق بات یہ ہے کہ آیت میں فقط وعدہ کا نہیں بلکہ دعداور وعید دونوں کا ذکر ہے۔ چنانچے علامہ این عطیہ اور علامہ ابوحیان اندلی کلھے ہیں:

﴿ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيْرٌ ﴾ قَوْلٌ فِيْهِ وَعُدٌ وَوَعِيدٌ.

'' ﴿ اورالله تعالى جو بَحَرِيمُ مرت بوأس ، بخوبي خبر دار ب ﴾ إس قول ميس وعده اور وعيده دور ويده والمراس على الم

(المحررالوجيزقي تفسيرالكتاب العزيزج٨ص٢٢٤؛البحرالمحيط ج٨ص٩٢١)

علامة محودة لوي شفى لكصة بين:

عَالِمٌ بِظَاهِرِهٖ وَبَاطِنِهِ وِيُجَازِيكُمُ عَلَىٰ حَسَبِهِ ، فَالْكَلَامُ فِيْهِ وَعُدُّ وَوَعِيْدٌ. ''وه بندے كِ ظاہروباطن كوجائے والا ہے اوروہ اى كے مطابق تنهيں جزادے گا، پس إس كلام مِن وعدہ اوروعيددولوں ندكور بين'۔

(روح المعانيج ٢٦ ص ٤١١)

علامه عبدالحميد كشك لكصة إن:

أَيْ عَالِمٌ بِأَعْمَالِكُمْ ، مُطُلِعٌ عَلَىٰ خَفَايَاكُمْ وَنَوَايَاكُمْ ، وَمُجَازِيُكُمُ عَلَيْ خَفَايَاكُمْ وَنَوَايَاكُمْ ، وَمُجَازِيُكُمْ عَلَيْهِ، وَفِي الآيَةِ وَعُدٌ وَوَعِيدٌ.

'' وہ تہبارے اعمال ہے آگاہ ، تہبارے فنی اموراور تہباری نیتوں پر مطلع اور اُسی کے مطابق تہبیں جزادینے والاہے ، اور اِس آیت میس وعدہ اور وعید دونوں ہیں''۔

(في رحاب التفسير ج٢٧ ص١٧٩)

وَقَولُهُ ثَمَعَالَىٰ ﴿ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ فِيْهِ تَرُغِيْبٌ وَتَرُهِيْبٌ فِي مَا يَرْغَبُ فِي مَا يَرْغَبُ فِي مَا يَرْغَبُ فِي مَا يَرْغَبُ فِي مَا

تاویلات اهل السنة لأبی منصور الماتریدی ج ٥ ص ٤٣) جب إس آیت میں وعد دوعیدا ور ترغیب وتر ہیب دونوں نذکور بیں اور جزاومز اکا معاملہ بھی اس کے مطابق ہوگا تو پھرکسی عالم دین کے کھے دینے سے دہ ذات بھالا اپنا قانون تو تبدیل نہیں کرے گی جس نے

يهال تك فرمايات:

فَمَنُ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يُّوَةً ، وَمَنُ يَعُمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يُّرَةُ. "توجوا يكذره بَعر بَعلائي كرے أحد يجھے گااور جوا يك ذره بَعر برائي كرے أحد يجھے گا"-(الزلزال: ۸۰۷)

وَ مَنْ عَلَى الْمَوَازِيْنَ الْقِسُطُ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ قَلا تُظُلَمُ لَفُسٌ هَيْفًا وَإِنْ كَانَ مِفْقًال حَبَّةٍ مِنْ خَرُدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِيْنَ.

"اورجم عدل كى ترازو مَيْل رَحِيل مَيْل عَرْدان وَمِيل رَحِيل مَيْل عَرَان وَمِيل مَيْل عَلَى مِن عَلَى مِن الله على المربوقة بم أسبوك، اورام كافى بيل اوراك كولى چيزدانى كروان كى دائے كى برابر بوقة بم أسے لے آئيں كے اورجم كافى بيل حساب كوئ -

(الأنبياء:٤٧٤)

سواس ونت تک جن لوگوں نے سلے حدید یہ ہے آبل اور بعد یافتح کمہ ہے ہی آبل اور بعد انفاق اور جہاد کیا یا بعد میں جولوگ انفاق و جہاد کرتے رہیں سے آبل اور بعد یافتح کے ہوئے اجر کے جہاد کیا یا بعد میں جولوگ انفاق و جہاد کرتے رہیں سے آبل انگر آب طرح ان کے ساتھ کیے ہوئے اجر کے وعدہ کو پورا فرمائے گا اُسی طرح وہ ذرہ ذرہ کے حسب کی وعید کو بھی پورا فرمائے گا ، ورنہ سید تا جمر بن عدی حساب کی وعید کو بھی کا ، ورنہ سید تا جمر بن عدی حساب کی وعید کو بھی کا ، ورنہ سید تا جمر بن عدی حساب کی وعید کو بھی گا ، ورنہ سید تا جمر بن عدی حساب کی وعید کو بھی گا ، ورنہ سید تا جمر بن عدی کا وحد میں کی حدیا جنگ میں نہیں بلکہ ''حساب کی دمہ ہوگا ؟

# بعض طلقاء کی خاطرتر جمه میں تبدیلی

قار تین کرام! غدا گواہ ہے کہ میں یہ طورانہائی کرب واضطراب کے ساتھ لکھ دہا ہوں۔ میں انہائی معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے معاویہ بن افی سفیان کے ستقبل پر لکیر سینے کر استقبل پر لکیر سینے کی استقبل پر لکیر سینے کی استقبال پر لکیر سینے کی استقبال پر لکیر سینے کی خاطر فرا وی رضویہ میں آیت کے ترجمہ کو چوستقبل کے ساتھ خاص کیا ہے، یہ اُن کا نرا سینی سینے کی خاطر اُنہوں نے ہو واللہ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیْرٌ ﴾ کا ترجمہ بول کی استفرال کی رضویہ میں بعض طلقاء کی خاطر اُنہوں نے ہو واللہ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیْرٌ ﴾ کا ترجمہ بول کیا ہے:

"الله خوب جانا ب جو ركوم كرتے والے مو"۔

(فتاوی رضویه ج۲۹ ص۲۲۳)

جَبَد كنزالا يمان يس إس جمله كاترجمه أنبول في ايباشان داركيا ب كه أس يس ماضى معال اومستنقبل كي كوئى قيدى نظرنيس آتى و الكهية إن:

﴿ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيْرٌ ﴾ "اورالله وتماريكامول كي شريع"

(الحديد: ١٠)

ایک اورمقام پر ای لفظ کا ترجمہ یوں کیاہے:
"اوراللہ تمہارے کا مول سے خبر دارہے"۔

(آل عمران: ١٨٠)

جب إن دونون مقامات پرتر جمه کومتنقبل کے ساتھ خاص نہیں کیا تو فاوی رضوبہ بی کیوں کیا؟ اس کی حکمت کسی پاسبانِ مسلکِ رضائے ضرور معلوم سیجئے گا!

بے جا حمایت میں حدیمی کردی

بعض علماء مندفي فرمايا توريرها:

" ہم تو بھراللہ سرکاراہل بیت کے غلامانِ خانہ زاد ہیں۔ ہمیں معاویہ سے کیا رشتہ، خدانخواستہ اُن کی حمایت بے جاکریں مگر ہاں اپنی سرکار کی طرفداری '۔

(فتاوی رضویه ج۲۹ ص۳۷۸)

لیکن دہ اپنے لکھے پر قائم نہیں رہ سکے اور ابن ہند کی بے جاہی نہیں کی بلکہ خلاف شریعت جاہت کے مرتکب ہوگئے۔ کبھی اُن کے مرتکب ہوگئے۔ کبھی اُن کے مرتکب ہوگئے۔ کبھی اُن کے میادر بھی اُن کے جاند کا درجہ دے دیا اور بھی اُن کے جاند میں مالہ افتد ارکی جملہ زیا و تیوں پر عفو کا ایساقلم چھیرا کہ کتاب وسنت کی سینکٹروں آیات واحادیث ہی عیث نظر آئے لکیس۔ اگر انہیں اپنی سرکا رکی طرف داری اس حد تک منظور تھی کہ بعض طلقاء کی جمایت میں

امنیس آیات واحادیث یادندر بین اور اُنهوں نے اُس خاندان کو بلاحیاب و کہا بہتی قرارد دو یا جواعلانِ

نبوت کے بعد مسلسل اکیس (۲۱) برس تک پینجی اسلام من پینجا تارہا، تو پیرانهوں نے اپن سرکاری طرف داری کا

منظیقہ آپ کے اہل بیت کرام علیجم السلام کواؤیتیں بینچا تارہا، تو پیرانهوں نے اپن سرکاری طرف داری کا

پی حصہ اُس شخص کے لیے بھی ظاہر کیا ہوتا جس نے اپنے کھمل کنبہ کو جماعت نبوی منظیقی میں لگاویا تھا،

شعب ابی طالب میں محصور جو کرفاقہ شی کرتارہا، اُس کا کنبہ جماعت اسلام میں گفر سے اثرتارہا اور پیرائی کا

کنبہ بعداز وصالی نبوی منظیق ہی ظلم و تم کا شکار رہا۔ اگر اپنی سرکاری طرف داری کرتے ہوئے تھا ہب

معاویہ میں آیات واحادیث نظر انداز ہو کئیں تو تھا ہے ابی طالب میں مرسل و منقطع روایات کو کیوں نہیں

معاویہ میں آیات واحادیث نظر انداز ہو گئیں تو تھا ہے ابی طالب میں مرسل و منقطع روایات کو کیوں نہیں

مجھوڑ اجاسک ؟ اگر بقول سے شیف ابوطالب کھی الاعلان خود کلم نہیں پڑھاتو کیا اِس میں کوئی تھکت

مہیں ہو کئی ؟ اگر وہ کفر پرول سے ڈٹے ہوئے ہوتے تو پھر اُنہوں نے بھی اپنے کئیہ کے کی فرد کے اسلام

قبول کرنے پر بہی نہیں تو کم از کم نظی اورنا گواری کا اظہر رتو کیا ہوتا!

سیدنا ابوطالب کے دین کے برکس اظہار اسلام فرما دیا تو وہ نا راض شہوئے ،سیدنا ابوطالب کے دین کے برکس اظہار اسلام فرما دیا تو وہ نا راض شہوئے ،سیدنا جعفر طیار ہے نے ان کے دین کے برکس اظہار اسلام فرما دیا تو وہ نا راض شہوئے ،سیدنا جعفر طیار ہے ان کے دین کو خیر باد کہہ کر اسلام قبول کر لیا تو وہ ش ہے سس نہ ہوئے بلکہ فرمایا: اپنے پچازاد کے دست وباز و بن جا وَااور سیدنا حمز وہ بن عبد المطلب کے فیصلہ بن جا وَااور سیدنا حمز وہ بن عبد المطلب کے فیصلہ کی اس قدر وروار جمایت کرتے دہے کہا سے اس پر ٹابت قدم رہنا اور پھر خود بھی اپنے دین کے دخمن جیتے کی اس قدر وروار جمایت کرتے دہے کہا نے کہا ہے۔ کہا نے کہا ہے۔ کہا نہ کے بیارے جیتے میں آئی کہا ان کے انتقال کے بعد بھی اُن کی حمایت کو بھلا نہ سکے۔

کیاد نیاس ایسے کا فرکی کوئی نظیر پیش کی جاسکتی ہے جوا پنے وین کے دشمن کوائس کے بجین سے جانتا ہواور بشمول بچیری راہب متعددالل کتاب علاء واحبار سے من رکھا ہوکہ اُس کا یہ بجینچار ب العالمین کا رسول ہے، رحمۃ للعالمین اور غاتم النہین ہے اور پھر بھی وہ اُس کی مصرف یہ کہ اُس کے بچین ہے پر ورش کرتا رہا ہو بلکہ اُس کے اعلان نبوت کے بعدا ہے اور قوم کے دین کی کھی بغاوت کود کھنے کے با وجودائس کے مشن کی حمایت کرتا رہا ہواور اپنے پورے کنبہ کو بھی اُس کی حمایت میں لگا دیا ہو؟ اگر کر وارضی پرکوئی ایسا کا فرگذر اہو

#### توبطورنمونه كوئى مثال تو پیش فرمایئے!

خلاصہ بیہ کہ اعلیٰ حضرت فاضل پر بلی رحمۃ اللہ علیہ نے معاویہ بن افی سفیان کی بے جا حمایت کی ہے، اُن کا مسئلہ یہ تفا کہ وہ کسی طرف دھکتے تو پر وانہیں کرتے تھے اور دوسری سمت کا خیال نہیں رکھتے تھے۔
اِس مقام پر مجھے اعتراف کرناہی پڑے گا کہ درین ذیل مصرع اُن پر پوراپوراصادت آتا ہے برع جس ست آھے ہو سکے بٹھا دیے ہیں

## ا تباع میں مقدم کون ، بزرگ یاحق؟

جود وقطل میں جکڑا ہواانسان ہیں ہے۔ وہ وَ خراورا پنے ہیروویز رگ کومقدم جھتا ہے، اگر چہ اُس کا ہیرویزرگ نفس مسئلہ میں غلط ہی کیوں شہو۔ اِس صورت حال کا شکاروہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو کی شخصیت کو فہر ہب و مسلک کی بیچان بنا لینے ہیں ، شاہ ہمارے دور میں بعض طبقات نے پہلے بعض علماء ہند کو بافی مسلک نفسور کرلیااور پھر خود کو اُن کے مسلک کا علم ہر دار بجھ لیا، حالاتکہ وہ بعض علماء امام فیرجب سے اور شدہ بی امام عقیدہ ، وہ فیر کرلیا اور پھر خود کو اُن کے مسلک کا علم ہر دار بجھ لیا، حالاتکہ وہ بعض علماء امام میں مضور نہیں کرتے ہے ، کشیرہ ، وہ خود کو کسی مسلک کا عام ، داختے یابانی تصور نہیں کرتے ہے ، کشیرہ ، اُن کے جروظ کم کا عالم بیہ ہے کہ وہ اُن کی ہر ہریات کو منوا نالازم بچھتے ہیں، جبکہ خود اُس عالم وین نے جا بجالکھا منوا نالازم بچھتے ہیں، جبکہ خود اُس عالم وین نے جا بجالکھا ہے کہ قرآن کے علاوہ کوئی آنسان غلط ہے کہ قرآن کے علاوہ کوئی آنسان غلط وضاح نہیں ، البناء خوش اور غلطی کسی بھی غیر نبی انسان سے جمکن ہے۔ جب حقیقت بیہ ہو تھے جو کہ انسان غلط وضاح نہیں ، البناء خوش اور غلطی کسی بھی غیر نبی انسان سے جمکن ہے۔ جب حقیقت بیہ ہو تھیں جو اُنہوں جان کے اور جم سب کے انہر نہیں ہو سکا۔ اِس مسئلہ میں جو ہوں نے خوان کے اور جم سب کے انہر نے سمجھا بلکہ جن وہ ہو اُن کے اور جم سب کے انہر نے سمجھا بلکہ جن وہ ہوان کے اور جم سب کے انہر نے سمجھا بلکہ جن وہ ہوان کے اور جم سب کے انہر نے سمجھا بلکہ جن وہ ہوان کے اور جم سب کے انہر نے سمجھا بلکہ جن وہ جو اُن کے اور جم سب کے انہر نے سمجھا بلکہ جن وہ جو اُن کے اور جم سب کے انہر نے سمجھا بلکہ جن وہ جو اُن کے اور جم سب کے انہر نے سمجھا بلکہ جن وہ جو اُن کے اور جم سب کے انہر نے سمجھا بلکہ جن وہ جو اُن کے اور جم سب کے انہر نے سمجھا بلکہ جن وہ جو اُن کے اور جم سب کے انہر نے سمجھا بلکہ جن وہ جو اُن کے اور جم سب کے انہر نے سبحوم سبحوم بلکھ کی دور جو اُن کے اور جم سب کے انہر نے سبحوم بلکھ کی دور جو اُن کے اور جم سب کے انہر نے سبحوم بلکھ کی دور جو اُن کے اور جم سبحوم بلکھ کی دور جو کو اُن کے اور جم سبحوم بلکھ کی دور کے میں کے انہر جم سبحوم بلکھ کی دور جو اُن کے اور جم سبحوم بلکھ کی دور کے دور جم سبحوم بلکھ کی دور کے دور کی کے دور جم سبحوم کی دور جو کی دور کو کے دور کے دور کی دور کی دور کے دور کی دور کے دور کے

### قوت اقتذار كاليحر

یفین فرمائے! میں حیرت میں ڈوب جاتا ہوں اور سر پکڑ کر بیٹے جاتا ہوں جب و بھتا ہوں کہ قد آور علاء وفضلاء کسی بادشاہ کے ناجائز دفاع میں اِس صدتک آ کے چلے جاتے ہیں کہ بہت ی آیات واحادیث بھی انہیں یا دنہیں رہتیں اور ترجہ تر آن کو بھی ایک مخصوص اُر ٹی پڑھین کرنے میں آئہیں کو کی بھکھا ہے نہیں ہوتی۔

ہوتی۔ بسیار سوج و نہوار کے بعد میں اِس نتیجہ پر پہنچا کہ بیان کا قصور نہیں بلکہ بیاوگ جس بحر افتد ارب مثاثر بحس کی وجہ سے بڑی بڑی عقلیں مثاثر ہوگئیں۔ اولین وورا قتد ارکر جی لوگ جس بحر افتد ارب مثاثر ہوئے سے جو نے سے بیان کی ٹحوست ہے جس سے استعمال کی ٹحوست ہے جس سے استعمال کی انگر ہوئے تھے۔ قوت اقتد اراد و حر افتد ارکی بدولت ہر شعبہ زندگی کے لوگ مثاثر ہوئے تھے۔ قوت اقتد اراد و حر افتد ارکی بدولت ہر شعبہ زندگی کے لوگ کھی چلے آتے ہیں۔ سلطان کے اردگر والیے نام نہا و وانشور، شعراء ، خطباء ، علاء اور فقہ ء کی ایک کھیپ تیار ہوجاتی ہے جو حرام کو حلال اور ظم کو عدل یا ور کرانے میں مہارت رکھتی ہے۔ بیات نہیں کہ آئہیں ہرے بھلے ، حلال و حرام اور خیروشرکی تمیز نہیں ہوتی ، وہ سب بچھ جائے ہو جھتے ہیں گرد نیوی منفعت میں اندھے ہو جاتے ہیں۔ اس سات مہارت رکھتے ہیں کہ جاتے ہیں۔ اس سات مہارت رکھتے ہیں کہ ارباب تقوی اہل علم و دانش بھی اُن کے دھوکے میں آجاتے ہیں۔ بہی وجہ ہے کہ نی کریم میں آئی سرین کو سب سے برا خطرہ تھے۔ چنا نچہ خلیف ٹائی سیدنا مر منظے ہیں ا

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

'' میں نے رسول الله طرفی آنے کوفر ماتے ہوئے ستا تھا: میں تبہارے بارے میں ہرمنا فق عالم زبان آورکوسب سے بڑا خطرہ مجھتا ہول'۔

(صفة النفاق و نعت المنافقين لأبي نعيم ص ١٦٣،١٦٣ ، حديث ١٥٠) ايسي ابرين كي مهارت أس وفت خوب آشكار بهوتي ہے جب أنبيس أن كے علم فن كے خريدار مل جاتے ہيں۔ نيز ايسے ماہرين صرف ہمارے دور ميں ہي نہيں بلكہ دور نبوى اللّٰهُ يَقِيْهِ مِين جي چھے ہوئے شھ ليكن أن كے سودے كاخر يداركو كي نہيں تھا، چر جب خلافت راشدہ كے اختام پر انہيں اُن كے قدر دان مل گئو اُن كي يا نجوں تھى ميں تھيں۔ چنانچہ امام بخارى لكھتے كہ حضرت ابن عمر رضى الله عنهما كے ياس بجھ لوگول

ئے آکرکھا:

إِنَّا نَدَخُلُ عَلَىٰ سُلُطَائِنَا فَنَقُولُ لَهُمْ بِخِلَافِ مَا نَتَكَلُّمُ إِذَا خَرَجْنَا مِنُ عِنْدِهِمْ ، قَالَ: كُنَّا نَعُلُمَا لِفَاقًا.

" ہم اپنے سلطان کے پاس جاتے ہیں تو اُن کے لیے ایس گفتگوکرتے ہیں جو ہماری باہری گفتگو کرتے ہیں جو ہماری باہری گفتگو کے خلاف ہوتی ہے، اُنہوں نے فرمایا: ہم اس کونفاق شمار کرتے تھے"۔

(بخاري: كتاب الأحكام، باب مايكره من ثناء السلطان وإذاخرج قال غير ذلك، حديث (بخاري)

عروه بن زبير بيان كرتے ہيں كہ ميں نے ابن عمر رضى الله عنهما كوعرض كيا:

إِنَّا نَحْضُرُ الإِمَامَ فَيَحُكُمُ بِالْحُكُم نَرَاهُ جَوْرًا ، فَنَقُولُ : وَقَقَكَ اللّٰهُ ، وَنَنْظُرُ إِلَى الرَّجُلِ مِنَّا قَيْفُنِي عَلَيْهِ بِلَالِكَ ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِنَّامَعُشَوَ اللّٰهُ ، وَنَنْظُرُ إِلَى الرَّجُلِ مِنَّا قَيْفُنِي عَلَيْهِ بِلَالِكَ ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِنَّامَعُشَو اللّٰهِ ، وَنَنْظُرُ إِلَى اللّهِ فَلَا أَنْدِي مَا أَصْبَحَابِ رَسُولِ اللّهِ فَلَا أَنْدِي مَا أَصْبَحَابِ رَسُولِ اللّهِ فَلَا أَنْدِي مَا تُعَدُّونَهُ . تَعُدُّونَهُ .

''ہم جب اپنے امام (نام نہاد خلیفہ) کے پاس جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کوئی ظالمانہ فیصلہ کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں: اللہ تعالیٰ تجھے اچھی تو فیق وے ، اور ہم اپنے ساتھیوں میں سے بعض کو دیکھتے ہیں کہ وہ اُس کے اُس فیصلہ پراُس کی تعریف کرتے ہیں ۔ حضرت ابن عمرضی اللہ عنہانے فرمایا: ہم رسول اللہ ملی آئی تھے ہی جماعت اِس کومنافقت شار کرتے تھے، تین میں جانتا کہم لوگ اب اس کو کیا ہجھتے ہو'۔

(صفة النفاق ونعت المناففين لأبي نعيم ص١٢٥ حديث ٩٥) سوال پيدا ہوتا ہے كہ دور صحابہ ميں ایسے كون ہے حكمران ہول گے جن كی مجلس ميں أن كی جھوٹی تعریف كی جاتی ہوگى؟ إس كا پھھائداز ه در بِح ذیل حدیث سے ہوسكتا ہے۔ حافظ ابن عساكرا درا ہام ذہبی کھتے ہیں: كَانَ عُبَادَةُ بُنُ الصّامِتِ مَعَ مُعَاوِيَة بُنِ أَبِي سُفْيَانَ فِي عَسَكُوهِ، فَأَدُّنَ يَوْمًا فَقَامَ عُطِيْبَ يَمُدَحُ مُعَاوِيَة وَيُثَنِي عَلَيْهِ، فَقَامَ عُبَادَةُ بِعُرَابٍ فِي يَدِهِ، فَعَخَاهُ فِي فَمِ الْخَطِيْبِ، فَعَضِبَ مُعَاوِيَةٌ، فَقَالَ لَه عُبَادَةُ بِعُرَابٍ فِي يَدِهِ، فَحَنَاهُ فِي فَمِ الْخَطِيْبِ، فَعَضِبَ مُعَاوِيَةٌ، فَقَالَ لَه عُبَادَةُ بِالنَّكَ لَمُ تَكُنُ مَعَنَا حِيْنَ بَايَعُنَا رَسُولَ اللهِ فَلَا بِالْعَقْبَةِ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي لَمُ تَكُنُ مَعَنَا حِيْنَ بَايَعُنَا رَسُولَ اللهِ فَلَا بِالْعَقْبَةِ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْ مَعْنَا وَمُكُرهِمَ وَالطَّاعَةِ فِي اللهِ فَلُومَة بَلِي السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْ مَنْ مَعْنَا ومَكُرهِمَ ومَنْ ومُكَلِنا، وأَلْرَةٍ عَلَيْنَا، وأَلَّانَاذِعَ اللَّهُمُ أَهُلَهُ، وأَنْ نَصُولُ اللهِ مَنْ مَعْنَا عِيْنَ المَدَّاحِينَ، فَاحْتُوا فِي اللهِ لَوْمَة لَائِمٍ، وقَالَ رَسُولُ اللهِ فَوْمَة لَائِمٍ، وقَالَ رَسُولُ اللهِ فَقَامَ المَدَّاحِينَ، فَاحْتُوا فِي أَفُواهِمُ التَّرَابُ.

''سیدناعباوہ بن صامت کے ایم سے اور کا کے ایک سفیان کے فکر جس سے کہ ایک دن انہوں نے اذان کہی تو ایک خطیب کوڑے ہو کرمعاویہ کی شان وقعریف کرنے لگا۔ حضرت عبادہ کا ایک شخی بحر کر خطیب کے منہ پر بچینک دی۔ اس پر معاویہ فضینا کے ہوا تو اُس کوسیدنا عبادہ کے فی مایا بتم اُس وقت نہیں تھے جب ہم نے عقبہ میں رسول اللہ المرفیق کی بیعت کی تھی کہم اپنی پینداور نالپند میں آپ کی اطاعت کریں سے اور اپنی پیند پرآپ کے فرمان کور جے دیں گے بہی امر میں ناحق تن زع نہیں کریں سے اور ہر حال میں حق کی عاطر کھڑے ہوں سے اور اللہ کے معاملہ تن ذع نہیں کریں سے اور ہر حال میں حق کی خاطر کھڑے ہوں سے اور اللہ کے معاملہ میں کی خاطر کھڑے ہوں سے اور اللہ کے معاملہ والوں کود کی ہو تو این کے مونہوں (بوتھوں) میں مٹی شونسنا''۔ (۱)

(تاريخ دمشق لابن عساكرج٢٦ص٢٩؛ سير أعلام النبلاء ج٢ص٧؛عبادة بن الصامت

(صفة النفاق ونعت المنافقين لأبي نعيم ص١٥١ ، أثر:١٣٣)

#### نوپا:

یہ وہی عبارہ بن الصامت انصاری ﷺ ہیں جنہوں نے معاویہ بن ابی سفیان کوسودی معاملہ بیل ٹوکا تھا اور ارشا دِنبوی طفی آئی پر واہ نہ کرنے پر اُن کے ساتھ بول جال بھی بند کردی تھی ،اور یہی ہیں وہ جنہوں نے خمر (شراب) کی مفکوں کو چھری سے بھاڑ ڈالا تھا تو معاویہ بن ابی سفیان اُن پر غضینا ک ہوا تھا، وہ شراب اونٹوں کی قطار پر لدی ہوئی تھی اور انہوں نے بوری قطار ہی ضائع کردی تھی ۔ بیکمل واقعہ در بن بالا کتب میں دیکھا جاسکتا ہے۔ جولوگ "المستحابَة عَدُولَ "ہی نہیں بلکہ بلا استثنا" کُلُهُمْ عَدُولٌ " کے مدی ہیں اُنہیں البے حقائق کو خرور مدنظر رکھنا جا ہیں۔

جب سلطان کوابیادهنده بیندا جائے تو پھرسوداگروں اور شیر فروشوں کی کوئی کی نہیں رہتی۔ نٹر وقطم
کی صورت میں سوداگر ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں اوراگر سلطان وقت کا دور
زمانہ نبوی مٹائی آئی کے قریب ہوتو پھرائس کی شان میں ازخود احادیث گھڑکررسول الله مٹائی آئی کی طرف
مندوب کرنے والے ہاہر میں علم بھی میدان میں آجاتے ہیں اورالی ملع سازی کرتے ہیں کہ بعض مرتبطاء
حق بھی اُن کے جھوٹ کو بھے تھور کرتے ہوئے قبول کر لیتے ہیں۔ چنانچے صحاح سندے حاذق محدثین کرام
دیمۃ اللہ عیم بھی اُن کے جھوٹ کو بھے تھور کرتے ہوئے قبول کر لیتے ہیں۔ چنانچے صحاح سندے حاذق محدثین کرام
میں بھی اُن کے جھوٹ کو بھی اور منافقوں کے مروفریب سے محفوظ نہیں رہ سکے جی کر محمسلم جیسی کہاب
میں بھی اسلام کے پہلے بادشاہ کی شان میں جھوٹی حدیث گھس گئی اورا ہام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کو حسوس تک نہ ہوا ،جیب کہ ہم ''شوح خصائص علی ہے''اور''ا لا محادیث الموضوعة فی فضائل معاویة ''میں
محار کار کار کر در کا کمال ہے کہ امام تر ذکی رحمۃ اللہ علیہ جیسے ظیم محدث بھی دھوکہ کھا گئے۔
مکار کار کیروں کا کمال ہے کہ امام تر ذکی رحمۃ اللہ علیہ جیسے ظیم محدث بھی دھوکہ کھا گئے۔

## علماء عن سے ناجایز دفاع کیوں؟

سوجب قرونِ اولیٰ کے بعض کذاب لوگوں کی دسیسہ کا ریوں سے امام مسلم اورا مام ترفدی ایسے ماہر محدثین کرام رحمۃ الله عیبہم بھی دھو کہ کھا بیٹھے تو پھر بعد والے تواپیخ کسن ظن کی بنا کرانہیں کے نقش قدم پر چلیں گے، الا یہ کہ کوئی سر مجر افخص شختین کی چھانتی آٹھا لے تو وہ اختلاف کرنے پرمجبور ہوجائے۔ خود سوچے!

الترکیا وجہ ہوئی کہ بعض قد آور علاء نے سور قالحد یدگی آیت[\*] کا ایسا ترجمہ کر دیا جس سے فتح کمدے لے

کر [\* ۲ ھے] تک بعض طلقاء کے تمام اعمال کو بلاحساب بنادیا؟ یقیناً اس کا سبب وہی جھوٹی احادیث ہیں جو

پہلی یاوشاہی کے دور میں گھڑی گئیں۔ چنا نچے بعض ایسی احادیث بھی بنائی گئیں جن کے ذریعے بعض طلقاء

کے تاریک مستقبل پر مہر سکوت لگانے کی کوشش کی گئی، اور پھر امت کی بیشمتی دیکھئے کہ ایسی جھوٹی روایات کو

کتاریک میں جھی جگہ لگئی۔

# " لَا تَذْكُرُوا مُعَاوِيَةً إِلَّا بِخَيْرٍ " كَالِطْلَالَ

امام تريدى رحمة الشطيد كصف ين

حَدُّنَا مُحَمَّدُ بَنُ يَحْمَى حَدُّنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ مُحَمَّدُ النَّفَيُلِيُّ حَدُّنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ مُحَمَّدِ النَّفَيُلِيُّ حَدُّنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ وَاقِدِ عَنْ يُونُسَ بُنِ حَلْبَسَ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيَّ قَالَ لَمَّا عَمُرُ بَنُ الْخَوْلَانِيَّ قَالَ لَمَّا عَنْ حِمْصَ وَلَى مُعَاوِيَةً فَقَالَ عَمَيْرٌ : لَا قَدْكُرُوا مُعَاوِيَةً فَقَالَ اللهُ النَّالُةُ مَا اللهِ عَمَيْرٌ : لَا قَدْكُرُوا مُعَاوِيَةً إِلَّا النَّهُ مَا اللهِ عَمَيْرٌ : لَا قَدْكُرُوا مُعَاوِيَةً إِلَّا النَّهُ مَا اللهِ عَمَيْرٌ : لَا قَدْكُرُوا مُعَاوِيَةً إِلَّا النَّهُ مَا اللهِ عَمْدُولُ اللهُ مَا اللهِ عَمْدُولُ اللهُ مَا اللهِ عَمْدُولُ اللّهُ مَا اللهِ عَمْدُولُ اللّهُ مَا اللهِ عَلَى اللهُ عَمْدُولُ اللّهُ مَا اللهِ عَلَى اللهُ عَمْدُولُ اللّهُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

''ابوادرلیں خولائی سے روایت ہے جب حضرت عمر بن خطاب مظاف نے تمص سے عمیر بن سعد کو معزول کر کے معاویہ کو والی بنایا تو لوگوں نے کہا: اُنہوں نے عمیر کو معزول کر دیا اور معاویہ کو امیر مقرر کر دیا۔ اس پر عمیر بن سعد نے کہا: معاویہ کا ذکر خیر سے کیا کرو، کیونکہ میں نے رسول اللہ المین آئی کو فرماتے ہوئے سنا تھا: اے اللہ! اس کے ذریعہ لوگوں کو ہدایت دے۔ امام تر مذی فرماتے ہیں: بیصدیث غریب ہے، عمرو بن واقد کی تفعیف کی گئے ہے'۔

(الجامع الكبير وهو سنن الترمذي ج٦ ص١٥٨ حديث١٨٤٣)

### علامهالباني كاتضاد

برچند کہام مرتدی رحمۃ اللہ علیہ "وَعَمْرُو بَنْ وَاقِیدِ یُضَعَّفْ" کے الفاظ استعال کرکے اِس حدیث کوقبول کرنے یا مستر دکرنے کی ذمہ واری دوسروں پرڈال کئے ، تاہم اُن کا اپنی جامع میں اس کودرج کرنا بھی باعث جبرت ہے، کیونکہ عمروین واقد کی تضعیف ہی تبین بلکہ تکذیب بھی کی گئی ہے اور بیحدیث ضعیف نہیں بلکہ تکذیب بھی کی گئی ہے اور بیحدیث ضعیف نہیں بلکہ موضوع ہے۔ اِس سے زیادہ جبرت اُن لوگوں پرہے جنہوں نے اِس جعلی صدیث کو تحج قرار وے دیا ہے، اور بیطی علامہ ناصرالدین البتی سے جوئی، وہ لکھتے ہیں:

صَحِيْحٌ بِمَا قَبُلُهُ.

ور بہل حدیث کی وجہ سے جے ہے"۔

(صحیح سنن الترمذي للألباني ج٣ص ٢٥ ٥ حدیث ٣٨ ٤٣) بيطامه البانی کي تقين غلطی ہے، کيونکه إس کی سند ميس عمر د بن واقد را دی کو کئ حصرات نے کذاب کہا ہے۔ چنانچہ عافظ ابن حجرع سقلانی کصتے ہیں:

''یزیرین مجرین عبدالعمد کہتے ہیں: ابو مسہر نے کہا: وہ جھوٹ بول تھا۔ اہام بخاری ابو حاتم ، دُحیم اور یعقوب بن سفیان نے کہا: وہ بیکارآ وی تھا۔ یعقوب بن سفیان نے وُحیم نے ہیں: کویا کہ وہ جھوٹ کہا تھے میں لیتے بتھے، وہ کہتے ہیں: کویا کہ دُحیم کو اِس ہیں دیک نہیں تھا کہ وہ جھوٹ بول ہے عبداللہ بن احمد بن ذکوان کہتے ہیں: میں بیک نہیں تھا کہ وہ جھوٹ بول ہے عبداللہ بن احمد بن ذکوان کہتے ہیں: میں بیک برین مہارک صوری عمروبن واقد سے مروان طاطری کی وفات تک صدیث روایت نہیں کرتے تھے، اور مروان کہا کرتا تھا: عمروبن واقد برا جھوٹا ہے۔ ایرا ہیم جوز جانی کہتا ہے: ہیں نے محمد بن مبارک سے اُس کے متعلق دریا فت کیا تو اُنہوں نے کہا: وہ سلطان کی پیروی کرتا تھا اور سیا تھا، ابرا ہیم جوز جائی کہتے ہیں: ہیں نہیں بچھر کا کہتر بن مبارک سے اُس کی احادیث مصل اور شکر تھیں اور ہم مدت صوری کے اِس قول کا کیا مطلب ہے؟ اُس کی احادیث مصل اور شکر تھیں اور ہم مدت سے اُس کی حدیث کو شکر تبحیت تھے۔ اہام ابن حہان نے کہا: بیسندوں کو تبدیل کرتا ہے،

مشہورراویوں ہے منکرا حادیث روایت کرتا ہے، البذاییزک کردینے کاستخق ہے'۔
(تھذیب التھذیب ملخصاً ج ٥ ص ١٠٥٠١)
حافظ ابن جرعسقلانی نے "تھلیب التھذیب" کی تخیص میں اِن تمام اتوال کاخلاصاور نتیجہ
یوں بیان کیا ہے:

عَمْرُو بْنُ وَاقِدِ الدِّمَشَقِيُّ أَبُوْ حَفْصٍ مَوْلِي فُويُشٍ مَتْرُوْك. "قريش كاغلام ابرحفص عروين واقدوشق متروك (مستر دكيا موا) بيئ -

(تقریب التهذیب ص۸۶ ۱۹ تحریر تقریب التهذیب ج۳ ص۱۱) اطف کی بات بہہ کرخودعلامہ تاصرالدین البانی نے بھی اِس راوئی کے بارے میں اپنی دو کتا ابول میں تکھاہے:

> وَعُمُولُو بُنُ وَاقِدٍ مَعُرُوكٌ ، كَمَا فِي"التقريب". "عمرو بن دافته متروك ہے، جبیا كه" تقریب التحذیب" بیل ہے"۔

(سلسلة الاحادیث الضعیفة ج ۲ ص ۲ ۳ ؛ سلسلة الاحادیث الصحیحة ج ۱ ص ۲ ۹ ۵ م مرده جیرت ہے کہ علامہ البانی نے عروبن واقد کومتر وک تشلیم کرنے کے باوجوواس کی روایت کرده حدیث کومی کہ دیا؟ ظاہرے کہ کسی راوی کے متر وک ہونے کی کوئی وجہ ہوتی ہے، اور جب "تھ لَیب التھ لذیب" بیس اس کے متر وک ہونے کی دوسری وجوہ کے علاوہ اس کا سندوں کوتید بل کرنا اور کذاب ہونا واضح طور پر لکھ دیا گیا ہے اور علامہ البانی بھی اس کومتر وک تسلیم کر بھے ہیں تو پھر اس کی روایت کردہ صدیث واضح کے بیست بھرائی؟ علامہ البانی نے اس حدیث کوجس پہلی صدیث کی بتا پر بھی کہا ہے وہ بھی تو موضوع ہے، کیونکہ اس کا وہ راوی جس کوصور کیا گیا ہے اس حدیث کوجس پہلی صدیث کی بتا پر بھی کہا ہے وہ بھی تو موضوع ہے، کیونکہ اُس کا وہ راوی جس کوصوائی تصور کیا گیا ہے اُس کی صحابیت بیس اختلاف ہے تو پھر وہ سند اِس سندگی مؤید کیوں کر ہو بھی ہو ۔

"كَا تَذُكُرُوا مُعَاوِيَةً إِلَّا بِنَحَيْرٍ"كَ شَان ورودكا جَمُونا مِونا قابل توجه بات يهيه كه إس مديث كرثان وروديس جوهزت عمير بن سعده الله كامعزولي اور اُن کی جگہ پرمعاویہ کی تقرری کا واقعہ بیان کیا گیاہے، وہ واقعہ بی سراسرجموٹ ہے، کوئی مائی کالعل میں ثابت نہیں کرسکتا کہ سیدنا عمر بھائے نے حضرت عمیر بن سعد بھائے کو معزول کر کے اُن کی جگہ پرمعاویہ کولگایا تھا۔ راقم الحروف نے اِس سلیلے میں جومطالعہ کیا ہے اُس کی تفصیل فی الحال سپر قِلْم کرنا مناسب نہیں سجھتا، سر دست اثنا سجھ لیس کہ حضرت عمر بھاکو حضرت عمر بین سعد بھائے اِس قدر لبند شنے کہ وہ جا ہتے تھے کہ اُن کی مثل بچھ اور بھی قابل حضرات ہوتے تو اُن سے مسلمانوں کی جبود کا کام لیا جاتا۔ چنانچے متعدد علماء کرام کیستے ہیں:

كَانَ عُمَرُ يَقُولُ: وَدِدُثُ أَنَّ لِي رِجَالًا مِثْلَ عُمَيْرِ بُنِ سَعْدٍ أَسْتَعِيْنُ بِهِمْ عَلَى أَعْمَالِ الْمُسْلِمِيْنَ.

''سیدناعمر ظافر مایا کرتے تھے: میراجی چاہتاہے کہ جھے عمیر بن سعد جیسے پھے اور حضرات بھی ٹل جاتے تو میں اُن سے مسلمانوں کے کاموں میں مدد حاصل کرتا''۔

(الإصابة ج٤ص ٦٩٥) تاريخ دمشق ج٦٤ ص ٤٨٥) أسدالغابة ج٤ص ٢٨١ تهذيب الكمال ج٢٢ ص ٢٧٥ تهذيب التهذيب ج٥ص ١٣٤)

سیدناعمر ﷺ اِن کو پیندفر ماتے تھے اور اِن کی کارکردگی پرجیران ہوتے تھے جتی کہ وہ اُنہیں اُن کی خوبیوں کی دجہ سے فرمایا کرتے تھے:

لَسِيْجَ وَحُدِهِ.

"وه این مثال آپ ہے"۔

(الإصابة ج ك ص ٦ ٩ ٥) تماريخ دمشق ج ٦ ٤ ص ٤ ٨ ٤) الاستيعاب ج ٢ ص ١ ١ ٥ ؟ أسدالغابة ج ٤ ص ١ ٢٨ ؟ تهديب الكمال ج ٢ ٢ ص ٣٥ ؟ البداية والنهاية ج ١ ١ ص ٤ • ٤ ؛ تهذيب التهذيب ج ٥ ص ١ ٣٤)

> علامه عبد الحفيظ بليادي في إس لفظ كالمعنى يون كيا ب: "صفات محموده ميس فظير ولا ثاني" -

(مصياح اللغات ص ١٨٠)

ایسے شخص کوسیدنا عمر رہے ہیں صاحب عزیمت ہتی کیوں معزول کرتی ؟ فدکورہ بالاکتب میں سے اکثر میں ہے کہ سیدنا عمر رہے تادم وصال ان کومعزول ثبیل کیا تھا۔ ہال بعض وہ حضرات جوعزیمت پر قائم شدہ سکے اُن کے بارے میں روایات ملتی ہیں کہ اُنہوں نے ان کومعزول کیا تھا یا اُن ہے معزول کرالیا گیا تھا اوران کی جگہ پرمعاویہ بن ابی سفیان کومقرر کیا گیا تھا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ بعض حضرات کون تھے؟ اِس بریس اتناعرض کرتا ہول کہ 'میکمانی پھر سی '۔

فی الجملہ بیر کہ جب سیدنا عمرﷺ کی طرف حضرت عمیر بن سعدرضی اللہ عنہما کی معزولی کی نسبت کا واقعہ کذب پر بین ہے تو پھروہ روایت ازخو دجھوٹی قرار یا گئی جس کی بنیا دیے جھوٹا واقعہ ہے۔

ایک اور قابل غور بات بہے کہ بعض محد ثین کے مطابق سیدناعمیر بن سعد طاف نقط ایک حدیث منقول ہے اوروہ بیزیر بحث حدیث نہیں ہے۔ چنانچہ امام ذہبی لکھتے ہیں:

> عُمَيْرُ بُنُ سَعُدِ الأَنْصَارِيُّ الأَوْسِيُّ الزَاهِدُ ، نَسِيْجَ وَحُدِم ، لَهُ حَدِيْتُ وَاحِدُ..... لا عَدُوئ ، وَلا طِيَرَةَ ، وَلاهَامَةَ.

> "سيدناعمير بن سعدالانصاري الاوى الزاهد و مفات محوده من يكم تحه، أن عن فقط ايك حديث نبوى منقول بيسد لا عَدُوى ، وَلا طِيرَة ، وَلا هَامَة "-

(ميرأعلام النبلاء ج٢ص٣٠١٠٣)

اِس معلوم ہوا کے سنن التر فدی کی بیردوایت: "لا قداد کُوروا مُعَاوِیَة إِلَّا بِعَعَیْوِ ....." سراسر جموت ہے۔ تجب کے جب محاص سنة کے محدثین کرام میں سے کسی نے بھی "باب مناقب معاویة" قائم نہیں کیا تو نہ معلوم امام تر فدی رحمۃ اللہ علیہ خواہ تخواہ کیوں تکلف میں پڑ گئے، جبکہ دوموضوع روایات کے علاوہ کے دلاجی نہیں سکے۔

سوجب كنب محاح تك مين الري جموني روايات آكئين جن مين آيا ہے كه بعض طلقاء كا تذكرہ خير كعلدوه كيا بى نہ جائے تو چرالي احادیث ہے دھوكہ كھا كر بعدوالے لوگ ﴿ وَاللَّهُ بِهَا لَعُهَالُونَ عَلَيْ اللَّهِ خيدوك كر جمدے أن طلقاء كے متنقبل كے معاملات كو محفوظ كرنے كى كوشش نہ كرتے تو اور كيا كرتے ؟

## متنن حديث درست نه ہوتو اُس کا راوی صحافی ہیں

علامدالهانی نے "لا قد کُووا مُعَاوِیة إِلَا بِعَنهِ ..... " کے متن کی صحت کوجس بہلی حدیث کی بنا پر صحیح ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی ہے وہ ہے: "السلّهُ مَّ اجْعَلْهُ هَادِیًا مَّهْدِیًّا وَاهْدِ بِهِ" بدوایت بھی موضوع ہے، کیونکہ اِس کے راوی عبدالرحمان ابن ابی عمیرہ کے صحابی ہوئے میں اختلاف ہے، اور بعض حاذق محدثین کرام نے لکھا ہے کہ جب کی حدیث کامتن درست نہ ہوتو مجھلوکہ اُس کا مرکزی راوی صحابی مبین ہے۔ بطور نمون ایک مثال ملاحظ فرما ہے ! ایک مشہور جھوٹی روایت ہے:

ٱطَلَبُوا الْنَحَيْرَ عِنْدَ حِسَانِ الْوَجُوْهِ.

" خیرات حسین چرول سے طلب کرؤ"۔ ، ، ، ، ، ، ،

مُخْتَلَفٌ فِيُهِ.

"اس میں اختلاف ہے'۔

(معرفة الصحابة لأبي نعيم ج٥ ص ٣١ • ٣٢ ترجمة: ٦٤ ٣٤ ؟ أسد الغاية ج٦ ص ٣٨ ؟ الإنابة إلى معرفة المختلف فيهم من الصحابة ج٢ ص ٢٨٦)

سوال پیدا ہوتا ہے کہ اُس شرکیساا ختلاف تھا؟ اِس کی وضاحت حافظ ابن ججرعسقلانی کے کلام سے ہوجاتی ہے۔اُنہوں نے اس کی صحابیت کی نفی میں بڑے کام کی بات کی ہے۔وہ لکھتے ہیں:

قَالَ أَبُونُ تَعَيْمٍ فِي "مَعْرِ فَقِ الصَّحَابَةِ": أَبُو مُصَعَبٍ مُخْتَلَفٌ فِي صَحَبَةٍ الصَّحَبَةِ الْمُصَعَبِ مُخْتَلَفٌ فِي صَحَبَةٍ الْمُحْبَةِ وَلَكُ اللَّهُ الْخَبُرُ صَحِيْحًا لِصِحَّةِ صَحَبَةٍ الْمُعَنَ اللَّهِ الْمُعَنَ اللَّهُ الْمُعَنَ اللَّهُ الْمُعَنَ اللَّهُ الْمُعَنَ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعَنَ اللَّهُ الْمُعَنَ اللَّهُ الْمُعَنَ الْمُعَلَى اللَّهُ الْمُعَنَ الْمُعَلَى اللَّهُ الْمُعَنَ الْمُعَلَى الْمُعَلَى اللَّهُ الْمُعَنَ الْمُعَلَى اللَّهُ الْمُعَنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

حافظ الوقيم في "معرفة الصحابة" ين كباب كرايوم عب كصحافي بون

میں اختلاف ہے۔ میں (عسقلانی) کہتا ہوں: اگر وہ صحالی ہوتا تو بیر صدیث اُس تک صحت سند کے ساتھ سی ہوتی ، اور بلاشہدا تمہ صدیث نے اِس کے متن پر بطلان کا عظم لگا یا ہے، پس بیدا مر ثابت ہوگیا کہ وہ صحابی نہیں ہے ، اور وہ تا بھین میں بھی معروف نہیں '۔

(لسان الميزان ج٩ ص١٦٣)

اس ہے معلوم ہوا کہ بعض اروار میں ظالم لوگ فقط حدیثیں ہی نہیں گھڑتے رہے بلکہ اپنی طرف سے صحابہ بھی تیار کرتے رہے۔ إِنَّا لِلْهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ وَاجِعُونَ .

سوجب "اُطْلُبُوا الْنَحَيُّرَ عِنْدَ حِسَانِ الْوُجُوُّوِ" كِمْتَن كَادلات كَا وَجِهِ الْمِصْعَبِ السَّارِي كَا غَيْرِ صَالِي اللَّهُ مَّ اجْعَلْهُ هَا دِيًّا مَّهُدِيًّا وَاهْدِ بِهِ" كَمْتَن كَا راوى بحي السَّارِي كَا غَيْرِ صَالِى اللَّهُ مَّ اجْعَلْهُ هَا دِيًّا مَّهُدِيًّا وَاهْدِ بِهِ" كَمْتَن كَاراوى بحي السَّانِ كَاللَّهُ مَّ اجْعَلْهُ هَا دِيًّا مَّهُ لِمِي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

خلاصہ بیہ کہ اس طرح کی موضوع ، جعلی اور باطل روایات بھن شاہی برکات کی بدولت و جود میں اتی رہیں ، ورنہ طلقاء تو اور بھی بہت تھے۔ بس یوں جھٹا چاہیے کہ بیاسلام کی بہلی بادشاہی کاسکہ ہے جوکی ذکہی صورت ہیں اب تک چلا آ رہا ہے۔ اس میں خال الموثین ہونے کی عظمت ، کتابت اور صحابیت کا کوئی وظر نہیں ، اس لیے کہ اِن با توں میں دوسرے حضرات ان سے بڑھ کر تھے گرانہیں اِس قدرطویلی بادشاہت کی کرامت عاصل نہیں ہوئی تھی ، موصوف کو بادش ہت حاصل ہوئی تو اُس کی بدولت لوگوں نے اُنہیں ہر اُس فضیلت سے متصف کرویا جوخلفاء راشدین اور دوسرے صحاب کرام ہیں ہے کسی کو بھی حاصل تھی ۔ یہ مضل اُن کی بادشاہی کی کرامت تھی کہ پعض د نیوی چالے کولوں نے اُنہیں عشر و میشر ہ کے بعد فضیلت میں گیار ہوں ہے اُنہیں عشر و میشر ہ کے بعد فضیلت میں گیار ہوں ہے اُنہیں عشر و میشر ہ کے بعد فضیلت میں گیار ہوں ہے اُنہیں عشر و میشر ہ کے بعد فضیلت میں گیار ہوں ہے گئی اور شاہی کی کرامت تھی کہ بعض د نیوی چالے کے اور کول نے اُنہیں عشر ہو میشر ہ کے بعد فضیلت میں گیار مور ہے ہو گئیل دیا تھا اور دوسرے تمام مہا جرین وافسار ہے گوا کے طلق سے پیچھے و تھیل دیا تھا اور دیہ بھی اُن کی بادشاہی کا کرشہ تھا کہ بعض ماہر بر بختوں نے اُنہیں شیخین کر بمین رضی اللہ عنہا ہے تھی ''اُسے و ذ' (بڑا

سردار) کہد ڈالاتھااورافسوں کی بات ہے کہ تواصب میں یہ کھوٹے سکتے اور جھوٹے کر شے آج تک چل رہے ہیں۔

## الله الله المراس كرسول مل المالية برنقديم؟

ابن آکلۃ الاکبادمعاویہ بن ابی سفیان کی بے جا تھا بت اور ناجائز دفاع کرنے والے لوگ محض أن کی خاطر اِس قدر فیاضی و حاوت کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ خفلت ہیں اُن سے اُلگی ہے اور سرایا جو دعطا سید الاسخیاء طرفی تقدیم ہوجاتی ہے۔قرآن وسنت ہیں تمام کے تمام صحابہ کوجنتی نہیں کہا گیا گریہ لوگ محض این عمدور و محبوب کی خاطر بلا استثناء سب کے سب اور تمام کے تمام صحابہ کیے جانے والوں کوجنتی قرار و سے ہیں۔ چنانچ بعض نامور علماء کرام وفاع معاویہ کے جذبہ سے مرشار ہوکر کھتے ہیں:

" دسب سے اللہ نے بھلائی کا وحدہ قرمالیا اور ساتھ ہی اُن کے افعال کی تفتیش کرنے والوں کا منہ بند قرما ویا" وَاللّٰهُ بِسَمَا تَعُمَلُونَ خَبِیْو" (اللّٰهِ خوب جانتا ہے جو کچھتم کرنے والے ہو) باایں ہمہوہ تم سب سے بھلائی کا وعدہ فرما چکا بھردوسراکون ہے کہ اُن میں ہے کی کی بات پرطعن کرے؟"۔

(فتاوی رضویه ج ۲۹ ص۳۲۷)

ایک اور عالم انبیں صاحب کی خاطر بات بناتے ہوئے لکھتے ہیں:

' بس طرح سارے نی گناہ ہے معصوم ویسے بی سارے صحابہ س امون ویسے بی سارے صحابہ س سے مامون ویسے بی سارے صحابہ ن گراہی و محفوظ ہیں۔ کیونکہ قرآن کریم نے اُن سب کے عادل متنقی پر ہیز گار ہونے کی گواہی دی اور اُن سے وعدہ فرمایا مغفرت وجنت کا عالمے اُن قال: وَ مُحَلّا وُعَدَ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ الل

(اميرمعاويه ١٩١٥ م٢)

ای ناجائز دفاع میں کھے اور حضرات سورۃ التوبہ کی آیت نمبر ۱۰۰ کے تحت کھتے ہیں: ۱۰ اس آیت کے تحت تفییر صراط البخان جلد ہم بصفحہ ۲۱۹ پر ہے: اس سے معلوم ہوا

### کرسارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم عاول اور جنتی ہیں ان میں سے کوئی گنیگا راور فاس نہیں '۔

(فيضان اميرمعاويه ص١٦٣)

کہ کی بات تو بہ کہ اِن دونوں آن کے بعد آنے والے تمام اوگوں کا ذکر ہے بلکہ فقط اُن کا ذکر ہے میں شو تمام مہاجرین دانسار کا ذکر ہے اور شدی اُن کے بعد آنے والے تمام اوگوں کا ذکر ہے بلکہ فقط اُن کا ذکر ہے جنہوں نے اُن کی اتباع بالاحسان کی ،ای طرح مورة الحدید کی آیت میں تمام صحابہ کا ذکر نہیں ہے بلکہ فقط پہنے یا بعد میں انقاق وقال کرنے والوں کا ذکر ہے۔اگر دو مِن الْسمُ هَاجِوِیْنَ وَالْالْفَارِ ﴾ اور ﴿ مِن کُمْ مَنْ اَنْفَقَ ﴾ میں بی خور کر لیا جائے تو بات واضح ہوجاتی ہے۔

دوسری بات بیہ کہ اگر سارے کے سارے صحابہ کہے جانے والے عادل اور جنتی ہوں تو مجرمتعدو احادیث کی تکذیب لازم آتی ہے۔ مثلاً ارشاد نبوی ملڑ آتا ہے:

فِي أَصْحَابِي إِنْنَا عَشَرَ مُنَافِقًا ، فِيُهِمْ ثَمَانِيَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سُمِّ الْجَيَاطِ.

''میرے صحابہ میں بارہ منافق جیں، اُن میں ہے آٹھ جنت میں وافل نہیں ہوں سے حتی کہاونٹ سوئی کے ناکہ میں وافل ہو'۔

(صحيح مسلم: كتاب صفات المنافقين وأحكامهم، ص١٢٨٦ حديث٢٧٧٩ ؛ الجامع بين الصحيحين للشاميج ١ ص٥٥ حديث٧٦ )

اِس حدیث میں توبارہ کا عدد ہے جبکہ بعض احادیث میں بلا عدد فدکورہے کہ قیامت کے ون صحابہ میں سے پچھلوگوں کو نبی کریم طاقی آنا ہے دور کر دیا جائے گا۔ چنا نچہ بیمین میں ہے کہ نبی کریم مالی آنا ہم نے حوض کوڑ کے ذکر میں صحابہ کرام کی کونخاطب کرتے ہوئے فرمایا:

دوتم میں سے پھولوگ میرے پاس لائے جائیں کے پھرائیس مجھ سے دورکر دیاجائے گا، تو میں عرض کروں گا:اے رب! بہتو میرے صحابہ میں۔کہاجائے گا: آپ نیس جانے کہ

#### انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا گیا؟"۔

(بخاري: كتاب الرقاق ،باب في الحوض، ص٩٠٩ حديث٢٥٧٦؛ صحيح مسلم: باب إثبات حوض نبينا ١٠٨٦ حديث ، ١٠٢٢٩ ٢٢٩٢،٢٢٩ ٢٢٩٥،٢٢٩)

مشہورتول"المشحسائية تُحلُّهُمْ عَدُولْ "كوحديث گمان كرنے والے بعض لوگ مغالط آفرين سے كام ليتے ہوئے اس حديث سے محافی نہيں بلكه امتی مراد لينے كى كوشش كرتے ہيں ليكن دوسرى احادیث سے اُن كی ہیرا چھیرى كا پول كھل جاتا ہے۔ چنانچ بعض احادیث کے الفاظ ہیں:

لَيَوِدَنَّ عَلَيَّ الْحَوُضَ رِجَالٌ مِّسَنُ صَحِبَنِيٌ وَرَآنِيُ ، حَتَّى إِذَا رَفَعُوا إِلَيٍّ وَرَأَيْتُهُمْ أُخُتُلِجُوا دُونِيُ.

''حوض پرمیرے پاس پھھالیے اشخاص آ کیں گے جومیری صحبت میں رہے ہوں گے اور جنہوں نے مجھے دیکھا ہوگا ،حتی کہ جب وہ میری طرف بلند ہوں گے اور میں آنہیں دیکھوں گا تو وہ مجھے سے دورکر دیے جا کیں گے''۔

(مسنداً حمد بتحقیق أحمد شاكر ج ۱ ص ۲۳ حدیث ۲۰۳۷ ؛ مجمع الزوائد ج ۱ ص ۳۳ وط: ج ۲ ۲ ص ۳۳ وط: ج ۲ ۲ ص ۳۳ وط: ج ۲ ۲ ص ۳۳ وط تحدیث ۱ ۸ ۶ ۱ وقتح الباري [ دار طیبة ] ج ۱ ص ۳۳ )

سوحلوائی کی دکان پر نا نا تی کی فاتحہ دلانے والے فیاض لوگوں سے گزارش ہے کہ وہ جس جس کو جنت میں لیے کہ وہ جس جس کو جنت میں لیے جانے کی استطاعت رکھتے ہوں بے شک لے جائیں لیکن تمام سے تمام صحابہ کو عاول اور جنتی قرار دے کہ لیکن تمام کے استطاعت رکھتے ہوں بے شک لے جائیں گئی تمام کے تمام صحابہ کو عاول اور جنتی قرار دے کہ لیکن تمام کے دسول مائیں تا تاہم کے دسول مائیں تاہم کے دسول مائیں کے دسول مائیں تاہم کے دسول مائیں تاہم کے دسول مائیں تاہم کے دسول مائیں تاہم کے دسول مائیں کے دسول کے دستان کی کارٹر کیا کی کارٹر کی کارٹر

قارئین کرام! دراصل روانض اورنواصب دونوں افراط وتفریط کا شکار ہیں۔ چنانچہ روافض اکثر صالحین کوظالمین قرار دیتے ہیں اور نواصب بعض ظالمین کوصالحین ٹابت کرنے کی کوشش میں رہتے ہیں، جبکہ اعتدال اِن دونوں کے وسط میں ہے۔

# دست طلقاء پربیعت اطاعت؟

فناوی رضویین ۲۹ ص ۳۷۸ پر قوسین میں دومقام بر لکھا ہوا ہے کہ امام حسن علیہ نے معاوید کے

ہاتھ پر بیعت اطاعت فرما کی تھی۔ توسین کے وہ الفاظ فاضل پر بلی کے نہیں بلکہ کسی اور مخص کے بیں الیکن چونکہ نام نہاد مسلک رضا کے ٹھیکیدار فناوی رضوبہ میں مرقوم ہر بات کو جحت بجھتے اور جر اُ منواتے ہیں ایس چونکہ نام نہاد مسلک رضا کے ٹھیکیدار فناوی رضوبہ لیے ہم پہلے اُس مقام کے الفاظ مع سیاق وسیاق کمل فقل کرتے ہیں پھراُن پر تبھرہ کریں گے۔ فناوی رضوبہ میں ہے:

''ہمارے شہرادہ اکبر حضرت سبط (اکبر جسن) نجتی رضی اللہ تعالی عنہ نے حسب بشارت اپنے جدا مجد سید المرسید المرسید المرسید المرسید المرسید المرسید المرسید المرسید ترسیلی اللہ تعالی علیہ (واکد) وسلم کے، بعدا نشآم مدت (خلافت راشدہ کہ منہاج نبوت پڑھی سال رہی اور سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کے جب ماہ مدت خلافت پرختم ہوئی) عین معرکۂ جنگ میں (ایک فوج جرار کی ہمراہی کے باوجود) ہتھیار رکھ دیے (بالقصد والاختیار) اور ملک (اور امور سلمین کا انتظام والعرام) امیر معاویہ کوسیر دکر دیا (اور اُن کے ہاتھ پربیعت اطاعت فرمالی) اگر مدت خلافت ختم ہو چکی تھی اور آپ (خود) با دشاہت منظور نبیں فرماتے تو صحابہ جاز میں کوئی اور قابیت نے اُن میں نہ دکھتا تھا جو اُنہیں کواختیار کیا (اور اُنہیں کے ہاتھ پربیعت اطاعت کر لی) ؟''۔

(فتاوی رضویه ج۲۹ ص۳۷۸)

قوسین کے بابین 'اوراُن کے باتھ ہم بیعتواطا عت فرمائی' کے الفاظ ہے بعض نواصب زمانہ نے انتہائی سفیہانہ نتائج افذ کے بیں، اُنہوں نے اِس بیعت اطاعت سے سیجھ لیا کہ معاویہ ام حسن وحسین علیماالسلام کے بیرومرشد تھے، جیسا کہ ہم ''فسرح کھاب الاربعین فی فیضائیل آل البیت السطاھرین'' بیں اُن کی حماقت پر تیمرہ کر بچے ہیں، جبکہ بعض لوگوں نے اِس سے بہتے افذکرلیا کہ معاویہ بین ابی سفیان ، سیدنا ام حسن مجتبی الطبق کی پہنے جبم اِس قول کی کافی تر دید کر بچے ہیں، یہاں ہم آپ بین ابی سفیان ، سیدنا امام حسن مجتبی الطبق بیت کی حقیقت بیان کررہے ہیں تا کہ آپ خودہی فیصلہ کر سکیس کے سامنے کی سربراو مملکت اسلامیدی بیعت کی حقیقت بیان کررہے ہیں تا کہ آپ خودہی فیصلہ کر سکیس کہ امام یاک نے بیعت اطاعت فرمائی تھی یا انہیں مجبورا معاہدہ مسلم کرتے ہوئے ہاتھ بڑھانا پڑاتھا۔

## خليفه ماحاكم اسلام كى بيعت كى حقيقت

نواصب اور دکلائے طلقاء راگ الا پتے رہتے ہیں کہ چونکہ سید ناامام حسن مجتبی الظیفائی نے ابن صحر کی سیعت کر لی تھی ، البنداوہ خلیفہ ہو گئے ہے۔ اِس غلط نہی کا شکار قدیم وجد ید بردے بردے ترکساری ہیں لیکن حقیقت سید ہے کہ ندتو امام حسن مجتبی الظیفائی نے بیعت اطاعت فرمائی تھی اور نہ ہی معاویہ بن افی سفیان خلیفہ تھا۔ اہل سنت کے نزویک خلیفہ وہ ہوتا ہے جس کو اہل عقد وطل (بااثر علماء وفقہاء) بلاجر واکراہ نتخب کریں۔ چٹانچہ امام ماور دی شافتی اور قاضی ابو یعلی حقیل کیستے ہیں:

قَإِذَا إِجْسَمَعَ أَهُلُ الْعَقْدِ وَالْحَلِّ لِلإِخْفِيَارِ تَصَفَّحُوا أَحُوالَ أَهُلِ الإِمَامَةِ الْمَوْجُودَةِ فِيهُمْ هُرُوطًا ، فَقَدْمُوا لِلْبَهْعَةِ مِنْهُمْ أَكْثَرُهُمْ فَصُلا وَ الْإِمَامَةِ النَّهُ مُرُوطًا ، وَمَنْ يَسْرَعُ النَّاسُ إلى طَاعَتِهِ وَلاَيَعَوَقَّقُونَ عَنْ بَيْعَتِهِ ، أَكُمَلُهُمْ شُرُوطًا ، وَمَنْ يَسْرَعُ النَّاسُ إلى طَاعَتِه وَلاَيَعَوَقَّقُونَ عَنْ بَيْعَتِهِ ، فَإِذَا تَعَلَّى مُنْ بَيْنِ الْجَمَاعَةِ مَنْ أَذَاهُمَ الإَجْتِهَادُ إلى إِخْتِيَارِهِ فَإِذَا تَعَلَّى بَيْمَتِهِمْ لَهُ عَرَضُوهَا عَلَيْهِ ، فَإِنْ أَجَابَ إِلَيْهَا مَا يَعُوهُ عَلَيْهَا ، وَالْعَقَدَتُ بِيَعْتِهِمْ لَهُ عَرَضُوهَا عَلَيْهِ ، وَإِنْ أَجَابَ إِلَيْهَا مَا يَعُوهُ عَلَيْهَا ، وَالْعَقَدَتُ بِينَعَتِهِمْ لَهُ الإِمَامَةُ فَلَذِمَ كَافَةُ الدُّحُولِ فِي بَيْعَتِهِ وَ الْإِنْقِيَادُ لِطَاعَتِهِ ، وَإِنْ إِمْتَنَعْ عَنِ الإِمَامَةُ فَلَذِمَ كَافَةُ الدُّحُولِ فِي بَيْعَتِهِ وَ الْإِنْقِيَادُ لِطَاعَتِهِ ، وَإِنْ إِمْتَنَعَ عَنِ الإِمَامَةُ فَلَذِمَ كَافَةُ الدُّحُولِ فِي بَيْعَتِهِ وَ الْإِنْقِيَادُ لِطَاعَتِهِ ، وَإِنْ إِمْتَنَعْ عَنِ الإِمَامَةُ فَلَذِمَ كَافَةُ الدُّحُولِ فِي بَيْعَتِهِ وَ الْإِنْقِيَادُ لِطَاعَتِهِ ، وَإِنْ الْمُتَنَعِقِيمُ لَهُ الإِمْامَةُ وَلَمْ يُجِبُ إِلَيْهَا لَمْ يُجْبَرُ عَلَيْهَا ، لِلْاَيْقِاعَةُ مُواصَاةٍ وإِخْتِيَادٍ ، لا يَعْمَو وَلَمْ يُحِبُ إِلَيْهَا لَمْ يُحْبَرُ عَلَيْهَا ، لِلْا يَقَاعُولُ مِنْ مُسْتَحِقِينَهَا فَبُويِعَ يَعْمَلُولُ عَنْ الْحِمَادُ وَلَا إِجْبَارٌ ، وَعَدَلَ عَنْهُ إِلَى مَنْ سِواهُ مِنْ مُسْتَحِقِيْهَا فَبُويِعَ

''لی جب اہل عقد وطل انتخاب کے لیے جمع ہوجا کیں تو اُن لوگوں کے کوائف واحوال کی تحقیق کریں جن بیس اہامت (افتدار) کی شرا اُند موجود ہوں، پھراُن بیس اُس محض کومقدم رکھیں جو اُن سب ہے افضل اور شرا اُنظ بیس اکمل ہو، جس کی اطاعت بیس لوگ دلچی کہ لیس اور اُس کی بیعت سے کریز نہ کریں ۔ پس جب اہل عقد وصل کی سوچ جماعت بیس ہے کی ایک کو ختن کرنے پر شفق ہوجائے تو وہ اُس موچ کو اُس موچ کو اُس اللہ مخض کے سامنے چیش کریں ۔ پھراگروہ اُسے تبول کر لے تو سب اُس کی بیعت کر اہل مخض کے سامنے چیش کریں ۔ پھراگروہ اُسے تبول کر لے تو سب اُس کی بیعت کر

لیں، اُن کی بیعت ہے اُس کی امامت منعقد ہوجائے گئی تو پوری امت پراُس کی بیعت میں داخل ہونا اور اُس کی اطاعت کے لیے سرشلیم ٹم کرنالازم ہوجائے گا، اور اگر وہ شخص امامت ہے منع کر ہے اور اُس کو قبول نہ کر ہے تو اُس کو اُس کو آب کو اُس کو اُس کو آب کو اُس کو اُس کو آب کو اُس کو آب کی دخل ہیں۔
گا، کیونکہ بیج انہیں ہے رضا اور اختیار کا سودا ہے، اِس میں زور و چبر کا کوئی دخل ہیں۔
اُس کے ازکار کی صورت میں اُس کو چھوڑ کر دوسر ہے استحقاق رکھنے والوں کا رُنْ کیا جائے ۔
جائے اور ہیجہ امامت کی جائے ۔۔

(الأحكام السلطانية للماور دي ص ٨،٧ ؛ الأحكم السلطانية لأبي يعلى الحنبلي ص ٢٤) إس اقتباس كي چندموئي موثى بالوس مين نور فراسية:

- ا۔ اس اقتباس میں خلافت وامامت کے بہت زیادہ امیدواروں کی نہیں بلکہ الجیت رکھنے والے گنتی کے چنداو کوں کی بات ہورہی ہے۔
- ۲۔ اِس اقتباس میں خلافت وا مامت کے لیے خودکو پیش کرنے کی بات نہیں ہور ہی بلکہ اہل شخص کو تلاش کرنے کی بات ہور ہی ہے۔
- س۔ اور موضلیفہ کو نتخب کرنا اور ارباب عقد وحل کی سوچ و بچار کے بعد اُس کا منتخب ہونا دونوں ہا تیں جانبین کی رضامندی ہے ہوتی ہیں ،اس میں جبروا کراہ کا کوئی دخل نہیں۔

ایمان وانصاف ہے بتا ہے اصلح امام حسن الطبی ومعاویہ میں اِن میں ہے کوئی ایک مجمی بات پائی جاتی ہے؟

- ا کیاا مام حس مجتبی الطفیلانے اہلیتِ خلافت رکھنے والے متعد دلوگوں میں سے معاویہ کو نتخب کیا تھا، یا اُنہیں مجبور اُمعاویہ سے ہی سلح کرنا ہوئی تھی؟
- ا کیامعاویہ آرام سے گھریں بیٹھے تھے کہ ارباب عقدول نے انہیں سب سے بہتر جان کر اُنہیں فلافت کی پیش ش کی تھی ؟ خلافت کی پیش ش کی تھی ؟
  - عیامعاویہ بن انی سفیان خلافت کومسر وکرتے رہے؟ 🐞

- - 🦠 کی بیمعاملہ جانبین سے محض رضا وا ختیار سے تھا؟
- اگرانسارى باتون كاجواب بان شر بوتو كر "هُذُنَةٌ على دُخن" كاكيامطلب بوگا؟
- ا مام حسن بختلی الطبیخ کے اُس ارشاد کا کیامطلب ہوگا کہ اُنہوں نے قرمایا: معادیہ جس بات کی طرف بلار ہا ہے اُس میں عزت ہے اور نہ ہی انصاف؟ بلار ہاہے اُس میں عزت ہے اور نہ ہی انصاف؟
- اگرسیدنااه م حسن مجتنی الطفیلانے معاویہ کو بقصدِ خوداور رضاور خبت سے اعتبار فرمایا تھا تو پھرانہوں نے اسے فتنہ کیوں کہا تھا؟
- اگراہام حس مجتبی الطبیخ نے رضا ورغبت ہے بیعت اطاعت کی تقی تو بعد از بیعت معاویہ کے خلاف جنگ کرنے کوخوارج کی جنگ ہے بہتر کیوں قرما یا تھا؟
- ہ آگرا مام حسن مجتبی الطبیخ اور معاویہ کے ماہین بید معاملہ با جمی رضامندی سے تھاتو پھر معاویہ نے امام حسن عظایہ کی اجا تک شہادت کو مصیبت کیوں نہ مجھا؟
- اگرا مام حسن مجتنی الطفیخ نے اپنی خوشی اور رضاہے معاویہ کوا قتد ارسپر دفر مایا تھا تو پھروہ معاویہ کے محسن ہوئے اور اگر بندہ احسان فراموش ندہوتو اُسے اُس کا محسن مجبوب ہوتا ہے کین کیا وجہ ہے کہ جب معاویہ کے روبر وایک بد بجنت نے امام یا ک کوا نگارہ کہا تو معاویہ اُس برخضبنا ک ندہوا؟
  - ا کیا خاندانی آ دمی کے نزدیک محت شخص کا اچا تک شہید ہوجا نامصیبت نہیں ہوتا؟

# بیعت اور پھرنا فر مانی؟

بیعت رضامندی سے ہوتی ہے،خواہ بیعت ِامامت (اقتدار) ہویا بیعت طریقت۔ چٹانچہ علامہ ابن ظلدون ککھتے ہیں:

إِعْلَمْ أَنَّ الْبَيْعَةَ هِيَ الْعَهْدُ عَلَى الطَّاعَةِ.

" جان لوكه بيعت اطاعت كاعمد المعرف" -

(مقدمة ابن خلدون ج٢ص٥٨٩)

### علامه خازن لكفة بن.

وَأَصْلُ الْبَيْعَةِ: الْعَقَدُ الْفِي يَعْقِدُهُ الإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ بَذُلِ الطَّاعَةِ لِلإِمَامِ ، وَالْوَفَاءُ بِالْعَهْدِ الَّذِي الْتَزَمَةُ لَهُ.

''بیدت کی حقیقت وہ عقد (گرہ) ہے جوانسان خود پراگا تا ہے امام کی اطاعت کے بیے، اوراُس عہد کونبھانا ہے جس کواُس نے خود پرلازم کرلیا''۔

(لباب التأويل ج٤ ص١٥٦)

یتا ہے! کیا امام حسن بجتی الفاق اور اُن کے پیروکا رول نے اپنی مرضی اور دخبت سے معاویہ بن صحر کی بیعت کوخود پر لازم کیا تھا؟ اگر نہیں تو بھر کیو کر سجھ لیا گیا کہ معاویہ تقبق امام وخلیفہ ہو گیا اور اور محسن بجتی کی جیرت ہے کہ امام پر کے بیروکاروں میں شامل ہو گئے؟ جیرت ہے کہ امام پر کے تو تحف کشت وخون ہے بہتے کی خاطر شرعی اصولول کے تحت اُس کے سرتھ شرا اُلط طے کر کے خودا قتد ارسے دست بردار ہو گئے گر نواصب و الوکیت شرعی اصولول کے تحت اُس کے سرتھ شرا اُلط طے کر کے خودا قتد ارسے دست بردار ہو گئے گر نواصب و الوکیت پیندلوگوں نے اِس مجبوری کو امام پاک کی رضا و رغبت اور بیعت اطاعت کا نام دے دیا ، اور پحض نام رادول نے تو اِس کو بیری مربیدی کی بیعت سجھ لیا۔ تف ہے ایسی عقل مشدی پر ، انسوں ہے ایسے پڑھانے برا ھانے برا در بیعث کی مندی پر ، انسوں ہے ایسے پڑھانے برا در بیعث کی رادر بیعث کی دور کے دیا ، اور بی داری بر۔

اگرامام پاک علیہ نے ازخور بیعت معاویہ کا قلارہ زیب گردن قربا یا ہوتا تو کیا وہ معاویہ کے اولین علم کوئی مستر وکردیے ؟ ذرا سوچے تو سبی ! جب امام حسن مجتبی الظفیٰ نے معاویہ کے پہلے تکم کوئی انظوکر مارتے ہوئے قربای تھا کہ خوارج کے خلاف جنگ کرنے ہے تیرے خلاف جنگ کرتا زیادہ بہتر ہے تو پھر اُن کی صلح کو بیعت اطاعت کہنا کہاں کی دائش مندی ہے؟ خورکر کے بتا ہے کہ تنقی اورا صول بہند بندہ جس اُن کی صلح کو بیعت اطاعت کہنا کہاں کی دائش مندی ہے؟ خورکر کے بتا ہے کہ تنقی اورا صول بہند بندہ جس محتم اور وست من کو تنظیم اور دست میں ہے جسید نااہ م حسن جنبی الظیمان نے تو صلح اور دست برداری کے بعد جو اطاعت کیے قول کر سکتا ہے؟ سیدنا اور سے جسید اطاعت کیے قبول کرتے؟

#### تتبيه

یا در کھنا جا تیے کہ بیعت اطاعت کے الفاظ اعلی حضرت رحمۃ الله علیہ کے بیس ہیں الیکن چونکہ موجود

أنهيں ك قاوى ميں ہيں، اس ليے بعض لوگ دعوك كها جاتے ہيں جبكہ بجھ تھيكيدارتم ك لوگ أن الفاظ كو قول اعلى حضرت كردائے ہوئے جبت بنا ليتے ہيں، للذالمحوظ خاطررے كرياعلى حضرت رحمة الله عليه ك الفاظ نيس ہيں۔ بالفرظ أكرية أن كائے الفاظ بھى ہوتے تو پھر بھى مستر دكرد يے جاتے ، كيونكه "كُللَّ الفاظ نيس ہيں۔ بالفرض أكرية أن كائے الفاظ بھى ہوتے تو پھر بھى مستر دكرد يے جاتے ، كيونكه "كُللَّ الله عَلَيْ اله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلَيْ ال

## مملكت بذريع قوت وبغاوت

رضاور غبت ، بیعتِ اطاعت اور اہلیت معاویہ وغیرہ الفاظ بیسب بعدوالوں کے ڈھکوسلے ہیں ، حقیقت یہ ہے کہ معاویہ بن اپی سفیان تختِ افتدار پر مکروفریب ، لاؤلٹکراور زورو جبرے پہنچاتھا ، اور اس اندازے حاصل کیا جانے والا افتدار خلافت نہیں سلطنت ہوتا ہے اور تختِ افتدار پر براجمان ہونے والا اندازے حاصل کیا جانے والا افتدار خلافت نہیں سلطنت ہوتا ہے اور تختِ افتدار پر براجمان ہوئے والا انسان خیفہ نہیں بلکہ ملک (پاوشاہ) ہوتا ہے۔ بعدوالے لوگ خلیفہ یا خلیفہ راشد کی رث لگالگا کر ہیشک ساوہ لوح عوام کو گراہ کرتے رہیں کین اُس دور کے باہوش ، معتبر اور تقائق شناس لوگ بخوبی بجھتے تھے کہ موصوف افتدار پر کیمے بہنچ ؟ آ ہے ! پہلے ہم آ پ کے سامنے اُس دَور کی بعض معتبر ہستیوں کا قول پیش کرتے ہیں چھر اور چھیں گے کہ کس کا قول دیا وہ معتبر ہے ؟ امام ذہبی کھتے ہیں ؛

ودعروبن الحكم عوانہ سے روایت كرتے ہیں كہ سيد ناسعد بن ابی وقاص علیہ معاويہ كے پاس كے تو أنہيں امير المونين كے الفاظ سے سلام نہ كيا (اوركبا: السكلام عكية أيقا الْمَلِك الْمَساب الأشراف) معاويہ نے اس كی وجہ پوچی تو أنہوں عكية فر مايا: ہم مومن ہیں اور ہم نے آپ كواپنا امير نہيں بنايا، پھر سيد ناسعد بن ابی وقاص علیہ نے فر مایا: ہم مومن ہیں اور ہم نے آپ كواپنا امير نہيں بنايا، پھر سيد ناسعد بن ابی وقاص علیہ نے فر مایا: تم تو اس حال میں بہت خوش ہو، اور الله كی تم الیں آگراس مقام پر ہوتا جہاں اب تم ہوتو جھے اس میں خوش نہ ہوتی كہ میں ذرہ پر ابر خون بہا كر يہ مقام حاصل کرتا''۔

(سير أعلام النبلاء ج١ ص١٢١؛ الكامل في التاريخ ج٢ص ٩؛ تاريح مدينة دمشق ج٠٢ص

٢٥٩٩ حلم معاوية لابن أبي الدنياص ٢٤ مسالك الأبصار لابن فضل الله العمريج ٢٤ ص ٢٥٠ الله العمريج ٢٥ ص ٢٥٠ أنساب الأشراف للبلاذري، في ترجمة معاوية ج٥ ص ٢٦١ أمختصر تاريخ دمشق ج٩ ص ٢٦٩)

سوال پیدا ہوتا ہے کہ سیدناام مسن بجنی الفتہ کے ساتھ تو معاویہ کی سلے ہوئی تھی اور کی تتم کی خون رہزی نہیں ہوئی تقی، پھر سیدنا سعد بن ابی وقاص کے ساتھ اور کو کیوں فر بایتم خون بہا کرافتدار پر پہنچ ہو؟ جواب ظاہر ہے کہ اس حقیقت کا اظہار سیدنا سعد بن ابی وقاص کے ساتھ جنگ بھی اقتدار کی خاطر کی تقی، پھر می نظر رکھتے ہوئے فرمایا تھا، کیونکہ موصوف نے سیدناعلی کے ساتھ جنگ بھی اقتدار کی خاطر کی تھی، پھر شخکیم کی چال بھی اس لیے چاتھی اور توکیم کے بعد سیدناعلی کے پیروکا روں کے علاقہ جات، مکہ، مدینہ اور کی میں اس لیے چاتھی اور توکیم کے بعد سیدناعلی کے پیروکا روں کے علاقہ جات، مکہ، مدینہ اور کی میں وغیرہ پر حملے اور لوٹ مار کی غرض بھی یہی تھی۔ سوسیدنا سعد بن ابی وقاص کی خی افتحار خیال فر بایا میں اس کے ساتھ رونما ہونے والے خونی واقعات کو مد نظر دکھتے ہوئے نہ کورہ بالا الفاظ میں اظہار خیال فر بایا مقالہ خیال فر بایا کا میں میں اس حد بن ابی وقاص اور دوسرے متعد وحضرات تھا۔ اب بتاہیئ کہ کس کی بات حق ہے، آیا صحابہ میں سے سیدنا سعد بن ابی وقاص اور دوسرے متعد وحضرات کا بیر مشاہدہ حق ہے کہ موصوف خون ریزی اور زورہ جرے افتدار پر پہنچ یا چودھویں صدی کے بعض علاء کا بیر مشاہدہ حق ہے کہ موصوف خون ریزی اور زورہ جرے افتدار پر پہنچ یا چودھویں صدی کے بعض علاء میں کو بیا کہ کا ایر مشاہدہ حق ہے کہ موصوف خون ریزی اور زورہ جرے افتدار پر پہنچ یا چودھویں صدی کے بعض علاء میں کا بیر مشاہدہ حق ہے کہ موصوف خون ریزی اور زورہ جرے افتدار پر پہنچ یا چودھویں صدی کے بعض علاء میکویل کے معاویہ کی جانے موادیہ کی جانہ ہے کہ موصوف خون ریزی کی اور زورہ جرے جانہ سے زیادہ الل مجھر کرائے افتدار سونیا تھا؟

## بیٹاخون بہانے سے مجتنب رہااور بابانے خون بہاویا؟

گذشته سطور پیس تفصیلاً بیان ہو چکاہے کہ سیدنا اور مصن مجتنی رہے معاویہ بن افی سفیان کے خلاف جنگ کرنے کوخوارج کے خلاف جنگ کرنے کوخوارج کے خلاف جنگ کرنے کوخوارج کے خلاف بیان فرمائی اوراس کی وجہ بیان فرمائی "لِے حقیٰ دِهَاءِ الْمُسْلِمِیْنَ " (مسلمانوں کے خون کے خفط کی خاطر) یہاں اکثر ذہنوں میں سوال پیدا ہوسکتا ہے کہ بیٹا خونِ مسلمین کی خاطر جس مخفل کے ساتھ جنگ کرنے ہے مجتنب رہاائس کے بابا نے اس مخفل کے ساتھ جنگ کرنے ہے جبتنب رہاائس کے بابا ہے اس مخفل کے ساتھ جنگ کرنے سے مجتنب رہاائس کے بابا ہے اس مخفل کے ساتھ جنگ کرے خون کیوں بہایا تھا؟

اس کا جواب یہ ہے کہ اُس کے بابا پر جنگ مسلط کروی گئی تھی۔سیدنا امام حسن مجتبی الظیمان کے بابا کریم الطیمان نے بار ہا اُس شخص کو کتاب وسنت کی طرف بلایا تھا گر بسیار کوششوں کے باوجود وہ شخص اپنی بغاوت

ے بازندآ یا اور جنگ پرآ ما دہ رہاتو اُس پیکر صدق وصفا کومجبورا قرآن پڑمل کرتے ہوئے جنگ کرنا پڑی۔ نی کریم منتقالم پہلے ہی محابہ کرام ﷺ کوفر ما چکے تھے کہ''تم میں ہے ایک فخض تا دیلی قر آن پراس طرح جنگ كرے كاجس طرح ميں نے تنزيل قرآن برجنگيں كيں "۔ دوسرى حديث ميں فرمايا كـ" وہ جہاں موكاحق اُس کے ساتھ ہوگا''۔ سوقصاصِ عثمانﷺ کا دعویٰ محض بہانہ تھااصل ہدف اقتدار کو یا ناتھا۔ ابن صحر کی تو سلے سے ہی خواہش مقی کہ حضرت عثمان ﷺ قبل ہوجا کمیں تا کہ انہیں کا کاردبار چلے، جبیبا کہ اِس سے قبل ا مام ذہبی اور ووسرے محدثین کے حوالے سے لکھا جاچکا ہے۔ سوسید ناعلی ﷺ بغاوت کو کیلنے پر مجبور ہوئے تے، وہ بغاوت ختم ہونے کو تھی کہ قر آن مجید کو نیز ول پراٹھالیا گیا تو پھرسید ناعلی النظیٰ انتہا ہے کہ کو ماسنے پرمجبور ہو سئے ہے تھکیم میں کیے ہوئے معاہدوں پرمعاویہ بن ابی سفیان قائم نہ رہا توسید ناعلی ﷺ پھراُس کی بعناوت کو کیلئے کی تیار یوں میں مصروف سے کہ انہیں شہید کر دیا گیاا در پھراُسی فشکر کو لے کرسید ناامام حسن مجتبی الطبیعان نے شام کا زُرخ فرمایا تومعاویہ نے اُنہیں صلح کی پی*ش کش کر*دی توامام پاک نے بچھ لیا کہ قصاص تواس کا سمج نظر ہی نہیں ہے، اِس کا مقصدتو نقط کری ہے تو اُنہوں نے شرائط طے فر ما کر با قاعدہ معاہدہ نامہ پرد شخط کرا کر صلح فرمالی صلح کی وہ موٹی موٹی شقیں آپ پڑھ چکے ہیں ، اُن میں دوسری شرائط کے ساتھ ساتھ با قاعدہ بہ شرط بھی تھی کہ مولاعلی الظیلیٰ کے بیرو کار جہاں جہاں بھی ہوں اُنہیں چھیڑانہیں جائے گا۔ اِس شرط پر مخالف بول سكمًا تھا كہٰيں قاتلين سے نو قصاص لياجائے گا مگروہ نہيں بولا۔ إس سے ثابت ہوا كہ قصاص أس كا مقصد نبيس نتعاءأس كامقصدا قتدارتهاءا كرقصاص بي مقصد جوتا تؤوه بول ألمطتا كيونك مقصد بهي بجولانبيس جاتا ـ پورا تو اُس نے دوسری شرائط کے ساتھ ساتھ اِس شرط کوچی نہیں کیا تھا، چونکہ بعد میں اُس نے سید نا حجر بن عدى،أن كے ساتھيوں اور دوسرے كى حضرات كونتہ تنتج كيا تفامگر في الفورأس نے إس شرط كو إس ليتسليم كمر لیا تھا کہ اُس کی دلی خواہش بیوری ہور ہی تھی۔ گویا سید نا امام حسن مجتنی النظیلانے نے شرا اَطَالَعُواتے وقت ہی اُس کے وعوائے قصاص تعمان کا تعلمی کھول کرد کھ دی تھی۔ بعد میں بھی لوگون پرامام باک کی بصیرت عیاں ہوگئی کہ ابن صحر نے مطلق العنان بادش ہ ہونے کے باوجود با قاعدہ شرعی طریقے ہے گواہیاں قائم كر كے حضرت عثان بن عفان اللہ كے قاتلين سے قصاص شارا۔

قلاصہ سے کہ جس طرح سیدناعلی الرتفنی القیکا الوجورا بنگ کرنا پڑی اور مجبورا ہی تھیم کو تبول کرنا
پڑا،ای طرح سیدناامام حس بجتیل القیکا کو بھی مجبورا ایک نااال محص کے ساتھ سنج کرنا پڑی ۔ بید نیاعالم اسباب
ہے، اس میں طاہری اسباب کو مرتظر رکھتے ہوئے فیصلے کرنے ہوتے ہیں اور بسااوقات غلط لوگوں کی اُلٹی شرا لَطَ کو بھی مانا پڑتا ہے۔ بتا ہے اُسلح حد بیسیدیں اُلٹی شرا لَطَ مانے کی آخر طاہری وجوہ کیا تھیں ؟ سوجس طرح صفورا کرم ملط تھی کو تریش کے غلط لوگوں کے ساتھ مجبوراً معاہدہ کرنا پڑگیا تھا ای طرح سیدناعلی مرتفی اور امام حسن بجتی علیما السالم کو بھی قریش کے غلط لوگوں کے ساتھ مجبوراً معاہدہ کرنا پڑگیا تھا۔ اہل اسلام کو بھی تو ایش کے غلط لوگوں کے ساتھ مجبوراً معاہدہ کرنا پڑگیا تھا۔ اہل اسلام کو بھی بھی وقت کے تقاضوں کے مطابق و مثوار فیصلے کرنے پڑ جا تیں توا یہ فیصلے اُن کے لیے اُسوہ کا درجہ رکھتے ہیں۔ چنا نجے علامہ آلوی سورۃ البقرۃ کی آ یت ۱۹۵ کے الفاظ ہو وَ کَلا تُسلَقُوا بِسَانَہ بِدِیْکُمُ إِلَی النّا عَلَمُ الْکُولِ کَلَ اللّٰ کہ اللّٰ اللّٰ اللّٰ کہ اللّٰ کو اللّٰ اللّٰ کہ اُللّٰ کے اللّٰ اللّٰ کو اللّٰ کو اللّٰ کا اللّٰ کے اللّٰ اللّٰ کے لئے اُللّٰ اللّٰ کہ اللّٰ کے اللّٰ اللّٰ کے اللّٰ کو اللّٰ کو اللّٰ اللّٰ کے اللّٰ کے اللّٰ کے اللّٰ کو اللّٰ کی اللّٰ کو اللّٰ کے لئے اللّٰ کو اللّٰ کے لئے اللّٰ کے لئے اللّٰ کے اللّٰ کے اللّٰ کے لئے اللّٰ کو اللّٰ کے لئے اللّٰ کے بیا نہ کہ اللّٰ کو اللّٰ کے لئے اللّٰ کے لئے اللّٰ کے لئے اللّٰ کا کو اللّٰ اللّٰ کے لئے اللّٰ کے لئے اللّٰ کو اللّٰ کے لئے اللّٰ کو اللّٰ کے لئے اللّٰ کے لئے اللّٰ کو اللّٰ کو اللّٰ کے لئے اللّٰ کے اللّٰ کو اللّٰ کے لئے اللّٰ کو اللّٰ کے لئے اللّٰ کو اللّٰ کے لئے اللّٰ کے لئے اللّٰ کے لئے اللّٰ کے لئے اللّٰ کو اللّٰ کو اللّٰ کے لئے کو اللّٰ کے اللّٰ کے لئے کو اللّٰ کو اللّٰ کو اللّٰ کو اللّٰ کے للّٰ کو اللّٰ کو اللّٰ کو اللّٰ کو اللّٰ کو اللّٰ کو اللّٰ کے لئے اللّٰ کو اللّٰ کے لئے کے اللّٰ کو اللّٰ کو اللّٰ کے لئے کو اللّٰ ک

وَأَسْتُدِلَّ بِالآيَةِ عَلَى تَحْرِيْمِ الإِلْقَدَامِ عَلَى مَا يَخَافُ مِنْهُ تَلَفُ السَّفِينِ وَأَسُتُكُ مَا يَخَافُ مِنْهُ تَلَفُ السَّفِينِ ، وَجَوَازُ الصَّلْحِ مَعَ الْكُفَّارِ وَالْبُغَاةِ إِذَا خَافَ الإِمَامُ عَلَى نَفْسِه أَوْ عَلَى الْمُسُلِمِينَ.

''اِس آیت سے ایسافدم اُٹھانے کی حرمت کی دلیل حاصل کی گئی ہے جس سے جان ضائع ہونے کا اندیشہ ہو،اور اِس میں بیجی دلیل ہے کہ کفاراور ہاغیوں کے ساتھ السے حالات میں کے جائز ہے جب امام کواپٹی یہ مسلمانوں کی جائز ہے جب امام کواپٹی یہ مسلمانوں کی جان کا خوف ہو''۔

(روح المعانيج ٢ص ١٧٠)

شَخْ ثَمْرَ جَمَالَ الدَّينَ قَاكَى نَهِ إِلَى بَاتَ لَوْزِياده وضاحت كَمَاتَهُ بِيانَ كَيَا هُو اللَّهِ قِيلَ عَدُلُّ الآيَةُ عَلَى جَوَازِ الْهَزِيْمَةِ فِى الْجِهَادِ إِذَا خَافَ عَلَى النَّفُسِ، وَتَدَدُلُ عَلَى جَوَازِ قَرُكِ الْأَمْرِ بِالْمَعُرُوفِ إِذَا خَافَ ، لِأَنَّ كُلُّ ذَٰلِكَ إِلْقَاءُ النَّفُسِ إِلَى التَّهُلُكَةِ ، وَتَدُلُّ عَلَى جَوَاذِ مُصَالَحَةِ الْكُفَّادِ وَالْبُغَاقِ إِذَا خَافَ الإِمَامُ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ عَلَى المُسْلِمِيْنَ ، كَمَا فَعَلَةً رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله عَامَ الْحُدَيْدِيَةِ ، وَكَمَا فَعَلَهُ أَمِيُّرُ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلِيَّ الطَّيْدَ بِصِفِيْنَ ، وَكَمَا فَعَلَهُ أَمِيُّرُ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلِيٍّ الطَّيْدَ بِصِفِيْنَ ، وَكَمَا فَعَلَهُ الْمُحَسِنُ الطَّيْدَ مِنْ مُصَالَحَةٍ مُعَارِيَةً.

" بیا بت داالت کردی ہے کہ جب انسان کوائی جان کا خدشہ ہوتو اس وقت جہادے بیچے ہناجا تزہے، اور بید کہ جب خوف ہوتو امر بالمعروف ترک کرناجا تزہے،
کیونکہ بیم صور تیس خود کو ہلا کت میں ڈالنے کے مترادف ہیں، اور اس جواز پر بھی دانات کرتی ہوتو وہ کا فروں اور کرتی ہے کہ جب امام وقت کوائی اور مسلمانوں کی جانوں کا خدشہ ہوتو وہ کا فروں اور باغیوں کے ساتھ مصالحت کرلے، جیسا کہ رسول اللہ مشافی ہے حد بیبیہ کے سال کی جمل اور جیسا کہ سیدنا مولی علی النظامی الشافی کی اور جیسا کہ سیدنا امام حسن محلی اور جیسا کہ سیدنا امام حسن النظام کی النظام کی النظام کی النظام کی النظام کی سیدنا مولی علی النظام کی النظام کی النظام کی معاویہ کے ساتھ صلح فر مائی تھی ''۔

(محاسن التأويل ج٣ص ١٤٨) معلوم بواكه بنوماشم كوت كشلس كي خاطريا،

فی الجملہ بیر کہ مجبوری کے عالم پس سیدناعلی کے اقدام سے معاویہ اوراُن کے گروہ کا باغی ہونا طاہر ہوا، اور جب سیدناعمار بن یا سر کے گئی شہاوت کے بعد بھی باغی لوگوں کی چشم بصیرت واشہوئی تو پچر بیر حقیقت بھی کھل کر سامنے آگئی کہ اُن کی تمامتر تک ودو فقظ اقتدار کی خاطر تھی۔ اِس سے سیدناعلی کے کاحق پر ہونا اور خالف کا باطل پر ہوناروز روش سے بھی زیادہ عمیاں ہوگیا، بھی وجہ ہے کہ سیدناعلی کے پر جب قاتلانہ ہوا تو اُنہوں نے نعرہ مارا ''فیسنوٹ وَرَبِ الْسَکَّعَبَدِ" (رب کعبہ کی شم میں کا میاب ہوگیا) نعرہ مار کے کا فلاف جہاد کی مطلب بیر تھا کہ وہ اُس وقت بھی باغیوں کی وعدہ خلافی کو مرتظر رکھتے ہوئے باردگراُن کے خلاف جہاد کی تیار ہوں میں مصروف سے اور چونکہ بینیوی اور قرآنی مشن کی تنجیل کی مصروفیات تھیں اور اسی دوران اُن پر حمله ہوگیا تو أنہوں نے خود کو بارگا واللی میں سرخرو سمجھتے ہوئے پہنرہ مارا۔

امام حسن علیہ پر چونکہ یہ تمامتر تھا کن واحوال عمیاں ہو پچکے ہتے اور وہ سمجھ پچکے ہتے کہ خالف قصاص عثمان علیہ یا دین کی خاطر برسر پریکارٹیں بلکہ اُس کا طمح نظر نقط دنیا ہے تو وہ اپنے لئیکر کے تمام معاملات اور عثمان علیہ کی تمام چالوں کو دنظر رکھتے ہوئے اُستومسلمہ کی بھلائی کی خاطر چندروزہ افتد ارسے دست بردار ہو گالف کی تمام چالوں کو دنظر رکھتے ہوئے اُستومسلمہ کی بھلائی کی خاطر چندروزہ افتد ارسے دست بردار ہو گئے ۔ بول سمجھتے کہ سیدالعالمین محمد رسول اللہ مٹھ آئی ہوں ،سیدالمسلمین علی الرتضلی المقلق ہوں یا سیدا شاہب اللہ اللہ اللہ موں ،سب ا پنے وقت میں اپنی اپنی ڈمدداریاں پوری فرما کراً سمقام کی طرف ردانہ ہوگئے جہاں ہمیشہ کے لیے اُن کا افتد ار ہوگا۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ. شُبُحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ. وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرُسَلِيُنَ. وَالْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

# مآخذ ومراجع

#### حديث

- ١٤ الآحاد و المثاني: أبو بكراحمد بن عمروبن أبي عاصم متوقى ٢٨٧ هـ، دار الراية، الرياض،
   الطبعة الأولى ١٤١١هـ.
- ٢\_ إنحاف النحيرة المهرة بنزوائد المسائيد العشرة: أحمد بن أبي بكربن إسماعيل البوصيري متوقى ، ٤ ٨ هـ ، دار الوطن ، الرياض ، الطبعة الأولى ، ٢ ٤ ٨ هـ . وط: مكتبة الرشد، الرياض ، الطبعة الأولى 4 ٤ ٨ هـ . وط: مكتبة الرشد، الرياض ، الطبعة الأولى 4 ٤ ٩ هـ .
- " الأحاديث المختارة مما ليس في الصحيحين: ضياء الدين محمد بن عبد الواحد الحنيلي، متوفّى ٦٤١٠ هـ التهضة الحديثية، مكة المكرمة، الطبعة الأولى ١٤١٠ه.
- ٤\_ الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان: أبوحاتم محمد بن حبان البستي، متوفّى ٤٥٣٥،
   مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثالثة ١٤١٨ه.
- اخيار الحسن: أبوالقاسم سليمان بن أحمد الطبراني، متوفّى ١٦٦٠ه، دار الأوراد،
   الكويت، ١٤١٢ه.
- ٦٠ تقريب البغية بترتيب أحاديث الحلية: نور الدين علي بن أبي بكر الهيشمي، متوفّى ٥٠ ١٤٢هـ.
   ٧٠ ٨ه، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ٢٤٢هـ.
- ٧\_ الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله الله المامة (بخاري) إمام
   محمد بن إسمعيل البخاري ءمتوفّيٰ ٢٥٦هـ، دار السلام ، الرياض ، الطبعة الثانية ١٤١٩هـ.
- ٨. الجامع الصغير في أحاديث البشير النفير الله جلال الدين عبدالرحمان بن أبي بكر السيوطي، متوفّى ١٤١٨ مكتبة نزار المصطفى الباز، مكة المكرمة ، الطبعة الأولى ١٤١٨ م.



- ١٠ جامع المسالية: أبوالفرج عبدالرحمن بن علي الجوزي الحنبلي، متوفّى ٩٧ ٥ ه، مكتبة الرشد، العلبعة الأولى ٢٤٢ه.
- ١١ جامع المسائيد والسنن: أبوالفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي، متوفّى ٤٧٧ه، دار
   الفكر، بيروت، الطبعة الأولى ١٤٢ه.
- ١٢\_ الجمع بين الصحيحين: محمد بن فتوح الحُميدي، متوفّى ٤٨٨ه، دارابن حزم، بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٩ه.
- ١٣ جمع الجوامع: حافظ جلال الدين عبدالرحمان بن أبي بكر السيوطي متوفّى ١١٩هـ، دار السعادة ، مصر ٢٦٩هـ.
- ١٤ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: أبو تُعَيَّم أحمد بن عبد الله الأصبهاني، متوفّى ٣٤٤٥٠ دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٨ ما وط: دار الفكر، بيروت، ١٤١٦ه.
- ه ١٠ خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الديام أبوعبد الرحمان أحمد بن شعيب النسائي معتوفي ٣٠ مه ١٤ الكتاب العربي ، بيروت ، الطبعة الثانية ٢١ ٤ ١ هـ. وط: بتحقيق البلوشي ، مكتبة المعلى ، الكويت ، الطبعة الأولى ٢٠ ٤ ١ ه.
- ١٦ السنة: إمام أحمدبن عمرو بن أبي عاصم الشيباني، متوفّى ٢٨٧هـ، المكتب الإسلامي،
   بيروت، الطبعة الثانثة ١٤١٣هـ، وط: دار الصميعي، الرياض، الطبعة الأولى ١٤١٩هـ.
- ١٧ مستن ابن ماجة: إسام أبوعبد الله محمد بن يزيد متوفّى ٢٧٣ه، دارالمعرفة، بيروت،
   الطبعة الثانية ١٤١٨ه.
- ١٨ من أبي داود: أبوداود سيمان بن الأشعث المجستائي، متوقى ٢٧٥هـ، دار المعرفة،
   يبروت، الطبعة الأولى ٢٤٢٣ هـ، وط: دار بن حزم، بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٨ هـ.
- ١٩ سنن الدارمي: إسام أبوعبدالله عبدالرحمان الدارمي، متوفّى ٥٥٠ه، دارالكتب العلمية،
   ١٩ سنن الطبعة الأولى ١٤١٧ه.
- . ٢\_ سنن معيد بن منصور: إمام سعيد بن منصور خراساني مكي معتوفي ٢٢٧هـ، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ١٤٠٥هـ.

- ١٢٠ السنن الكبرى: إمام أبوعبدالرحمن أحمدين شعيب النسائي، متوفّى ٣٠ ٣٠ ١٥ موسسة الرسانة ، يبروت ، الطبعة الأولى ١١٤١ هـ، وط: دار الكتب العلمية ، يبروت ، الطبعة الأولى ١١٤١ هـ، وط: دار الكتب العلمية ، يبروت ، الطبعة الأولى ١١٤١ هـ، وط: دار الكتب العلمية ، يبروت ، الطبعة الأولى ١١٤١ هـ، وطندار الكتب العلمية ، يبروت ، الطبعة الأولى ١١٤١ هـ، وطندار الكتب العلمية ، يبروت ، الطبعة الأولى ١١٤١ هـ، وطندار الكتب العلمية ، يبروت ، الطبعة الأولى ١١٤١ هـ، وطندار الكتب العلمية ، يبروت ، الطبعة الأولى ١١٤١ هـ، وطندار الكتب العلمية ، يبروت ، الطبعة الأولى ١١٤١ هـ، وطندار الكتب العلمية ، يبروت ، الطبعة الأولى ١١٤١ هـ، وطندار الكتب العلمية ، يبروت ، الطبعة الأولى ١١٤١ هـ، وطندار الكتب العلمية ، يبروت ، الطبعة الأولى ١١٤١ هـ، وطندار الكتب العلمية ، يبروت ، الطبعة الأولى ١١٤١ هـ، وطندار الكتب العلمية ، يبروت ، الطبعة الأولى ١١٤١ هـ، وطندار الكتب العلمية ، يبروت ، الطبعة الأولى ١١٤١ هـ، وطندار الكتب العلمية ، يبروت ، الطبعة الأولى ١١٤١ هـ، وطندار الكتب العلمية ، يبروت ، الطبعة الأولى ١١٤١ هـ، وطندار الكتب العلمية ، يبروت ، الطبعة الأولى ١١٤١ هـ، وطندار الكتب العلمية ، يبروت ، الطبعة الأولى ١١٤١ هـ، وطندار الكتب العلمية ، يبروت ، الطبعة الأولى ١١٤١ هـ، وطندار الكتب العلمية ، يبروت ، الطبعة الأولى ١١٤١ هـ، وطندار الكتب العلمية ، يبروت ، الطبعة الأولى ١١٤١ هـ، وطندار الكتب العلمية ، يبروت ، الطبعة الأولى ١١٤١ هـ، وطندار الكتب العلمية ، يبروت ، الطبعة الأولى ١١٤١ هـ ، وطندار الكتب العلمية ، يبروت ، الطبعة الكتب العلمية ، يبروت ، العلمية ، يبروت ، الطبعة الكتب العلمية ، يبروت ، العلمية ، يبروت ، العلمية ، يبروت ، العلمية ، يبروت ، العلمية ، العلمية ، العلمية ، يبروت ، العلمية ، يبروت ، العلمية ،
- ٢٢ السنن الكبوئ :إمام أبو بكر أحمد بن حسين البيهقي، متوقى ٤٥٨ عد، دارالكتب العلمية ،بيروت ، الطبعة الأولى ٤١٤ ه ، وط: مركز هجرللبحوث والدراسات العربية والإسلامية ، القاهرة ، الطبعة الأولى ٤٣٢ ه.
- ۲۲ السندن المجتبى (سنن النسائي): إسام أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائيء
   متوفّى ۲۰۳ه عدار المعرفة ، بيروت ، الطبعة الثالثة ٤١٤٤ه.
- ٢٤ شرح السنة: إمام حسيس بن مسعود الفراء البغوي، متوفّى ١٦٥ هـ ١ المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية ٢٠٠٤ هـ.
- ٢٥ شرح مشكل الآثار: إمام أبرجعفر أحمد بن محمد الطحاوي ، متوفى ٢١ ٣٤ هـ ، موسسة الرسانة ، بيروت ، الطبعة الأولى ١٤١٥ هـ
- ٢٦ شرح معاني الآثار: إسام أبو جعفر أحمدين محمد الطحاوي متوفّى ٢١ ٣٤ هـ، عالم الكتب، بيروت، الطبعة الأولى ٤١٤١هـ.
- ٢٧ صحيح الجامع الصغيرو (يادته: محمدناصر الدين الألباني ، متوقى ، ١٤٢ هـ ، المكتب الإسلامي ، بيروت ، الطبعة الثالثة ٨ ، ٤١هـ .
- ٢٨- خاية المقصد في زوائد المستد: نورالدين علي بن أبي بكر الهيثمي، متوفّى ٢٨- خاية المقصد في زوائد المستد: نورالدين علي بن أبي بكر الهيثمي، متوفّى ٢٠ ٨- ١٤٢١هـ.
- ٢٩ كتاب الأموال: إمام أبوعبيك القاسم بن سلام، متوفّى ٢٢٤ هـ، دارالهدي النبوي، مصر،
   الطبعة الأولى ٢٨ ٤١هـ.
- ٣٠ كتاب الأموال: إمام حميد بن زنجويه ، متوفّى ١٥٢ه ، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية الرياض ، الطبعة الأولى ١٤٠٦.
- ٣١ كتاب الأموال: أبوجعفر أحمدين نصر الداودي المالكي ، متوفّى ٢ ، ٤ ه ، دار الكتب العلمية ، يروت ، الطبعة الأولى ٢ ٢ ٤ ه .



- ٣٢ كتاب الفتن: حافظ أبوعبدالله نعيم بن حماد المروزي، متوفّى ٢٢٨ه، مكتبة التوحيد، القاهرة، الطبعة الأولى ٢١٨ه، وط: دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ٢١٨ه.
- ٣٣ كشف الأستارعين زوائدالبزار: حافظ نور الدين عليبن أبي بكرالهيثمي معتوفي ٢٣٠ .
- ٣٤ كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال: علامة على متقي بن حسام الدين برهانبوري، متوفّى ٩٧٥هـ موسسة الرسالة ، بيروت الطبعة الأولى ٩٤٠٥.
- ٣٥ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: حافظ نورالدين علي بن أبي بكرالهيثمي، متوفّى ٧٠ ٨ه، دارال كتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٤ه. وط: دارال كتب العلمية، بيروت، الطبعة الثنية ٩٠٠ ٢٠ توط: دارالمنهاج، جدة ، الطبعة الأولى ٢٣٦ ٨ه.
- ٣٦ مختصر زوائد مستد البزار: حافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، متوفّى ٢٥٨٥٠
   مؤسسة الكتب الثقافية ، الصنائع ، الطبعة الثالثة ١٤١٤هـ.
- ٣٧ المستدرك على الصحيحين: إمام أبوعبد الله محمد بن عبدالله الحاكم نيشاپوري متوفّى ٥٠٥ هـ مدار المعرفة، دار المعرفة، بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٨ هـ وط: قديمة، دار المعرفة، بيروت، والطبعة الثانية ٢٢٢ هـ.
- ٣٨ مسئله أبي يعلى الموصلي: إمام أحمد بن علي المثنى التميمي، متوقى ٧٠ ٣ه، دار الكتب العلمية، ييروت، الطبعة الأولى ١٤٨٠ هـ. وط: دار المأمون، دمشق، الطبعة الأولى ١٤٣٠ هـ.
- ٣٩\_ المسئلة: إمام أحمد بن حنبل، متوفّى ٤١٤١ه، عالم الكتب، بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٩ه.
  وط: دار المحديث القاهرة ، الطبعة الأولى ١٤١٦ه، وط: مؤسسة الرسالة ، بيروت ، الطبعة
  الأولى ٤٢١ه موط: دار المنهاج ، الرياض ، ٤٢٩ه.
- ٤٠ مسئله الشافعي مع شرح الشافي لابن الأليو: إمام محمد بن إدريس الشافعيء مترفّى ٥٤ عدم كتبة الرشد الرياض الطبعة الأولى ٢٦ ع ١ه.
- ٤١ مسئد الشاميين: إمام أبوالقاسم سليمان بن أحمدالطبراني، مترفّى، ٣٦٠ مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٦ ه.

- ٢٤\_ مستد قاطمة الزهراء عليهاالسلام: إمام جلال الدين سيوطي متوفّى ١١٩ه، مؤسسة
   الكتب الثقافية ، الصنائع ، الطبعة الأولى ١٤١٣.
- 23 المستد: إمام سليمان بن داود بن جارود الطيائسي معتوفي ٢٠٧ه، دار المعرفة ، بيروت، وط: دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى ١٤٢٥ هـ، وط:
- ١٤٥ المسند الجامع: دكتوربشارعواد معروف وشركاه ه عدار الجيل، بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٣ه.
- ٥٤ مشكاة المصابيح: إمام عبدالله محمدين عبدالله الخطيب التبريزي، متوفّى ١٤٧٤، دار
   الأرقم، بيروت. وط: المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية ١٣٩٩هـ.
- ١٤٠ المصنف: إمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني، متوفّى ١ ١ ٢ه، دارالكتب العلمية، بيروت،
   الطبعة الأولى ١ ٤٢١هـ وط: المجلس العلمي، جنوب إفريقة ، الطبعة الأولى ١ ٣٩٠هـ.
- المصنّف: إمام أبوبكر عبدالله بن محمدين أبي شيبة ، متوفّى ٢٥ ه عدار الكتب العلمية ، يروت ، الطبعة الأولى ٢٤ ١ ه و ط: مكتبة الرشد ، الطبعة الأولى ٢٤ ١ ه و ط: مكتبة الرشد ، الطبعة الأولى ٢٤ ١ ه .
- ٨٤ المطالب العالية بزوائد المسائيد الثمانية: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، متوفّى ٢٥٨ه، دار العاصمة الرياض الطبعة الأولى ١٤١٩ه.
- ٤٩\_ المعجم الكبير: أبوالقاسم سليمان بن أحمدالطبراني، متوفّى ١٣٦ه، دارإحياء التراث العربي، ييروت، وط: مكتبة ابن العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ١٤٢٨. وط: مكتبة ابن تيمية القاهرة.
- ٥٠ المقصد العلي في زوائد مسند أبي يعلى الموصلي: حافظ نورالدين على بن أبي بكر
   الهيثميءمتوفّى ١٠٨ه عدار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى ١٤١٩.
- ١٥ موطاً الإمام مالك ، رواية محمد بن الحسن الشيباني: [موطاً محمد] متوقى ١٨٩هـ
   ١ دارالقلم، دمشق، الطبعة الأولى ١٤١٣هـ
- ٢٥٥ المهادب في اختصار السنن الكبيرللبهقي: إمام أبوعبد الله محمد بن أحمد اللهبيءمتوفّى ١٤٧٥ماد الله الطبعة الأولى ٢٤٧هـ.

#### تغسير

- ٣٥ أحكام القرآن: حجة الإسلام إمام أبوبكر أحمد بن علي الرازي الجصاص، متوفّى ١٤٠٠ - ١٤٠١ التراث العربي، بيروت، ١٤١٧ ه.
- ٤٥ البحر المحيط: علامة أبوالحيان بن محمد بن يوسف أندلسي، متوفّى ٤٥٧ه، دار الفكر،
   بيروت، الطبعة الأولى ٢١٤١ه م وط: دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ٢٤١٣ه.
- ه ٥ تأويلات أهل السنة: أبوم نصور محمد بن محمود الماتريدي، متوفّى المعدد الماتريدي، متوفّى المعدد الماتريدي، متوفّى المعدد الم
  - ٥٦ التحريروالتنوير: محمد الطاهرين عاشور ، دار التنسية ، تونس ٩٨٤٠ م.
- ٥٧\_ تفسير عثماني: مولانا شبير أحمد العثماني، متوفّى ١٣٦٩ه، دار الإشاعت، كراچي،
- ه م . تفسير القوآن العزيز: إمام عبد الرحمن بن محمد إدريس بن أبي حاتم الرازي، متوفّى مدر القوآن العزيز: إمام عبد الرحمن بن محمد إدريس بن أبي حاتم الرازي، متوفّى مدر مدر القوقة القانية ١٩٤٩ه.
- ٩٥ . تفسير القرآن العظيم: عماد اللدين إسماعيل بن عمر بن كثير الشافعي ، متوفّى ٤٧٧٤، در طبية ، الطبعة الأولى ١٤٢١ه. دار طبية ، الطبعة الأولى ١٤٢١ه.
- . ٢. جامع البيان عن تأويل آي القرآن : إمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، متوفّى ، ٢٠ معدد رهجر، جيزة، الطبعة الأولى ٢٢ ١ ه.
  - ٦١ خوائن العرفان: صدر الأفاضل سيدمحمدنعيم الدين مراد آبادي معتوفي ، تاج كميني .
- 77\_ الدرائم مورفي التقسير بالمألور: إمام جلال الدين السيوطي، متوفّى ١١٩ه، مركز هجر للبحوث والدراسات العربية والإسلامية، القاهرة، لطبعة الأولى ١٤٢٤ه.
- ٦٣ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: أبوالفضل سيدمحمود آلوسي حنفي بغدادي، متوفّى ١٢٧٠ هـ، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى ١٤٣١هـ.
- ٦٤ صياء القرآن: جسفس علامة بيرمحمد كرم شاه الأزهري، متوفّى ١٤١٨ ه، ضياء القرآن يبلى كيشنز، لاهور.

- ١٥٠ فتح البيان في مقاصد القرآن: سيدمحمد صديق حسن خان بهوبالي معتوفي ١٣٠٧هـ المكتبة العصرية، بيروت، الطبعة ١٤١٢هـ.
- ١٦٠ فتح القدير: قاضي محمدين على الشوكاني معتوفًى ١٢٥٠ عدارابن كثير عدمشق الطبعة
   الأولى ١٤١٤هـ
  - 77 . في رحاب التفسير: عبدالحميد كشك المكتب المصري الحديث القاهرة.
- ٦٨ لباب التأويل في معانى التنزيل: على بن محمدالبغدادي الشهير با لخازن ، متوفى الدي ١٤١٥.
   ٢٥٧٥ دار الكتب العلمية ، ييروت ، الطبعة ، الأولى ١٤١٥.
- 79. محاسن العاويل: الشيخ محمد جمال الدين القاسمي، متوفّى ١٣٣٧ ه، دارإحياه الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي وشركاه ٥، الطبعة الأولى ١٣٧٦ه.
- ٧٠ المحور الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: علامة أبوبكر قاضي عبدالحق بن غالب بن عطية الأند لسي، متوفّى ٤٦٥ هـ، دار الخير، دمشق، الطبعة الثانية ٤٦٨ هـ.
- ٧١ معارف القرآن: مفتي محمد شفيع عثماني ديوبندي ،متوفّى ١٣٩٩ هـ ،مكتبة معارف القرآن ، كراچى ١٤٧٤ هـ.
- ٧٢ نور العرفان على كنز الإيمان: مفتي أحمد يارخان نعيمي،متوفّى ١٣٩١ هـ،نعيمي كتب خانه، الاهور.

## أأروح للعبايات

- ٧٢ ارشاد الساري لشرح صحيح البخاري: أحمد بن أبي بكرالخطيب القسطلاني،
   متوفّى ٤٢٩ه، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٦ه.
- ٧٤ إكمالُ إكمالِ المُعَلِم: أبوعبد الله محمدبن خليفة الوشتاني أبي المالكي، متوفَىٰ ٨٧٨ه،
   دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولىٰ ١٩٤٩هـ.
- ٧٥ إكسمال المعلم بفوائد مسلم: قاضي عياض بن موسى مالكي الأندلسي، متوفّى ٤٤٥ هـ، دار الوفاء المنصورة ، الطبعة الأولى ٤١٩ هـ.
  - ٧٦ البحر المحيط الفجاج، في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج: محمد بن علي



- بن آدم الإتيوبي، دارابن الجوزي، الدعام، السعودية، الطبعة الأولى ٢٦ ١٤ ١ هـ.
- ٧٧. بدل المجهود في حل من أبي داود: علامة خليل أحمد سهار نبوري، متوفّى ١٢٤٦ ه، وط: الإمارات العربية، دارالكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية ٢٣٦٦ ه، وط: الإمارات العربية، دبي، الطبعة الأولى ١٤٢٧ه.
- ٧٨ تحفة الأحوذي بشوح جامع الترمذي :عبد الرحمن مبار كبوري، متوقي ١٣٢٥ه، دار
   إحياء التراث العربي بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٩ه، وط: دار الفكر، بيروت.
- ٧٩ التوضيح لشرح الجامع لصحيح: أبوحفص عمر بن علي المعروف بابن الملقن،
   ٤ ٨ه، دار الفلاح، مصر، الطبعة الأولى ١٤٢٩هـ.
- ٨٠ حاشية التاوديعلى البخاري: محمد التاوديبن محمد الطالب بن عليبن سودة
   الفاسى المالكي،متوفّى ١٢٠٩هـ،دارالكتب العلمية،بيروت،الطبعة الأولى ١٤٢٨هـ.
- ٨١ حاشية السندهيعلى مسئد أحمد: أبوالحسن محمدبن عبد الهادي السندي، التتوي،
   متوفّى ١٦٨ ه، وزارة الأوقا ف والشؤون الإسلامية، قطر، الطبعة الأولى ١٤٢٨ه.
- ٨٢- (شرح ابن بطال على البخاري: أبوالحسن علي بن خلف بن عبد الملك، متوفى ١٩٥٥ متوفى ١٤٤٩ مكتبة الرشد، الرياض.
- ٨٣ شرح سنن أبي داود: شهاب الدين أبوالعباس أحمد بن حسين بن علي بن رسلان الرملي الشافعي، متوفى ٤٤٨هـ، دار الفلاح، القاهرة، ١٤٣٧هـ.
- ٨٤ شرح صحيح مسلم: علامة غلام رسول سعيدي ، متوفّي ٢٠١٠ د، فريدبك سفال ، لاهور.
- معدة القاري شرح صحيح البخاري: حافظ بدرالدين محمود بن أحمد العيني الحنفي،
   متوفى ٥٥ ٨ه، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ٢١ ٤١ ه، وط: السّحار للطباعة والنشر القاهرة، الطبعة الأولى.
- ٨٦ عون المعبود شرح سنن أبي داود: شمس الحق عظيم آبادي، متوفّى ١٣٢٩ هـ، دارابن
   حزم، الطبعة الأولى ٢٤٢٦ هـ، وط: المكتبة السلفية ، المدينة المنورة ، الطبعة الثانية ١٣٨٩ هـ.

- ٨٧ فتح الياري شرح صحيح البخاري: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، متوفّى ٢٥٨٥، دار الفكر، ييروت، الطبعة الأولى ٢٦١٤١ه.
- ٨٨. فتح الملهم بشرح إمام المسلم: علامة شبير أحمد عثماني ، دار إحياء التراث العربي ، 
  يروت الطبعة الأولى ١٤٢٦ه
- ٨٩ فتح المنعم شرح صحيح مسلم: دكتور موسى شاهين لاشين، دارالشروق، مصر،
   الطبعة الأولى ١٤٢٣ه.
- . ٩ فصح الودود في شوح سنن أبي داود: أبوالحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي السندي ، متوفّى ١٤٣١ هـ ، مكتبة لينة ، دمنه ور ، مصر ، الطبعة الأولى ١٤٣١ هـ .
- 91 فيض القديرشرح جامع الصغير: محمد عبد الرؤف المناوي، متوقى ١٠٠٠ه، دار المعرفة ، بيروت ، الطبعة الثانية ١٣٩١ه ، وط: مكتبة نزار مصطفى البازمكة المكرمة ، الطبعة الأولى ١٤١٨ه.
- ٩٢ معات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح: الشيخ عبدالحق محدث دهلوي، متوفّى ٩٢ معات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح: الشيخ عبدالحق
- ٩٣ مرآة المناجيح أردو توجمة وشرح مشكاة المصابيح: مفتي أحمد يار خان نعيمي، متوفّى ١٣٩ ه، ضياء القرآن يبلى كيشنز ، لاهور.
- ٩٤ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: ملاعلي القاري، متوفّى ١٠١٤ه، المكتبة
   التجارية ، مكة المكرمة ، وط: دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى ١٤٢٧ه.
- ٩٥ المعلم بفوائد مسلم: أبوعبد الله محمد بن علي بن عمر المازري، متوفّى
- 97 المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم: إمام أبوا لعباس أحمد بن عمر القرطبي المالكي، متوفّى ٢٥٦ هـ داراين كثير، بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٧ هـ.
- ٩٧ مكمل إكمال الأكمال:علامة محمد بن محمد السنوسي المالكي،متوفَّى ٥٩٨ه، دار



- الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ١٥ ١٤ ١ه.
- ٩٨ المنتقى شرح موطأ: قاضي أيوالوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب الباجي
   المالكي، متوفّى ٤٩٤هـ ، دارالكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى ١٤٢٠هـ .
- 99. السمتهاج بشرح مسلم لابن الحاج: عالامة يحيى بن شرف النووي امتوقى ٢٧٦ه، دار السموفة الميروت الطبعة الأولى ٤١٤١ه موط: مؤسسة قرطبة الطبعة الثانية ٤١٤١ه.

### هِیْریت و فَضَائِل

- ١٠٠ إشراق مصابيح السيرة الصحمة به بمزج أسرار المواهب اللذنية (شرح الزرقائي على المواهب): محمد عبد الباقي الزرقائي ، متوفّى ١١٢٦ هـ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، العبمة الأولى ١٤١٧هـ.
- ١٠١ دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة: إمام أبوبكر أحمدبن حسين البيهقي،
   متوفّى ٤٥٨ه عدار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى ٥١٤٠٥ .
- ١٠ دلائل النبوة: أبونَـعَيْـم أحمد بن عبد الله الأصفهاني، متوفّى ٣٠ ٥ ه، دار النفائس، بيروت الطبعة الثالثة ٢٠ ٠ ٥ ه.
- ١٠٣ م الروض الأنف: أبوالقاسم عبد الرحمان بن عبد الله السهيلي، متوقى ١٧٥ه، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٨ ه.
- ١٠٤ سبل الهدئ والرشاد في سيرة خير العباد: إمام محمد بن يوسف الصالحي الشامي،
   متوفّى ٩٤٢ هـ، دار الكتب العلمية، بيروت؛ الطبعة الأولى ١٤١٤ هـ.
- ١٠٥ سيرة النبي: علامة شيلي نعمائي، علامة سيدسليمان الندوي، الفيصل ناشران وتاجران
   كتب، لاهور.
- 101. السيسرة النبوية: محمدين إسحاق بن يسار المطلبي المدني ، متوفّى 101 هـ ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى ١٤٢٤.
- ١٠٧ مرح الشفا: على بن سلطان القاري، متوقّى ١٠١ه، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ١٤٢١ه.

- ١٠٨ الطبقات الكبرى: محمد بن سعدين منيع الظهري، متوفّى ، ٢٣ه، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى ١٤٢١ ه. وط: مكتبة الخانجي القاهرة، الطبعة الأولى ١٤٢١ه مع وط: دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية ٢٣٣ه.
- ١٠٩ عيون الأثرفي فنون المغازي والشمائل والسير: أبوالفتح محمد بن محمد بن سيدالناس اليعمري، متوفّى ٧٣٤هـ، مكتبة دار التراث، المدينة العنورة،
- ١١٠ كفاية الطالب اللبيب في خصائص الحبيب الخصائص الكبرى): إمام جلال الدين السيوطي، متوفّى ١١٩ هـ، دار الكتب العلمية ، ييروت ، الطبعة الأولى ٥٠٠١ هـ. وط: دار الكتب الحديثية ، القاهرة.
- ۱۱۱ مدارج النبوة فارسي: شيخ عبد البحق محدث دهلوي متوفّى ۱۰۵۲ همنورية رضوية پيلشنگ كمپني، لاهور، طبع دوم۱۹۹۷م، وط: مترجم اردو، شبير برادرز، لاهور.
- ١١٢ مزيل النحفاء عن ألفاظ الشفاء: علامة أحمد بن محمد الشمني، متوفّى
   ١٤٢ مزيل الخفاء عن ألفاظ الشفاء: علامة أحمد بن محمد الشمني، متوفّى
- ١١٣ الحواهب اللدنية بالمنح المحمدية: إمام أحمدين محمدالقسطلاني، متوفّى ٩٢٣هم،
   المكتب الإسلامي، ييروت، الطبعة الأولى ١٤١٢هـ.
- ١١٤ لسيم الوياض في شرح الشفاء القاضي عياض: علامة أحمد شهاب الدين الخفاجي السيم الوياض في شرح الشفاء القاضي عياض: علامة أحمد شهاب الدين الخفاجي السيم السيمة وقي ١٣٢٧ه. وط: دار السيم المسيمة وقي ١٣٢٧ه. وط: دار الكتب العلمية ويروث الطبعة الأولى ٢١٤١ه.
- ١١٠ تورالعيون في تلخيص سيرة الأمين المأمون: أبوالفتح محمد بن محمد بن سيد
   الناس اليعمري، متوفّى ٢٣٤ه، دار المنهاج، جدة ، الطبعة الرابعة ٢٣١ه.

### أصول خديث

117 التبصرة والتذكرة: الحافظ الشيخ زكريابن محمد الأنصاري السنكي معتوقي 970 ه، دارا لكتب العلمية بيروت.



- ١١٧ تحفة الأخيار بإحياء سنة سيدالأبرار: أبوالحسنات محمد عبدالحي اللكنوي، متوفّى ٢٠١٤ ه.
- ١١٨ قتح المغيث شرح الفية الحديث: شعس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي، متوفّى ٢٠٩ه، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ٤١٤١هـ ، مكتبة دار المنهاج، الرياض، الطبعة الأولى ٢٤٢هـ.

#### اساء الزجال

- ١١٩ الاستيعاب في معرفة الأصحاب: إمام أبوعمرويوسف بن عبد الله بن محمدين عبد البر
   القرطبي، متوفّى ٦٣ ٤ هـ ، دارالفكر ، بيروت ، ٤٢٦ هـ .
- ١٢٠ الإصابة في تمييز الصحابة: حافظ شهاب الدين أحمد بن على بن حجر العسقلاني،
   متوفّى ٥٢ ٥ ٨ ه ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى ١٤١ه. وط: مركز هجر للبحوث والدر اسات العربية و الإسلامية ، القاهرة ، الطبعة الأولى ١٤٢٨.
- ١٢١ الإنابة إلى معرفة المختلف فيهم من الصحابة: أبوعبدالله علاؤالدين بن قليج
   الحنفي، متوفئ ٢٦٧هـ، مكتبة الرشد، الرياض ، الطبعة الأوبى ١٤٧٠هـ.
- ١٢٢ أسد الغابة في معرفة الصحابة: إمام أبو الحسن على بن محمدالمعروف بابن الأثير الجزري، متوفّى ١٤١٧هـ ، دارإحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٧هـ .
- ١٢٣ إكسمال تهمليب الحمال في أسماء الرجال: حافظ عالاؤ الدين مغلطائيبن قليج الحنفي، متوفى ٢٠١٩.
- 17٤ الثاريخ الصغير: إمام محمدبن إسماعيل البخاري، متوفّى ٢٥٦هـ مدار المعرفة، بيروت، الطبعة الأولى ١٤٠٦هـ.
- ١٢٥ التاريخ الكبير: إمام محمدبن إسماعيل البخاري، متوفّى ٢٥٦ هـ، مطبعة دائرة المعارف العثمانية ، حيدر آبادد كن.
- 177 ... تحرير تقويب التهاديب: دكتور بشار عوادمعروف الشيخ شعب الأر نؤوط مؤسسة الرسالة البيروت الطبعة الأولى 121٧ ه.

- ١٢٧ \_ تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال: شمس الدين محمدبن أحمدالذهبي ، متوفّىٰ ١٢٧ \_ ... ٢٤٨هـ، القاروق الحديثية ، القاهرة ، الطبعة الأولى ١٤٧هـ.
- 178\_ تقريب التهديب: حافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني معتوفًى ٢ ٥٨ه، دار الفكر ، بيروت ، الطبعة الأولى ١٤١٥ ه .
- 179 متوفّى التهاديب: حافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، متوفّى ١٢٩ معلى التهاديب العلمية، بيروت، العلمية الأولى ١٤١٥ ه.
- . ١٣٠ تهمليب الكمال في أسماء الرجال: حافظ جمال الدين يوسف المزي متوفّى ٢٤٧ه، مع سسة الرسالة ، يووت ، الطبعة الثانية ٣٠٤٠هـ.
- ١٣١ لسان الميزان: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، متوفّى ٥٦ه، دار البشائر الاسلامية، بيروت، الطبعة الأولى ١٤٢٣ه.
- ١٣٢ معرفة الصحابة: أحمد بن عبد الله بن أحمد أبونعيم الأصبهاني متوفّى ١٣٠ هـ دار الوطن عالرياض عالطبعة الأولى ٤١٩ هـ.

## كُتُبِ عَقائِدُوكُلُام

- ١٣٧ \_ الإبالة عن شريعة الفرق الناجية ومجانبة الفرق المدمومة: أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري الحنبلي متوفى ٣٨٧ ، دار الرية ، الرياض ، الطبعة الأولى ٩٠٩ ٥ ه.
- 181\_ الإذاعة لما كان ومايكون بين يدي الساعة: أبوالطيب محمد صديق حسن بخاري قنوجي، متوفّى ١٣٠ ه ، داراين حزم ، بيروت ، الطبعة الأولى ١٤٢١ ه .
- ١٣٥ الأساليب البديعة في فضل الصحابة وإقناع الشيعة، ملحق بشواهد الحق: يوسف بن
   إسماعيل النبهاني، ١٣٥٠ ه، دار لكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثالثة ٢٨ ع ١٠٥٠.
- ١٣٦ الإشاعة لأشبراط الساعة: محمد بن رسول البرزنجي، متوفّى ١١٠٣ هـ دار المنهاج، جدة ، الطبعة الثالثة ٢٤٢٦ه.
- ۱۳۷ .. إمام پاک اوريزيدپليد: مولانامحمد شفيع أو كاڙوي، متوفّىٰ ۱۹۸٤ ، ، ، ضياء القرآن يسي كيشنز، الاهور، مسال اشاعت ۱۰۱۷ .



- ۱۳۸\_ أمير معاوية برايك نظر:مفتي أحمد بارخان نعيمي،متوفّى ۱۳۹۱ه، مكتبة اسلامية، ميان ماركيت،غزني ستريث،ودوبازار، لاهور.
- ۱۳۹ أجوبه أربعين، ردرواقض: مولانامحمد قاسم نانوتوي، متوقى ۱۲۹۷ هاداره نشرواشاعت، مدرسه تصرة العلوم كوجرانواله، طباعت اول ۲۰۲ه.
- ٠٤٠ \_ تحفة اثناء عشويه: شاه عبد لعزيز محدث دهلوي متوفّى ١٢٢٩ ه مير محمد كتب خانه آرام ياغ كراچي.
- ١٤١ تسطهيسر الجنان واللسان عن ثلب معاوية بن أبي سفيان: علامة أحمد بن حجر الهيشمي
   المكي الشاقعي متوفّى ٩٧٥ه مدار الصحابة للتراث بطنطا ، الطبعة الأولى ١٤١٣ه.
  - ١٤٢ \_ حادثة كربلاكايس منظر: علامة محمدعبد الرشيدالنعماتي،مكتبة الحسن، لاهور.
- 187\_ حضرت علي اورقصاص عثمان غني: علامة عبد الرشيد نعماني ،مكتبة اهل سنت وجماعت البادء كراچي.
- 1 2 1 \_ السيف المسلول على من سب الوسول الشائلين تقي الدين علي بن عبد الكافي السيف المسلول على من سب الوسول الشائلين تقي الدين علي بن عبد الكافي السيكي متوفّي 7 0 ٧ه ، دارابن حزم، يبروت الطبعة الأولى ٢ ٢ ٢ هـ، وط: دارالفتح عمان الأردن الطبعة الأولى ٢ ٢ ٢ ٨ه.
- ١٤٥ ـ السيف المسلول: قاضي ثناء الله پاني يتي نقشبندي، متوفّى ١٢٢٥ هـ، مطبع أحمدي، دهلي، سنة الطبع ١٢٦٨هـ.
- ١٤٦ شرح أصول إعتقاد أهل السنة والجماعة: أبوالقاسم هبة الله بن الحسن الطبري
   المعروف باللالكائي،متوفّى ١٤٨ه دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ١٤٢٣ه.
- ١٤٧ مسرح العقائد النسفية: إمام مسعودين عمر سعدالدين تفتازاني متوفّى ٩٩٠هـ، مكتبة رشيدية، كوثته، وط: مكتبة الحسن، الاهور.
- 1 ٤٨ م شرح العقيدة الطحاوية: محمدين عبلاء الدين بن أبي العز الحنفي، متوفّى ٢ ٩ ٧ ه. بتحقيق عبدالله التركي، وشعيب الأرنؤ وطءمؤ سسة الرسالة، بيروت؛ الطبعة الثانية ١٤١١ ه.

- ٩٤ ١ شرح العقيدة الطحاوية: محمد بن عالاء الدين بن أبي العز الحنفي ، متوفّى ٢٩٧٩ مع ١٤٠ بتخريج الألباني ، المكتب الإسلامي ، بيروت ، الطبعة الثامنة ٤٠٤ هـ.
- ١٥ شرح العقيدة الطحاوية: محمد بن علاء الدين بن أبي العزالحنفي ، متوفّى ٢٩٧ه، بتحقيق محمد أحمد شاكر ، وزارة الشؤون الإسلامية ، الرياض ، ١٤١٨ه.
- ١٥١ .. شرح المقاصد: إمام مسعودين عمر الشهير بسعد الدين تفتاز اني ممتوفّى ٧٩٣ه معالم الكتب بيروت الطبعة الثانية ١٤١٩ه.
- ١٥٢ شرح المواقف: السيد الشريف علي بن محمد الجرجاني، متوفّى ١٦٨ هـ، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٩.
- ١٥٣ الصواعق المحرقة : أحمد بن حجرالهيثمي المكي الشافعي، مترفّى ٩٧٥ هـ ، مكتبة فياض
   منصورة ، الطبعة الأولى ٤٢٩ هـ ، وط: دار الوطن ، الرياض ، الطبعة الأولى ٤١٧ هـ .
- ١٥٤ العواصم من القواصم: أبوبكربن العربي المالكي، متوفّى ٤٣٥ هـ، دار الكتب العلمية ،
   بيروت الطبعة الثالثة ٢٤٥ هـ.
- ٥٥ ١ .. العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم: محمد بن إبراهيم الوزير اليماني، متوفّئ ٤٠ ٨ه، متوسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية ١٤١ه.
- ١٥٦ الفَرُقُ بَيْنَ الْقِرَق: عبد القاهر بن طاهر الإسغر اثيني التميمي، متوفّى ٢٩ ٤هـ، دار الكتب العلمية، بيروت.
  - ١٥٧\_ فيضان اميرمعاوية ١٤٠٥ مجلس المدينة العلمية ،مكتبة المدينة ، كراچي ، باراول ١٦٠ ٧٠٠.
  - ۱۵۸ القول السديد في حكم يزيد: محمد سراج أحمد سعيدي ، معاصر، ناشر سنهزا ادبي اكيدمي، بهاول پور.
- ٩ ٥ ١ \_ كتاب الاعتقاد: قاضي أبوالعلا. صاعدين محمدين أحمدالا ستوائي النيسابوري، متوفى معمدين أحمدالا ستوائي النيسابوري، متوفى ٥ ٢ ـ ٢ ١ ٨ .
- ١٦٠ مختصر تطهير الجنان: اختصره: سليمان بن صالح الخراشي، دارعلوم السنة، الرياض،
   الطبعة الأولى ١٤٢٢ه.



- 171\_ المعتمد في المعتقد: المروف رساله توريشتي: أبو عبد الله فضل الله التوريشتي، متوفّى ا ٢٦١ منوريه يبلشنگ كمپنى الاهور.
- ١٦٢ المستند المعتمد شرح المعتقد المنتقد: إمام أحمدرضاخان الحفي الماتريدي،
   متوفّى ١٣٤٠ ه، النورية الرضوية ببلى كيشنز، الاهور، الطبعة الأولى ١٤٣٥ ه.
- 177 \_ منهاج السنة النبوية: أبوالعباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ، متوفّى ٧٢٨ ه، ناشر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، الطبعة الأولى ٢٠١٥.
- ١٦٤ النبواس عملى شوح العقائد: محمد عبد العزيز فرهاروي، متوفّى، مكتبة حقانية، ملتان، وط: مكتبة رشيدية كوئته.
  - ١٢٥ هدية الشيعة: مولانامحمد قاسم نانوتوي، متوفّي ٢٩٧ ه ماداره تاليفات اشرفيه، ملتان.

#### علم الأصول

177 \_ الرسالة: إمام محمد بن إدريس الشافعي المتوفّى ٢٠ ٢ه المطبعة مصطفى البابي الحلبي المصر الطبعة الأولى ١٣٥٨ ه.

## كُتُبِ فقه كَنْفِي

- 177 الاختيار لتعليل المختار: إمام عبد الله بن محمد الموصلي الحنفي، متوفّى 177 م- 188 ما 18
- ١٦٨ البحر الواثق شرح كنز الدقائق: زين الدين بن إبراهيم المعروف بابن تجيم المصري،
   الحنفي، متوفّى ٩٧٠ ه، دار الكتب العلمية، بيروت ، الطبعة الأولى ١٤١٨.
- ١٦٩ البناية في شرح الهداية: محمود بن أحمد المعروف ببدرالدين العيني، متوفّى ٥٥٨ه، دارالكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ١٤٢٠ه.
  - ١٧٠ بهار شريعت: مولانا أمجد على أعظمي، متوفّى ١٣٧٦ هـ، مكتبة المدينة، كراچي.
- 1٧١ \_ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: فخر الدين عثمان بن علي الزينعي ٤٣٠ هـ المطبعة الكرى الأميرية ببولاق مصر الطبعة الأولى ١٣١٤ ه.

- ١٧٢ حاشية الشلبي على تبيين الحقائق: شهاب الدين أحمد الشلبي، متوفّى ١٠٢ ١٥٠ المرابعة الكبرى الأميرية ، بيولاق مصر ، الطبعة الأولى ١٣١٤.
- 1٧٣ حجة الله البالغة: شيخ أحمد بن عبد الرحيم [شاه ولى الله دهلوي] متوفّى 1٧٣ مجة الله دهلوي] متوفّى 1٧٦ محدار الجيل ابيروت الطبعة الأولى ١٤٦٦ ه.
- ١٧٤ \_ رد المحتارعلي الدرالمختار: سيد محمد أمين إبن عابدين الشامي متوفّئ ١٢٥٦ه، دار إحياء التراث العربي، بيروت ١٤١٩ه.
- ١٧٥ شرح أدب القاضي: حسام الدين عمربن عبد العزيزبن مازة البخاري، المعروف بالصدر
   الشهيد، متوفّى ٣٩٥هـ، مطبعة الإرشاد، بغداد، الطبعة الالأولى ١٣٩٧هـ.
- 177 مرح الهداية: أبوالحسنات محمد عبد الحي اللكنوي، ١٣٠٣ هـ، إدارة القرآن والعلوم الإسلامية، كراچي، الطبعة الأولى ١٤١٧ه.
- ١٧٧ \_ العناية في شرح الهداية: أكمل الدين محمد بن محمود البابرتي، متوفّى ٧٨٦ه، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٥.
- ۱۷۸ فتاوی رضویة: إمام أحمد رضاحنفی، متوفّی ۱۳٤۰ ه، مکتبة رضویة آرام باغ، کراچی، وط:رضافاؤنلایشن، یة نظامیة رضویة ، الاهور.
- ۱۷۹ فتاوى عزيزي: شاه عبدالعزيز محدث دهلوي، متوفّى ۱۲۲۹ هـ، مترجم اردو، ايج ايم سعيد كمهني، كراچى، سنة الطبع ۱۳۸۷ ه.
- ۱۸۰ فتاوى قاضي خان: أبوالمحاسن الحسن بن منصور المعروف بقاضي خان الأوزجندى
   الفرغاني، متوفّى ۲۹۹ه دار الكتب العلمية، بيروت الطبعة الأولى ۲۰۰۹ د.
- ١٨١ فتح القدير في شرح الهداية: إمام كمال الدين محمدين عبدالواحد المعروف بابن
   الهمام ،متوفّى ١٨٦ هـ ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى ١٤١٥.
- ١٨٢ لسمان الحكام في معرفة الأحكام: أبوالوليد إبراهيم بن محمد المعروف بابن الشحنة الحلبي متوفّى ١٨٢ مطبعة الجريدة البرهان ، اسكندرية ، ١٢٩٩ ه.



- ١٨٣ المبسوط: شمس الأثمة أبوبكر محمدين أحمدين أبي سهل السرخسي، متوفّى ، ٩٩هـ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى ٢٤٢١ هـ، وط: دار المعرفة ، بيروت .
- ١٨٤ المحيط البرهاني في الفقه التعماني: برهان الدين أبوالمعالي محمود بن أحمد بن عبد
   ١٨٤ العزيز ابن مازة البخاري: متوفّى ١٦١٦ه، دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى ٢٤٢٤هـ
- ١٨٥ النهر الفائق شرح كنز الدقائق: سراج الدين عسرب إبراهيم ابن نجيم الحنفي،
   متوفّى ١٠٠٥هـ، دار الكتب العلمية، ييروت، الطبعة الأولى ٢٢٢ه.
- ١٨٦ . الهداية شرح بداية المبتدي: أبر الحسن عني بن أبي بكر المرغيناني، متوفّى ٩٣ ٥ هـ، دار إحياء التراث العربي، بيروت الطبعة الأولى ٢١٤١ه.

#### فقه شافعى

- ١٨٧ كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار: تقي الدين أبوبكربن محمدين عبد المؤمن المعدد المؤمن المعدد المؤمن المعدد المومن المعدد المومن المعدد المومد المعدد ال
- ١٨٨ منهج الطلاب: زكريابن محمد الأنصاري الشافعي، متوفّى ٢٦ ٩ه، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٧ه.

#### معذا تجرب

- ١٨٩ شرح ملاهب أهل السنة: أبوحة ص عمرين أحمدين عثمان بن شاهين، متوفّى ١٨٩ مرح مدالطبعة الأولى ١٤١٥م.
- ۱۹۰ فتاوى ثنائية: أبوالوفائناء الله امرتسري، داره ترجمان السنة، لاهور، تاريخ طباعت فروري ۱۹۷۲.
  - ١٩١ . الموسوعة الفقهية: وزارة الشؤون الإسلامية ، الكويت ، الطبعة الثانية ٤٠٤ ه.

#### ترغيب وترگيب

١٩٢ ـ بغض وكينه: دعوتِ إسلامي، شعبه اصلاحي كتب، مكتبة المدينة، كراچي.

- 197 من التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة: إمام أبو عبد الله محمد بن أبي بكر القرطبي، متوفّى 178 ه، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى 19 1 1 ه، وط: مكتبة دار المنهاج، الرياض، الطبعة الأولى 18 ٢ه.
- ١٩٤ تعظيم قدر الصلاة: محمد بن نصر المروزي، متوفّى ٢٩٤ هـ، مكتبة الداربالمدينة المنورة الطبعة الأولى ٢٠٦هـ.
- ١٩٥ جامع بيان العلم وفضله: إمام أبو علمرو يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر القرطبي عبد وفي ٤٦٣ هـ دارابن الجوزي الدمام الطبعة الرابعة ٩٤١٩ هـ.
- ١٩٦ درأ تعارض العقل والنقل: أبوالعباس أحمد بن عبد الحليم إبن تيمية ، متوفّى ١٩٦ درأ تعارض الثقافة والنشر بالجامعة ، السعودية ، الطبعة الثانية ١٤١١ه.
- ۱۹۷- ذم الكلام وأهله: أبوإسماعيس عبدالله بن محمد الأنصاري الهروي، متوفّى المروي، متوفّى المدينة الطبعة الأولى ١٤١٦ه.
- ١٩٨ مسفة النفاق ونعت المنافقين: أبونعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني، متوفّى ٤٣٠ هـ، دارالبشائر الإسلامية، بيروت، الطبعة الأولى ١٤٢٢هـ.
- ١٩٩ . فضائل صدقات: مولانا محمد زكرياسها رنبوري ، متوفّى ١٤٠٢ه، دار الإشاعت، كراچي.
- . ٢٠٠ ما ثبت بالسنة عن أعمال السنة: عربي واردو: شيخ عبدالحق محدث دهلوي، متوفّى المدن محدث دهلوي، متوفّى المدن الم
- ٢٠١ المحاسن والمساوي: إبراهيم بن محمد البيهقي، كان حيًا في سنة ٣٢٠ ه، دار المعارف، مصر.

## كُتُبِ أَظُلَق و تَصُوُّهُ ـُـ

٢٠٢ الطبقات الكبرى: عبد الوهاب الشعراني، متوفّى ٩٧٣هـ، مكتبة الثقافة الدينية،
 القاهرة ، الطبعة الأولى ١٤٢٦هـ.



٢٠٣ الفتوحات المكية: أبوعبدالله محمد المعروف بابن عربي، متوفّى ٢٣٨ه، دار
 الفكر، بيروت، ١٤١٤ه، وط: دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثالثة ٢٠١١.

### فضائل ومنأقب

- ۲۰۶ حضرت سیدناعمربن عبد العزیز کی 425حکایات ،منجانب: دعوتِ اسلامی شعبه اصلاح، مکتبة المدینه، کراچی)
- ه . ٧ در السحابة في مناقب القرابة والصحابة: قناضي محمد بن على الشوكاتي، متوفّى . ٧ در السحابة في مناقب الطبعة الأولى ٤٠٤ ه.
- ٢٠٦ الرياض النضرة في مناقب العشرة: أحمدين عبدالله الطبري، متوفى ٢٩٤، درالغرب
   الإسلامي، ييروت، الطبعة الأولى ٢٩٩٦ موط: دار المعرفة ، ييروت، الطبعة الأولى ١٤١٨.
- ۲۰۷ ريحانة النبي الله المسادن المسلم حسن المسلم المسلم
- ٢٠٨ شهادت حسين: محي الدين أحمد، المعروف مولانا أبوالكلام آزاد، متوفّى ١٩٥٨،
   مكتبه جمال كرم، لاهور، اشاعت ٢٠١٤.
- ۲۰۹ شهيد كربلاً: مفتى محمد شفيع عثماني ديوبندي ،متوفّى ١٣٩٩ ه ، دار الإشاعت،
  - ٠١٠ عبادة بن الصامت فيه: د كتوروهبة الزحيلي، دار القلم، دمشق، الطبعة الثالثة ١٤٠٨ ه.
- ٣١١ عمار بن ياسر الرجل المحنة وميزان الفتنة: أسامة بن أحمد سلطان، معاصر،
   المكتبة المكية عمكة المرمة عالطبعة الأولى ١٤٣٠هـ
- ٢١٢ الفصول المهمة في معرفة أحوال الأثمة: على بن محمد المشهور بابن الصباغ المالكي المكي، متوفّى ٥٥٨ه، دار الأضواء ، بيروت ، الطبعة الثانية ٩٠٤٠ه.
- ٣١٣\_ فيضائل الصحابة: إمام أبوعيدالله أحمدين محمدين حنبل، متوفّى ١٤٢هـ ١٥١٠ الم



- ٢١٤ كتاب الأربعين في فضائل آل البيت الطاهرين: عبدالله بن صالح بن محمد العبيد، دار البشائر الإسلامية، بيروت، الطبعة الأولى ١٤٣١ه.
- ٢١٥ المرتضى ظه: علامة أبوالحسن على الندوي، متوقى ٢٤١ هـ، دارالقلم دمشق، الطبعة الثانية ١٤١٩ هـ، وط: مترجم اردو، مجلس نشرياتِ اسلام، ناظم آباد، كراچى ١٤١٢هـ.
- ٢١٦ مقصد حسين الله:علامة محمد إسحاق مدني فيصل آبادي، متوفّى ٢٠١٠ ، ٢ ، ٢ ملطان العلماء اكيدمي، جيلاني پوره، فيصل آباد.
- ۲۱۷ ـ مناقب الإمام أبي حنيفة: إمام موفق بن أحمدالخوار زمى معتوفّى ۲۸ هـ مدائرة المعارف النظانية ، حيدر آباد دكن ۱۳۳۲ هـ
- ۲۱۸ مناقب الإهام أبي حنيفة: إمام محمدين محمدالمعروف بابن البزاز الكردري، متوفّى ۲۲۸ منداثر قالمعارف النظائية، حيدر آباد دكن ۱۳۳۷ م.
- ٢١٩ مناقب سيدنا اميرمعاويه الله: توجمة: تطهير الجنان: مولاناعبد الشكور لكهنوي،
   مكتبه امداديه، ملتان.

### أغيث

- . ٢٢٠ الكامل في اللغة والأدب: إمام أبوالعباس محمد المبرد، متوفّى ٢٨٥ه، مؤسسة السرسالة ناشرون، دمشق الطبعة الأولى ١٤٢٧ه مو وط: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية السعودية.
  - ٢٢١ مصباح اللغات:عبدالحفيظ بلياوي،مدينة بيلشنگ كمپني، كراچي، الطبعة الأولى ١٩٨٢ .
- ٢٢٢ موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون: علامة محمد بن علي التهانوي، متوفّى بعد ١٩٩٦ مكتبة لبنان ناشرون، الطبعة الأولى ١٩٩٦ م.
- ٣٢٣ النهاية في غريب الحديث: عـ الامةمـحمود بن أثير الجزري، متوفّى ٣٠٦ه، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٨ه.

### هِيَرُو تَأْرِيَخَ

- ٢ ٢ ٢ أسماء الخلفاء و الولاة و ذكر مددهم: ملحق بجوامع السيرة: أبومحمد علي بن
   أحمد بن سعيد بن حزم، متوفّئ ٥ ٦ هـ عدار المعارف بمصر.
- ٢٢٥ الإعلام بسمن في تاريخ الهند من الأعلام، المسمى: عبدالحيبن فخرالدين
   الحسنى اللكهنوي، متوفّى ٢٤١هـ، دارابن حزم، بيروت الطبعة الأولى ٢٤١هـ.
- ٢٢٦ أنساب الأشراف: أحمد بن يحيى المعروف بالبلاذري، متوفى ٢٧٩هـ، دار الفكر، يروت، الطبعة الأولى ٤١٧هـ.
- ۲۲۷ البدایة والنهایة: عبداد الدین إسساعیل بن عمربن کثیرالدمشقی الشافعی،متوقی
  ۷۷۶ ه،داراین کثیر،دمشق،الطبعة الأولی ۱۶۲۸ ه، وط:دارهـجر،الطبعةالأولی الا ۱۷۸ ه، وط:دارهـجر،الطبعةالأولی الا ۱۹۸۷ ه،وط:مترجم اردو،نفیس اکیلمی کراچی،طبع اول ۱۹۸۷ ه.
- ۲۲۸ بغیة الطلب في تاریخ حلب: كمال الدین عمرین أحمد المعروف بابن العدیم ،
   ۲۲۸ مهدارالفكر، بیروت.
- ۲۲۹\_ تاریخ ابن خلدون: عبد الرحمان بن خلدون، متوفّی ۸ ۰ ۸ هـ، دارالفکر، بیروت، ۱۲۱۸ هـ.
- ٢٣٠ تاريخ الإسلام ووفيات المشاهيروالأعلام: إمام شمس الدين محمدبن أحمدين
   عثمان الذهبي، متوفّى ٤٤٨هـ ، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الثانية ، ١٤١هـ
- ٢٣١ تاريخ الخلفاء: الإمام الحافظ جلال الدين عبدالرحمان بن أبيبكر السيوطي، متوفّى ١٢٦.
   ١١٩ هـ، وزارة الشؤون الى. سلامية ، قطر ، الطبعة الثانية ٢٣٤ هـ.
- ٢٣٢. تاريخ الأمم والملوك: إمام أبوج عفر محمدين جرير الطيري، متوفّى ١٣٥٠ دار المعارف، تبعير عالطبعة الثانية ١٣٨٧ ه.
- ٢٣٣ قاريخ خليفه بن خياط: إمام أبو عمرو خليفة بن خيّاط العصفري، متوفّي ٢٤هـ،دار طيبة،الرياض،الطبعة،كانية ٥ ١٤٠ه.
- ٣٣٤ تاريخ دعوت وعزيمت: علامة سيدأبوالحسن على لندوي، متوفّي ٢٤١ ه، مجلس

- نشريات اسلام، كراچي.
- ٣٣٥ تاريخ مدينه دمشق: إمام أبوالقاسم علي بن الحسن بن هية الله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن
- ٣٣٦\_ تساريخ مكة: أبوالوليد محمد بن عبد الله الأزرقي، متوفّى ٢٤٤ه، المكتبة التجارية الكبرئ، مكة المكرمة ، الطبعة الأولى ١٤١٦ه.
- ۲۲۷ التيبين في أنساب القرشيين: موفق الدين أبومحمد عبد الله بن أحمد ابن قدامة، متوفّى ٢٠١٠ هـ متوفّى ٢٠٠ هـ ١٤٠
- ١٣٨ النجواهر المضية في طبقات الحنفية: محي الدين عبد القادربن محمد أبوالوفا القرشي الحنفي، متوفّي ٧٧٥ هـ دار هجر، جيزة والطبعة الثانية ١٤١٣.
- ٣٣٩ رجال الفكروالدعوة: عالامة سيدأبوالحسن علي الندوي، متوفّى ١٤٢٠ هـ، دارابن كثير، دمشق، الطبعة الثالثة ٢٤٨هـ.
- ٢٤٠ سيراعلام النبلاء: شهر الدين محمدين أحمدين عثمان الذهبي، متوفّى ١٤٧ه،
   مؤسسة الرسالة ، ييروت ، الطبعة الحادية العشرة ٢٢٦ هـ.
- ٢٤١ مير الصحابة: شاه معين الدين أحمد ندوي معتوفين ١٩٧٤ م، دار الإشاعت اردوبازار، كراجي، طباعت ٤٠٠٤.
- ٢٤٢ شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام: أبوالطيب تقي الدين محمد بن أحمد بن علي
   الفاسي، متوفّى ٣٣٨ه، دار الكتاب العربي، ييروت، الطبعة الأولى ١٤٠٥ه.
- ٢٤٣ العبرفي خبر من غير: شمس الدين محمدين أحمدين عثمان الذهبي، متوفّى ٧٤٨ ع.
  دائرة المطبوعات والنشر، الكويت، ١٩٦٠.
- عيون الأخيار: أبومحمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، متوفّى ٢٧٦ه، دار
   الكتاب العربي "بيروت، تصوير ١٣٤٣ه.
- ع ٢٤٠ كتاب المحن: محمد بن أحمد بن تميم التميمي، متوفّى ٣٣٣هـ، دارالغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثالثة ٢٧٤هـ.

- ٣٤٦ كتراللورو الغرر: أبوبكربن عبد الله بن أبيك الدواداري، بيروت، ١٤١٤ ه.
- ٢٤٧ الكامل في التاريخ: عزالدين أبوالحسن عيبن محمدالشهير بابن الأثير الجزري،
   متوفّى ١٣٠٠ دار الكتب العلمية ، ييروت ، الطبعة الرابعة ٢٤٢٤هـ.
- ٢٤٨ مختصر تاريخ دمشق: إمام محمدين مكرم المعروف بابن منظور ، متوفّى ١ ١ ٧ه ، دار
   الفكر ، دمشق ، الطبعة الأولى ١٤٠٩ هـ.
- ٢٤٩ المختصرفي أخبار البشو: عمادالدين إسماعيل أبوالفداء، متوفّى ٢٣٧ه، المطبعة الحسينية ، مصر.
- ٢٥ مرآة الزهان في تواريخ الأعيان: أبوالمظفريوسف بن قرأوغلي، المعروف سبط ابن
   الجوزي، متوفّى ٢٥ هـ، الرسالة العالمية، بيروت، الطبعة الأولى ٤٣٤ هـ.
- ٢٥١ مروج اللهب ومعدن الجوهو: أبوالحسن علي بن الحسين بن علي
   المسعودي، متوفّى ٣٤٣ هـ، المكتبة العصرية ، بيروت ، الطبعة الأولى ٥ ٢٤١هـ.
- ٢٥٢ مسالك الأبيصارفي ممالك الأمصار: شهاب الدين أحمد بن يحيي، متوفّى ٢٥٧. مسالك العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ١٠١٠.
- ٢٥٣ المعرفة والتاريخ: أبويوسف يعقوب بن سفيان الفسوي، متوفّى ٢٧٧هـ مكتبة الدار
   بالمدينة المتورة ، الطبعة الأولئ ١٤١٠.
- ٢٥٤ المنتظم في تاريخ الملوك والأهم: أبوال قرج عبد الرحمان بن الجوزي، متوفّى
   ٩٧ هـ، دار الكتب العلمية، بيروت الطبعة الأولى ٢١٤١هـ.
- ٢٥٥ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن
   خلكان متوفّى ١٨١ه ، دارصادر ، بيروت ، سنة الطبع ١٤١٤ه.

#### سیا ست

- ٢٥٦ الأحكام السلطانية والولايات الدينية: أبوالحسن علي بن محمد بن حبيب
   الماوردي، متوفّى ٥٠٠ هـ: مكتبة دارابن قتيبة «الكويت» الطبعة الأولى ١٤٠٩ هـ.
  - ٧٥٧ \_ الأحكام السلطانية:قاضي أبويعلى محمدبن حسين الفراء الحنبلي ، متوفّى ٥٨ ٥٨ -

- ٨٥٤هـ ودار الكتب العلمية ، بيروت ٢١٤٢ه.
- ٢٥٨ مسلام اورجمهوريت: محي الدين أحمد المعروف مولانا ابوالكلام آزاد امتوفى
- ٩ ٧ اسلام كانظام حكومت: مولاناحامد انصاري غازي، متوفّى ١٤١٤ هـ القيص تاشران وتاجران [تصوير] ١٤٠٠ ٢٠١٠.
- . ٢٦. فلسفة ابن رضد: دكتور فرح انطون ، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة ، القاهرة، الطبعة ٢٦.
- ٢٦١ مآثر الإنافة في معالم الخلافة: أحمد بن عبد الله القلقشندي، متوفّى ٢٦٨ه، عالم الكتب، بيروت.
- ٢٦٢\_ مسلمانون كاعروج وزوال: مولاناسعيد أحمد اكبر آبادي ، متولَّى ٢٠١١ هـ ، اداره اسلاميات ، اناركلي ، لاهور ، اشاعت ١٩٨٣ ه.
- ٢٦٣\_ منصبِ امامت: شاه محمد إسماعيل شهيد متوفّى ١٢٤٦ه، طيب يبلشرز ، يوسف ماركيك، اردوباز ار، ١٤٩٠همور، اشاعت چهارم ٢٠٠٨.

## كُتُبِ مُتَغَرِثَة

- ٢٦٤ الأوائل: حسن بن عبد الله بن سهل أبوهالل العسكري، متوفّى ٩٩هـ، دار البشير للثقافة والعلوم الإسلامية، طنطاء الطبعة الأولى ١٤٠٨.
- ٣٦٥ الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة: عبد الحي اللكنوي، متوفّى ١٣٠٤ه، مكتب المطبوعات الإسلامية: بحلب، الطبعة الثالثة ١٤١٤ه.
- ٢٦٦ الإمام الصادق الطيلان شيخ محمد أبوزهرة مصري عمتوفّى ٢٣٩ هـ مطبعة أحمد علي مخيمر، مهر.
- ٣٦٧ حلم معاوية: أبوبكرعبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان المعروف بابن أبي الدنيا، متوفّى ١٨٢ه، در البشائر الإسلامية، بيروت، الطبعة الأولى ١٤٢٣ه.
  - ٢٦٨ \_ حياة الحيوان الكبري: كمال الدين محمد بن موسى الدميري ، متوفّي ٨٠٨ ه ، دار



- البشائر عدمشق الطبعة الأولى ٢٦ ١٤ ٨ ه.
- ٩٣٩ \_ رمساقيل ابن حزم: أبوم حسد على بن أحسد بن حزم الأندلسي، متوفّى ٢٥٦ه، المؤسسة العربية، يبروت، الطبعة الثانية ١٩٨٧ م.
- . ۲۷. عطار الجنان ترجمه حيات الحيوان: أبوزين محمداقبال قادري، معاصر، اكبر بك سيلرز، لاهور، اشاعت ١٣٠ه.
- ٢٧١ العقدالفريد: أحمد بن محمد بن عبدربه الأندلسي، متوفّى ٣٢٨ هـ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى ٤٠٤ هـ.
- ٧٧٧\_ كتاب الأوائل: أبوبكر أحمد بن عمروبن أبي عاصم، متوفّى ٢٨٧ه، دار الخلفاء للكتاب الإسلامي. وط: دار البشائر الاسلامية، بيروت، الطبعة الأولى ١٤٢٥ه.
- ٢٧٣ كلياتِ اقبال (أردو): علامة محمد إقبال متوفّى ١٩٣٨ مالفيصل، شيخ غلام علي ايند سنز، الاهور.
- ٣٧٤ مقدمة ابن خلدون: عبدالرحمان بن محمد بن خلدون، متوفّى ٨٠٨ه، دار نهضة، مصر، الطبعة السابعة ١٤٠٤ م.
- ه ٢٧٠ ملفوظات اعلى حضرت: إمام أحمد رضا بريلوي ، متوفّى ١٣٤ ه ، مكتبة المدينة كراچى ، اشاعت ١٣٩ه.
- ٢٧٦ النصيحة للراعي والرعية: أبوالخير بدل بن أبي المعمر بن إسماعيل التبريزي متوفّى ٢٧٦ معمر بن إسماعيل التبريزي متوفّى ٢٧٦ معدار الصحابة للتراث بطنطا ، الطبعة الأولى ١٤١١ ه.
- ٧٧٧\_ نهاية الأرب في فتون الأدب: شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري، متوفّى ٢٧٧\_ موفّى ٢٧٧ ما الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ٢٤٢٤ه.



# فچرست مضأمين

| اِهٰذاء اِهٰذاء اِهٰذاء اِهٰذاء المهٰا وِنشكر اللهٰ الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                          |           |                                           |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|------|
| حمد و صلاة المناصد و المناص ا | إشداء                                                    | ٦         | مەنظراپلىت تىخى ياد نىچى شر؟              | 12   |
| مقسد تألیف استان الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ا ظاها رِ تشکر                                           | 4         | طلقاءاورمؤلفة القدوب مين فرق              | 1"/\ |
| انهام یا فته اورانعام یذریه از اگری از این عباس یشد کاموقف ۱۳ از کافتخب به ستیول سے بھی لزائی ؟ ۱۱ سیدنااین عباس یشد کاموقف ۲۵ از کافتخب به ستیول سے بھی لزائی ؟ ۱۵ ام الموشین رضی الله عنها کاموقف ۲۸ فیلا ورث اقتدار ۱۵ ام الموشین رضی الله عزی خاتی افتدار کاموقف ۲۸ فیلا و می نشان الفاظ نبوی خاتی آنی کا پورا بودنا ۱۵ عبد الرحمان بی شم الاشعری شاک کاموقف ۲۸ فیلا و بیتر افتدار بھراجت ر؟ ۲۳ حضرت صحصحه بن صوحان پیشن کاموقف ۲۹ فیلا و بیتر نگاه اینا بینا بیا ۱۹ فیلا الفیلا کا کورز کیول بنایا بیا ۱۹ فیلا الفیلا کا کورز کیول بنایا ؟ ۱۹ فیلا الفیلا کا کورز کیول بنایا ؟ ۱۹ فیلا کا کورز کیول بنایا کا کورز کیول کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | حمد وصلاة                                                | 9         | كياسب طلقاء مجبورأمسلمان جوئے تھے؟        | ۳A   |
| از کی نتی جستیوں ہے بھی لڑائی؟  ۱۵ ام الموشین رضی اللہ عنها کا موقف نشی خیارا ورنشہ اقتدار نشه خیارا ورنشہ اقتدار طلقہ و کے متعلق الفاظ نبوی میں آئی آئی کا پورا ہونا کہ اسلام حسن میں اللہ عنہ کی الفاظ نبوی میں اللہ عنہ کا پورا ہونا  ۲۳ حضرت صعصعہ بن صوصان کی کا موقف ۲۹ خلیف اور پادشاہ ایک واضح فرق ۱۹ خلیف اور پادشاہ ایک واضح فرق ۱۹ مولاعلی القیلی کا موقف ۱۹ مولاء کی مولوں بنایا؟ ۱۹ مولاء کی مولوں بنایا؟ ۱۹ میں میں میں بنایا کو کورنر کیوں بنایا؟ ۱۹ میں میں میں میں میں الفیلی الفیلی کا موقف میں مولوں کی مولوں بنایا؟ ام مسلم الم حسن مجتبی الفیلی الفیلی الفیلی کا موقف میں مولوں کی مولوں میں مولوں کی مولوں کی مولوں میں مولوں کی مو     | عصد تا ليؤ_                                              | 9         | كياطلقاء منصب كابل تف؟                    | [*/e |
| نشهٔ خماراورنشهٔ اقتدار الله عنها کامونف می الله و کے متعلق الفاظ نبوی می نی آن که کامونف می افتدار پیمراجته د؟  ۱۲ عنه الله و کے متعلق الفاظ نبوی می نی آن که که که دو تر اصعصد بن صوحان کی کامونف می که الله که داخت که در که که که در که که که در که                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | انعام يوفتة اورانعام يذبر                                | - 11      | سيدنا عمره فظه كاموقف                     | m    |
| طلق و کے متعلق الفاظ نبوی منتی آلی کا پورا ہونا اس اس معدد بن صوحان کے کامونف کا مونف کو بھی الفاظ نبوی منتی آلی کا پورا ہونا اس کا معرف معدد بن صوحان کے کامونف کو بھی کا مونف کا موند کی ایس کا کا مونف کا مونو کا مونف کا  | ازلی منتخب مستیوں ہے میمی لڑائی؟                         | Ir        | سيدناابن عباس في كاموقف                   | [""  |
| ا معتمد ان صوحان الله المعتمد  | نشهٔ خمارا ورنشهٔ اقتدار                                 | ۱۵        | ام الموتين رضى الله عنها كاموقف           | ۵۲   |
| زاویه نگاه اینا پنا همه از کتب صدیث نبوی مشای از کام سنای انظیان کامونف مونا کامونف مردری وضاحت هم مولاعلی انظیان کامونف مونا کت مولاعلی انظیان کامونف مینا کامونف مینا کامونف مینا کامونف مینا کامونف مینا کامون | طلقه ومحمنعلق الفاظ نبوى منتهايتم كالبوراجونا            | 14        | عبدالرحمان بن هنم الاشعرى الله كامونف     | ľ۸   |
| ا عندا، مولاعلی القلیماؤی امونف مولاعلی القلیماؤی امونف مولاعلی القلیماؤی امونف مولاعلی القلیماؤی امونف مولاعی القلیماؤی امونف مولاعی القلیماؤی امون مولاعی القلیماؤی امون مولاعی القلیماؤی المولاعی القلیماؤی المولاعی ال | حُبِ اقتدَ ار پيمراجتي ر؟                                | rr        | حفرت صعصعه بن صوحان والله موثف            | r۸   |
| ضروری وضاحت شروری وضاحت ۳۰ قاروتی اعظم عظی کی ندامت ۵۰ تا رکت وضاحت ۳۰ تا رکت وضاحت ۳۰ تا رکت وضاحت ۳۰ تا رکت و منایا ۲۰ تا و منای تا با م حسن مجتبی النظیمان از حدیث نبوی مناین مناین مناین مناین مناین مناین مناسب قیصله ۲۰ تا مناین منای | زاوية نگاه اپناپنا                                       | <b>19</b> | خلیفداور یا دشاه ایک واضح فرق             | ۵۰   |
| تذكرة صلح الركتب صديث وتاريخ ٣١ يزيد بن افي سفيان كوكور تركيول بنايا؟ ١٥ صلح الم حسن مجتبى الطيعة از حديث نبوى من الميتية ٣١ العجبة م كى عدم رسائى غير مناسب فيصله ٢٥ صلح الم مستح الم | اعتدار                                                   | ۲۰,       | مولاعلى القليلة كالموقف                   | ۵٠   |
| صلح الم حسن مجتبى الطيعة ازحديث نبوى التيالية الله البعبة فهم كى عدم رسائى غير مناسب قيصله ٥٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ضروري وضاحت                                              | ۳.        | فاروق أعظم عظيم كاندامت                   | ۵۰   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | تذكرة صلح ازكتب حديث وتاريخ                              | 171       | يزيد بن افي سفيان كوكورنر كيول بنايا؟     | ۵۱   |
| ا امرحسن مجتني العَلَيْقِيرُ أَ وَتَعِيمُ مِنْ مِنْ الْعِلَيْقِيرُ أَلْقَالِهُ وَالْعِيمُ مِنْ فَعِيمُ مِنْ فِي مِنْ مِنْ فِي مِنْ مِنْ فَعِيمُ مِنْ فَعِيمُ مِنْ فَعِيمُ مِنْ فِي مِنْ مِنْ مِنْ فِي مِنْ مِنْ فِي مِنْ مِنْ مِنْ فِي مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | صلحام حسن مجتنى الظيفة ازحديث نبوى التايية               | 171       | بيدفهم كى عدم رسائى غير مناسب قيصله       | ۵۲   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ا مام حسن مجتنبی الطفیقایز کی خصوصیت                     | ۳۳        | فبم صحابه اورقبم مرتضوي الشاء             | ۵۲   |
| دست برداري امام مين صوفيانه كلته المبيء كرم عليهم السلام مين تفه وت فيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | دست برداری امام میں صوفیا نه کنته                        | יאישן     | انبيءكر. معليهم السلام ميس تفه ومت فيم    | ۵۴   |
| ا م حسن مجتبی علی از ۲۵ بعض طلقاء اقتدار پر کیسے پینچے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ا مام حسن مجتبی رود کی خصوصیت کلداز                      | ra        | بعض طلقا ءا قبر ار <u>بر کیے پنچے</u> ؟   | ra   |
| ام حسن الطب كوسيد فرمان شرك الطيف حكمت ٢٦ بزيد كاسيد نا ابو بكر والله كى نا فره نى كرنا ٥٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | امام حسن القليم كوسيد فرمان يسلطيف حكمت                  | PY        | یزید کا سیدناابو بکره ﷺ کی نافر ، نی کرنا | ۵۷   |
| كياصلتي بين امبيت معاويه منظرتهي؟ ٣٦ سيد ناابو بكر ، خيكا اتباع بهوا سے مبراء بهونا ١٥٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ر میا <sup>سنه</sup> میں اہیت معاویه م <i>دنظر تھی</i> ؟ | ۳٩        | سيدنا ابوبكر و حااتياج مواسع مراء مونا    | ۵۷   |

| 99      | ﴿ وَنَزَعْنَا مَافِي ﴾ كامسدال كون؟     | ۵۸   | معا دیدکی معز ولی اور بغاوت                  |
|---------|-----------------------------------------|------|----------------------------------------------|
| 1++     | جنتى ہونا نحسنِ خاتمہ پر موقوف          | 4+   | أمت مسلمه كأقشيم كاسبب اوّل                  |
| 1+1     | كياد بخس بي كسيفين بحى كين؟             | 41   | ناالل كومنصب سوشينه كالمتيجه                 |
| 1±Z     | ارِ جُس اورطہارت كا جمّاع مكن ہے؟       | A1   | كيامعاويه كواختيار (پيند) كيا گيا تفا؟       |
| (+9     | مرتقنی القفال کے بینے یس بھی کیند؟      | ٣٣   | اقتذار کے بیےمعاویہ کی تیاریوں اور کوششیں    |
| #1      | على كے خلاف سينے بھر پوراز كينے         | 77   | نزاكت حالات اورامام كى دست بردارى            |
| 119"    | معانی کاسینداور کبینه؟                  | 44   | بعض ا کابر کی تصنادییاتی                     |
| 111     | شاه عبدالعزيز او يحكيم كاقوا ب كاجائزه  | ۸r   | چندمحد ثین کرام کا تکلف                      |
| -UY     | قولِ ابن عباس اورقولِ اعلى يضرت بيس غور | ۷٠   | اقتدار چھوڑنے کی وجہ خودامام پاک کی زبانی    |
| 19      | ملت عثمان والمت محمد من المادم          | ۷۲   | امام پاک کے سامنے دومصبتیں تھیں              |
| IPH     | كيامِلتِ معاوية بحريقي؟                 | ۷٣   | امام پاک کوملے پیند تھی یا معاویہ؟           |
| IIV     | نص کے مقابلہ میں رائے کا حکم            | ۷۸   | کیاا قتدار ملٹ پٹدیدگی کی دلیل ہے؟           |
| 11***   | نص کے مقابل ذاتی رائے شیخین کی نظر      | ۷9   | "هٰدُنَةُ عَلَى دُخَنِ" بُوِي پُشِ كُوكَي    |
| I PETER | لبعض حكماء سيسوال                       | Αſ   | عام الجماعة كى حقيقت                         |
| 144     | معاديد كوامام ماك كيون نا پسند تنظيم؟   | ۸r   | هنلاست دکدورت پرجماعت                        |
| ١٣٥     | 41447                                   | ۸۵   | خلیفه اور سلطان میں قرق ، از قاصل بریلی      |
| 12      | ایک ہی صف میں معا دیدوابن لعاص          | ٨٧   | "أَصْحَابِي كَالنَّجُوْمِ"كَمُوَيدين _       |
| IFA     | قتل وقصاص مصطلوب تك رساني               | Λ9   | مِن بعض مُضِيلِين كومعاون نهيس بناسكتا عليٌ  |
| 11-9    | وبى قاتل وبى توحه خوال                  | d La | مولا نا بنوري كا بصيرت افروز تبحره           |
| 10%     | امام حس کے لیے کینے کی تقریع            | ۹۵   | به ری عقیدے کا عالم ا                        |
| 164     | عديث مقدام بن معد يكرب كي تحقيق         | 94   | صلح امام حسن مجتنى الطيعة ومعاديه            |
| ۱۳۵     | "أَتَرَاهَا مُصِيبَةً؟" كَا قَالَ كُون؟ | 9∠   | جائبین کے قلوب میں کدورت متحی                |
| וויץ    | شهادت حسن برقلب كواطمينان بوكيا         | 9.4  | بعض حکما <sub>و</sub> کی ح <sup>کم</sup> تیں |

| 1917        | مولى على القليلة عنه سيرسونيل السلوك المحر فكربيه | اھا | بعض شارعی <b>ن کا تکلف</b> اوراً <b>س کا بطلان</b> |
|-------------|---------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------|
| 190         | شرائط ملح                                         | _   |                                                    |
|             |                                                   | 100 | اہل بیت ہے بغض تو سلطان خوش                        |
| 1917        | خله دنت پیمرامام کولوثا نا ہوگی                   | 102 | مديثِ مقدام الله على روشى مين چندسوالات            |
| 190         | بعض معاصرین کی غلط نبی                            | 144 | ناصبیت کہاں ہے چلی؟                                |
| 199         | معاوية ملح برا تناخوش كيون؟                       | ۵۲۱ | حیاة الحیوان کے ترجمہ میں خیانت                    |
| <b>**</b> * | متبعين عي كوچھير انہيں جائے گا                    | 142 | صلح اور پسند میں فرق                               |
| ř++         | كتاب وسنت برعمل كرنا بوكا                         | AFI | لفظ کی مغوی اورا صطلاحی تعریف                      |
| *           | معاوبيك كوايناولى عبدتبيس بنامة كا                | 179 | مصلح كون اورمقسد كون؟                              |
| 7+11        | خلفاءراشدین الله کے طریقے پر چنتا ہوگا            | 141 | فسادى اورفسادكوا ختياركيا جاتاہے يا دفع؟           |
| P+P'        | معاویہ کے بعد معاملہ شوری طے کرے گ                | 121 | ا مام حسن كونساد كا امكان نبيس يقين تقا            |
| "+  ""      | مولاعلی النظام رسب وشم نبیس کیاجائے گا            | 121 | صلح کے باوجود مکروخدع کا غدشہ                      |
| #*+ [**     | يجه مالى شرائط                                    | 121 | جائیین سے کدورت تھی،اب سلم کیا کرے؟                |
| K+ L.       | شرائطِ مْدُوره بِمُثَلِ كَتْنَامُوا؟              | 140 | وجووح                                              |
| r+0         | مبلی شرط کی دھیاں کیے آڑائی گئیں؟                 | 144 | سيدناامام حسن مجتبى القيفائي كي فراست              |
| <b>r</b> +4 | دوسري شرط كاحشر ونشر                              | IZA | ا مام حسن مجتبی اورمولا مرتضلی کی بیقینی ہم آ ہنگی |
| 7+4         | تيسرى شرط كاستياناس                               | IΔI | الل بهيت محفوظ بالمعصوم؟                           |
| Y•4         | خلفاءراشدين في كسيرت كى شرط كيوك؟                 | I۸۳ | محفوظ الاقوال كامعاوييك بارب مين موقف              |
| F-4         | علامه پر باردی کی تضاو بیانی                      | IΔα | امام حسين الطيعين كم بال مقام معاويه               |
| 111+        | خليفه اور ملك مين زمين دآسان كافرق                | ۱۸۵ | بعض علماءِ ہند کامحلِ نظراستندلال                  |
| rir         | لبعض نامورعلماء كاتكلف                            | PAL | صلح میں امام حسن الظیفائی مجبوریاں                 |
| ria         | خلیفه اور با دشاه کے لیے الگ الگ قاتون؟           | IAA | معاويه كے مراتحوں میں عزت نبین                     |
| MA          | كياتقدريكابراند چلے گا؟                           | IAA | اكار پرى ياق پرى؟                                  |
| MA          | شوریٰ کی شرط کا کیا حشر ہوا؟                      | IAA | مضطر كيلية ممنوعات كااستعال مباح يامحبوب؟          |

| rar           | سيدناامام حس مجتبى عليه كالتربر              | 119    | مشوره کی بجائے دھمکی اور کذب بیانی        |
|---------------|----------------------------------------------|--------|-------------------------------------------|
| rom           | بادشاه پراعتراضات ومواخذه مصفي ؟             | יוזין  | شابى لغت ميں رضا ورغبت كامغيوم            |
| raa           | ست وشم ندكرنے كى شرط دھيال                   | 444    | مشوره تؤكيا كماب وسنت عي مسترو            |
| ray           | صلح حسن كى رد ركات والول سے سوال             | 772    | جوبرسرا قتذارء جائز وناجائز پرأى كااختيار |
| ray           | چیشی شرط کا حلیہ کیے بگاڑا؟                  | 144    | حاكم كـ "جائز" ب كنفي "جائز" ناجائز       |
| 102           | كيا كونى أيك شرط پورى بھى مونى؟              | . pp.  | تقريية يدمين بعض حكماءامت كي فكر          |
| 14+           | تنبيه                                        | اساما  | بعض عكماء إمت كى ترويد مين عبارات علماء   |
| rti           | عبدشکن کے بارے بیں تھم                       | ٢٣٢    | مشهور فقيه وللسفى ابن رشدكي فكر اسلام     |
| MAL           | ما لكانِ كوثر مختاج اور طلقاء ووالعطاء؟      | الملما | مول ناابوالکلام آ زادگی فکرِ اسلام        |
| PYC           | کیارعایا کاحل رعایا گودیناسخاوت ہے؟          | 710    | شیخ ابوز ہر ومصری کی قکرِ اسلام           |
| 777           | در با رمعاویه میں اُس کی سخاوت کا پول        | ٢٣٩    | كيا فكرصديق اورفكرطليق برابر بين؟         |
| PYA           | الصارية جيحي سلوك كالة لين مرتكب             | 172    | کیا ظیفه اول نے اپناولی عبد بنایا تھا؟    |
| 121           | پچھ دے کر اِترانا بھی تواضع ؟                | July4  | مولانا حامدا نصاري غازي كي فكر اسلام      |
| 121           | :dirii                                       | rrr    | مولاناسعیداحدا کبرآ یادی کی فکر اسلام     |
| 121           | اعلیٰ ظرف مستیوں کا انداز                    | רויד   | مولا نامحمراساعیل رویزی کی فکراسلام       |
| 12 F          | كياحق داركوأس كااپنامال دينا خاوت ہے؟        | רויין  | مولا ناشبلی نعر تی کی قلرِ اسلام          |
| rz 0          | مُب ونيا مِن مِتلاعَىٰ كيونكر؟               | rma    | اسلام مين استبداد كاآغاز كب جوا؟          |
| 124           | کیا صحافی بھی نُتِ ونیا میں مبتلا ہوسکتا ہے؟ | rra    | ينواميه كى حكومت غيراسلامى تقى            |
| <b>F</b> Z 9  | أتم يزيد كيساته شادى پرشاه خرجيان            | ۲۳۸    | عبارات علماء میں فرق اوراً س کی وجہ       |
| <b>17</b> \1" | المام حسن الطفيلار إلزام كيون آئے گا؟        | rmq    | تحكيم الامت كي فكر ملوكيت                 |
| 111.0         | الم البغاة اورفيق                            | ro•    | حكيم الامت كى انوكلى تحكمت                |
| TAZ           | امام البغا ة اورظلم                          | tot    | حاكم اكر صحافي بهوتو مواخذه ہے            |
| r4+           | معيار ابليت يس محابه اور فاضل بريلي مي       | ror    | نبوت کے علاوہ کوئی چیز گناہ پروف جیس      |

|                | 16 4 11.                                         |             | معاذ الله، كيااسلاف كرام فاجر منه؟                                                                             |
|----------------|--------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PFA            | بے جا حمایت ش صدی کردی                           | ۲۹۳         |                                                                                                                |
| <b>1</b> m/n+  | ا تاع میں مقدم کون ، برزرگ یاحق؟                 | 190         | "وَمَنْ يُكُنُّ يَطُعَنُ فِي مُعَادِيَةً" كَاجِائزه                                                            |
| hule.          | توت اركائحر                                      | 797         | نیکی د ہدی کی جزاوسزا کاتعتین بھس کامنصب؟                                                                      |
| <b>b</b> ulala | علاء حق سے ناجا تزون ع كيوں؟                     | <b>19</b> A | صحابی غیرعا دل اور تابعی عه دل تو انضل کون؟                                                                    |
| rra            | " لَا تَذْكُرُوا مُعَاوِيَةً إِلَّا" كَابِطَلَان | ۳           | عمر بن . افضل ما معاوميه بيسوال كيول پيدا موا؟                                                                 |
| TTT            | علامهانباني كالضاد                               | <b>141</b>  | سب شروع كرنے اور بندكرنے والا برابر؟                                                                           |
| rrz            | "لَا تَذُكُرُ وا"كمثان ورودكا جمونا بونا         | F+F"        | تعصب عظائق اوجمل ہوجائے ہیں                                                                                    |
| ۳۵۰            | متن درست نه جوتو أس كاراوي صحابي نبيل            | ۳۱•         | ﴿ وَكُلَّا رَّعَدَ اللَّهُ ﴾ عاستدلال كاجائزه                                                                  |
| ror            | الله على اوراس كرسول من المنظم ي تقديم؟          | mlm         | اصل فَعْ صَلْحِ حديبيب ، قول مُحَقّ                                                                            |
| rar            | دست حلقاء پر بیعت ال عت؟                         | Ma          | حديدير بجائے فتح مكه كيول مشهور موكئي؟                                                                         |
| 201            | خليفه بإحاكم اسلام كى بيعت كى حقيقت              | 1"1"        | ﴿وَكُلَّا وُعَدَاللَّهُ، الْحِ ﴾ كي تيران كن تفير                                                              |
| ۲۵۸            | بيعت اؤر پھر نا ڦر ما ٽي ؟                       | 277         | طلقا وكوجهي كمل متنقبل معاف؟                                                                                   |
| ۳۵۹            | تنبيه:                                           | Prr         | كتاب وسنت كمنافى تفيير                                                                                         |
| I              | مملكت بذر ليرتوت وبغاوت                          | rra         | تفسير رضوى سے اكا برصحاب و كى ب فجرى                                                                           |
| P*41           | بیناخون بہانے سے مجتنب رہااور بایانے؟            | 772         | امام حسن بصرى دارى دارى                                                                                        |
| hhh            | مآخذ ومواجع                                      | 279         | سيدنا حجر بن عدى ريك كيدني                                                                                     |
| MAL            | فهرست مضامین                                     | rrq         | سیدنا محارین یا سر کی بے خبری                                                                                  |
| r*9∠           | مصنف کی دوسری تضائیف                             | hadaal.     | امام عالى مقام القينوري يخبري                                                                                  |
|                |                                                  | الماسة      | أم المومنين سيده عا كشصد يقيلي بإخرى                                                                           |
|                |                                                  | mmr         | سيدناعلى الله كالمعالم المعالم |
|                |                                                  | ماسامها     | ي كريم الله الله كل (معاد الله ) بي خبرى                                                                       |
|                |                                                  | ha hada     | ﴿ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيْرٌ ﴾ كُالْحُ تَقير                                                         |
|                |                                                  | mm2         | بعض طلقا وکی خاطر ترجمه میں تنید ملی                                                                           |



- ان کی تحقیق اجمع قرآن اور تعلیم قرآن محفوضیت قرسن کاراز معافظ قرآن اس کے والدین استلم قرآن اور تعلیم قرآن میں معاوتین کے فضائل اوران کا اجرو ڈواپ۔
- 😂 جامعیت قرآن علوم قرآن کی تعد و ،قرآن کے جرحرف کا ایک فلا جراورایک باطن اور جرظا ہر دباطن کا ایک مطلب۔
- ا معیت قرآن کے لیے عدیث شریف کی ناگزیریت اورصاحب قرآن دین آیا فی وسعید علی کی شان بے بدیاں۔
  - @ قرآن كريم كے خاتم الكتب اور أي كرم مثل أيم إلى حاتم المانبياء اون كے حوالے سے جامعيد قرن -
    - 🥮 حضورا كرم متن آيتا كوفلق اورآب كى سرمت عيب كى جمد كيريت كى روشى من جامعيت ترآن .
    - الكوثو "عقران كريم كامرادمونا اورصاحب قران نتينية كازل عامين قرآن مونا
- ادر"الروح "ادر"المور"كروشى من صاحب قرآن الله كانل عامين قرآن مون كاتذكره.
  - 🕸 لفا وَلِم آن كِماته ماتهدوح قرآن اوراورقرآن كي صور كاطريقيه
- ان تغییراورتا ویل کافرق بنیر قرآن کے لیے ضروری علوم وفظاتہ جمدے بھیا تک نتائج مار باب نیم جعزات کی شان، الفاظِ قرآن کے باطن سے مسائل ستنظ کرنے کا طریقہ۔
- ﷺ ناظرہ قرآن مجید کیجنے، سکھائے کے فضائل ، ناظرہ سکھنے واپے بچوں کے والدین کے فضائل ، قرآن مجید کو ہملانے کا محلانا ہ ، حفظ قرائن کی وعائمیں ، ماہر مین اسما تذہ کے تجربات اور ترقیل و تجوید کے سرتھد حفظ کرایے کا طریقہ۔
  - بنترت تلدوسی قرآن کے اسباب، علدوسی قرآن کی کثرت ورسرعب علاوت برجرت انگیزو قعات.
  - 😁 ترتیل و تبحه یدی فرضیت ، خوش آنری کی فضیلت اورا سیکطیعی اور طبی فوائد، غیر معمولی تأهیما ور تدبر فی التر آن کا بهان ـ
    - 🥸 قر 🖰 کریم کا امام الکل ہوتا ، واعظین ،مرشدین اور یہ م لوگوں پر کس حد تک قر آن کاعلم حاصل کرنا فرض ہے؟
      - الله المرام كاشفاءوما، ومكرني، كرانة اورتعويذ الكاني وغيره امور يرانتها في مال بحث.
- ﷺ قرآن کریم کوچھونے اور پڑھنے کے آ داب ،اسما تذہ ،طلب اور عام تلاوت کرنے والوں کے آ داب ،حفظ قرآن میں رکا ویش رکا وٹیس اوران کا ازالہ جنم قرآن میں شمولیت اور ٹیم قرآن کے دنت دعا کی مقبولیت و ٹیسرہ۔



### چندخصوصیات:

- 🔏 کمل و پیمٹن مع سند
- 🛞 مالقة عربي طبعات كي غلطيول كي اصلاح
  - क म्रायान के कि हैं है हैं हैं हैं
- الله كاظ علاء اصول مديث على مرحديث يرحكم
- المعديث يروار دوونے والے تمام اعتر اضات كامتين جواب
- الم مناك الم مناك الله عنام المرمود اعنوانات كى روشن ميس خصوصيات مرتضوى
  - الله متن مين بركور پنجتن ياك الله كاقعارف اوران كالهم فضائل و نصائص
    - عديدوقد يم تمام تاصي اعتراضات كانتها أي علمي اورمهذب رو
      - علماء ومشائح اللي سنت دامت بركاتهم كى كرانفقر رتقريظات
- ع یا نج سوے زائد ما خذ ومراجع (کتابیات) کی فہرست مع سنہ طب عت اور مطبع وغیرہ
  - 🕸 صفحات (1150) كياره مويجاك
  - 🛞 محمل بيروتي ظر زطياعت وباسَنڌ نگ اورامپورڻڌ کاغذ\_

مداذ انِ مغرب وا قامت کے مابین وقفہ (مطبوع) مغرب کی اذان ادرا قامت (تئبیر) کے درمیان مناسب وقفہ کے ثبوت میں پہلی کا وڑ





نی کریم طرقی الله کے جسم اقدس کی نفاست ولطافت اور فضلات شریفه کی طہارت ویرکت کے موضوع پر اپنی مثال آپ کتاب۔

> تصنيف: قَارِيُ ظَهُورُاحَكَ رَافِيَضِيً





# أسنى المطالب في مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب المؤمنين على بن أبي طالب

#### تصنيف:

الم ابوالخيرش لدين محد بن محمد الجزرى المقرى الثافق متونى ٨٣٣ه، ما ابوالخيرش لدين محمد بن محمد الجزرية".

تَرَجَعَة،تَخْرِيخ،تَكِينْ.نَشْرِغُ قَارِيُ ظَهُورُلِكَ كَرُفْيَضِيُ



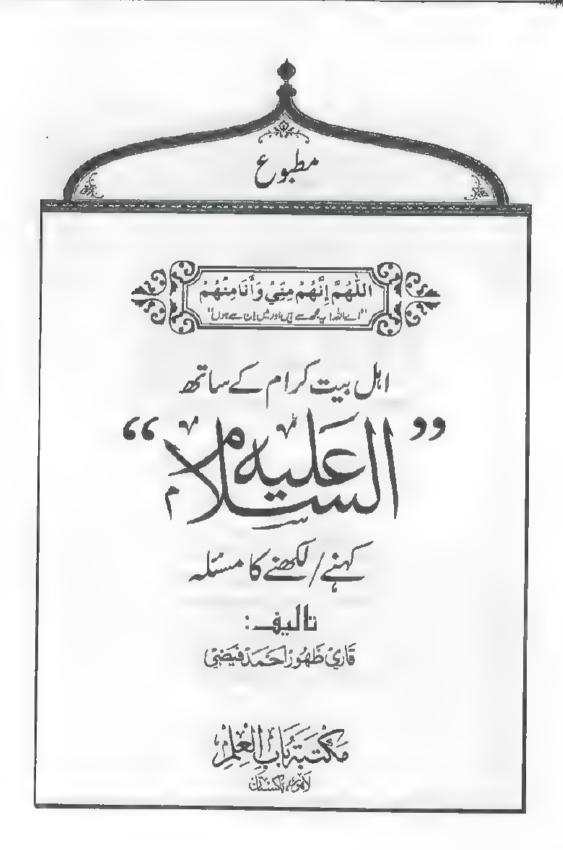



## ڪِتَابُ ارد ديني ارد ديني

في فَضَائِلِ آلِ ٱلْبَيْتِ ٱلطَّاهِرِيْنَ

نصنيف عَبْرالسّدين صاليح بن محد العبيد استاذ كلية الشريعة ووكيل مركز دراسات الطالبات بجامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية ، الرياض

> تَرَجَمَة،تَخرِيجَ،تَحتِينْ،تَشرِغ قَارِيُ ظَهُورُاحَكُرُفْيَضِيُ



اللإمام أَدِعِيسَى مُحَدِبْزِعِيسَى البِرِّمِدِي

ٮٙۯۿڎۥػڂڔؠۼۥٮٛػؾڽۛ؞ٮٞۺڔۼ قَارِيٞڟۿۅۯڶ<del>ػؙ؉ۯ؋ؽۻؠٞ</del>ؙ

مَكْتَتِبُ إِلَا عُكِلِنُ لَاضْ بِكِينَاكَ

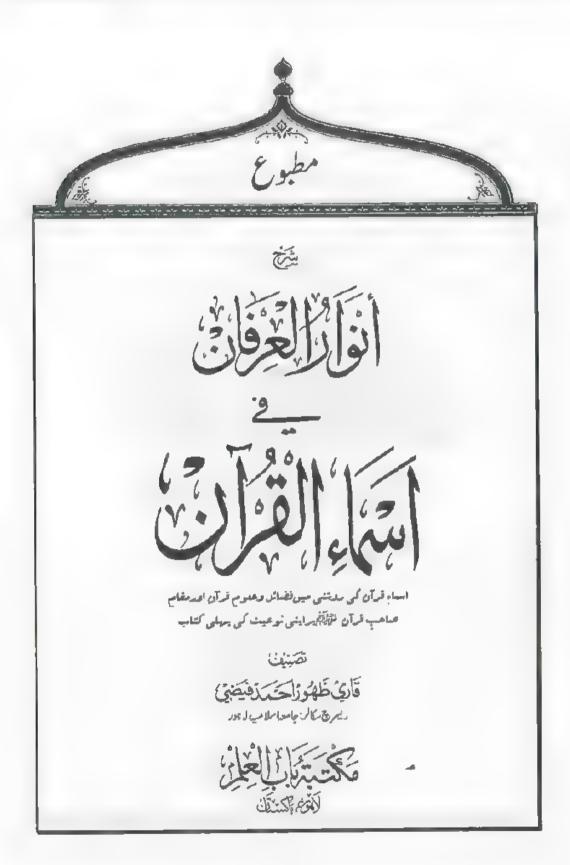





يَيْنَ لِمِحَافُالْسَنَاتِهِ الفَّاطِئَنِ مِنْ الْمِنَافِ جَالْفَضَانِكَ مِنْ الْمِنَافِ جَالْفَضَانِكَ

المعرفان

مناقباتمل

ىقىنىڭ لىمافرزىنالدىن ئىمدىن ئىدالرۇق المناوئ مەقىمەم

> ۺؘۼ؞۫ۥؙؿڂڔڿۥػۻؽڹ؞ؙڟڔۼ ػٙڶؽؙڟۿؙۅۯڶػؘ<u>؉ۯڡٚؽۻؠ</u>ٙ

المنالغلن المنادة



| - | - 1   |
|---|-------|
|   |       |
|   |       |
|   |       |
|   |       |
|   |       |
|   |       |
|   |       |
|   |       |
|   |       |
|   |       |
|   |       |
|   |       |
|   |       |
|   | *1    |
|   | Ť     |
|   | * I   |
|   | * ( ) |
|   |       |
|   |       |
|   |       |
|   |       |
|   |       |
|   |       |
|   |       |
|   |       |
|   |       |
|   |       |
|   |       |
|   |       |
|   |       |

